

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY



باشر: مزوسام نے ٹی پرلیں ہے چیوا کرشائع کیا۔ مقام: ٹی Bor الدوروؤ۔ کراچی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

# نیا سال، نئے رنگ آپ کے اپنے سچی کھانیاں کے سنگ शिनिवर् वारीपृतिकी

پہلی تین کہانیاں، پہلے تین انعام ہر ماہ کی تین منتخب کر دہ ،انعام یا فتہ کہانیوں پرانعام پائیں۔ پہلی انعام یافتہ کہانی پر=/5000 دوسرى انعام يافتة كهاني پر=/4000 تيسرى انعام يافتة كهاني پر=/3000

## رهارت دین را کاک است

برطانيه مين خزال كے بعدايشياكى سب سے برى جمہوريت كااصل چره بے نقاب كرتا ۔ نامور صحافی محمود شام کے بے باک قلم سے سفر نامہ جمارت میں ماہ جنوری سے سچی کہانیاں کےصفحات پر ملاحظہ فر مائیں۔

# 

سب سے زیادہ ٹوکن بھیجنے والے قاری کے لیے ہر ماہ احوال میں سپرریڈررائٹر ایوارڈ' کی سند کا اعلان کیا جائے گا۔

# الك التعالي الكاملي

زندگی کے شب وروز میں بھی بھی نظریں بہت خاص تصویر کود کھے کرتھ ہر جاتی ہیں۔ آتکھ کے کیمرے میں Save ہوجانے والے ان مناظر کوآپ فراموش نہیں کر سکتے۔ ہر ماہ دیکھیے الك تصويرا يك كهاني \_

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



#### روایات سے جڑی جنتا

'مہاتما گاندھی' کون اس نام ہے واقف نہیں، کمزور سا بوڑھا آ آنکھوں پر نظر کا چشمہ ہاتھ میں لاٹھی اور جسم پر چا در ..... بحبتیں پھیلانے کا خواہش مند،عدم برداشت سے خوفز دہ، دنیا اور خاص کر اپنی جنم بھومی بھارت کوتمام انسانوں کے لیے محفوظ آ ماجگاہ بنانے کا خواہش مند بیخواہش ول میں ہی لیے اپنے ہی ہم وطن اور ہم ندہب کے ہاتھوں قتل ہوا ....

بایوبھی تو یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پرتھیٹر مارے توتم دوسرا گال آ گے کر دینا ..... وہ بھی تو یہی جائے تھے کہ بھارت Secular State ہے .....تب بھی بھار تیوں نے ان کی نہ تنی اور ان کا خون بہا کران تمام 12 کروڑ بھار تیوں کے منہ پرتھیٹر مار دیا جو م بایو کے بیروکار تھے....اور آج بھارت میں لوگوں کے منہ پرتھیٹر مارنے پر انعام دیا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے فلم انڈسٹری کے م ذریعے بوری ونیا میں بھارت کا Soft image بنایا..... بھارت کے یاسپورٹ کودنیا بھر میں معترکیا ..... مگر ہائے ری قسمت ..... کاش كه بھارتی جان عمیں كەعامرخان ،شاه زُخ خان ، دلیپ كماریاکسی بھی مسلمان کے منہ پر پڑنے والاتھیٹر دراصل اس تھیٹر کی ہازگشت ی مسلمان ہے سہ پر پہ ۔۔۔ ہے جو با یوکوئل کر کے مارا گیا تھا ۔۔۔۔ عام بھارتی کے چہرے پر ، ہے جو با یوکوئل کرکے مارا گیا تھا ۔۔۔۔ عام بھارتی روایات تھیٹر بار بار مارا جائے گا کہ بھارتی روایات منزہ سہام ہے جڑی جنابیں۔







# قارئین کے نام کھلاخط کے

are of the of the and the cold before parties have been been able to the contract

محترم قارئين!

"مسئلہ بیہے" کا سلسلہ میں نے خلق خدا کی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ یچی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے بیہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتح ریر و تجویز کردہ وظا نف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی ونیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے معجز ہے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیرهی پر میں ہوں خدائے بزرگ و برزے ہریل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے دُکھی بیچے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماسيس\_

اتنے برس بیت گئے۔آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ تھکرائی۔کیسے کیسے دولت کے انبار ایک طرف کردیے۔مگراب .....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جاہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

وكھی انسانيت كى فلاح كے ليے ..... آئے اور اپنے باباجى كاساتھ ديجيے

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا در دمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... ٹرسٹ میں اینے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔







# دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

بہت پیارے قارئین آپ سب کورضوانہ کا سلام قبول ہو۔

دوستو! تردیوں کے اس موسم میں اس وقت کرا جی کے ہمارے خیال میں پاکستان کے تقریباً سمارے مظام نہیں شہروں کے لوگ لحاف سویٹراور ہیٹر کا مزہ لے رہے ہوں گے لیکن خیرہم کرا جی والے بھی اب استے مظلوم نہیں رہے۔ ہلکی ہلکی سی خوبصورت خنگی شبح اور سام کو ہمارا دل بہلانے آئی جاتی ہاتی ہے۔ ویسے بھی ساتھیواصل موسم تو دل کا ہوتا ہے اگر دل اداس ہے تو بھر ہرموسم برکاراورا گردل خوش ہے تو تھٹھرتی سردی اور شدیدگری بھی بہار کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ ویسے دل کے ذکر پرایک نلخ مگر مزے دار شعریا وآگیا۔

کی کے دل میں کیا چھیاہے بیاتو رب ہی جانتا ہے دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے

ویسے بات ہے تجی۔ زیادہ تر انسانوں کے رویے ادرالفاظ ان کے دلوں ہیں جھیے احساسات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اورا گرلوگ ایک دوسرے کے دلوں ہیں جھا تک کران احساسات کو جان پایں تو بس پھر دنیا اس شعری عملی تفسیر بن جائے ویسے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی انسان کا دل بلاوجہ کی نفرتوں رنجشوں حسداور کینہ سے پاک ہے تو اس کی زندگی عام لوگوں سے زیادہ سہل اور خوبصورت ہوتی ہے تو اس بیار ہے اس بات پر چلتے ہیں ہم اپنی محفل کی طرف جہاں ہمارے مہمان اس خیال کی بھر پورتا سُکہ کرتے نظر آ رہے ہیں تب ہی ان کے چروں پر بھری خلوص کی روشی ہمیں یہ بتار ہی ہے۔

اسد المراق المر

« مبارکباد، اُم مریم بھی اچھا لکھ رہی ہیں لیکن رفعت سراج صلعبہ کی تعریف کا تو مطلب ہے سورج کو چراغ دکھانا۔ مجھے پہلے پتا ہوتا اگر لائف بوائے ..... آئیڈیل ملائے تو میں لائف بوائے شیمپواستعال کرتی ،صابن کو عقیدت ہے چومتی اور لائف بوائے کی دوسری ساری پروڈ کٹ کوالماری میں رکھ کرزیارت کرتی لیکن افسوس شادی کے سولہ سال کے بعد آئیڈیل ملنے کا رستہ پتا چلا۔ ہائے افسوس میری کم علمی ۔نسرین تکہت صاحبہ نے بہت خوبصورت ناولٹ لکھامیری طرف ہے ڈھیرں مبارک بادیمحوں نے خطا کی تھی فوذیہ صلحبہ اچھا لکھ رہی ہیں۔ جانم سمجھا کرو اچھی تحریر رہی۔ شمع حفیظ ایک اچھی رائیٹر ہیں اور ان کی میڈ تحریر بھی بہت خوبصورت ر ہی ۔ صدف آصف نے بھیج لکھا بعض اوقات ہم کسی غلط ہی کوغلط ہی بھی تو ٹابت ہیں کر سکتے۔ در دانہ نوشین کی کہائی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت تھی لیکن میرے خیال ہے ایک اچھی لڑ کی اوراس کی محبت بڑوں بڑوں کو بدل علی ہے۔ ورنہ بہت ساری لڑ کیاں اس طرح زندہ دفن ہو گئیں ہیں اور رونی رہیں گی شمینہ فیاض نے بالکل حقیقت لکھااس طرح تو ہوتا ہےاس طرح کے کاموں میں۔ باقی مستقل سلیلےسب ایجھے دہے تبصرہ تو کافی باقی ہے کیکن خط افسانہ بن گیا ہے اور مزید لکھا تو ناولٹ کا درجہ تو پالے گالیکن محفل میں نہیں لگے گا۔ میری انچھی دوستوں آپ کے لیے ایک خبر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا میں Loin broad caster کلب کی جارٹرڈ صدر ہوں اس کے ساتھ ہی ہارے کلب کے گورنر کی باڈی میں مجھے چیئر پرس کا عہدہ دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بیالک انٹر پھتل کلب ہے جو کہ تقریباً 168 مما لک میں قائم ہے۔ میں جا ہتی ہوں میری را ئیٹرز دوست میکلب جوائن کریں کیونکہ میرے کلب ممبرز کالعلق فنون ادب ہے ہی ہے۔ پہلے بچھلے سال ہم نے بہت سارے کام کیے اور الحمد اللہ پورے یا کتان میں مجھے Best President کا ایوارڈ ملاجومیرے کیے اور میرے سب ممبرز کے لیے اعزاز ہے اگر آپ ہم کو جوائن کرنا جاہتے ہیں تو پلیز ای میل کریں \_aqeelahaqq@yahoo.com الله آب سب كوخوش رسطے \_ باتی با تیس آئندہ کے لیے اپن تحریر يرآ ب كى رائے كا تظارر بكا۔

۔ کھے: پیاری عقیلہ آپ کا دل چپ خط دیکھیے محفل میں کیسی مسکراہٹیں بھیرر ہاہے۔اس محفل میں سب آپ کا انتظار کرتے ہیں۔

۔ بیاری رضوانہ جی ۔اسلام علیم اکسی ہیں؟ ہم الحمد اللہ بہت مزے میں ہیں ۔اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ا کیک گذینوز ہے کہ ہم کولندن کے عالمی مشاعرے میں مرعوکیا گیا تھا۔جس میں جناب امجد اسلام امجد صاحب، وصی شاہ

# ではらいいと

جی ایم بھٹولاءایسوی ایس ایڈ و کر مراہزی امل نیز

ايدوكيث اينذا ثارنيز

رابط: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256





صاحب اور مابدولت لیعنی شکفته شفیق پاکستان ہے انوائیز تھیں۔اور پیمشاعرہ 8 نومبر کوتھا۔سوایک بار پھرہم عازم لندن ہوئے ساراحال احوال انشالله اللي بارا ہے كى نذركروں كى واپسى پرسب سے پہلے بك اشال پركاڑى روكى اور بہت سار نے مبر کے دوشیز ہ خریدے۔جس کی واکس اپ پرتصور بھی ہم نے آپ کو بیجی ہے۔۔ آپ کہدیا ہوں کی کہ کیوں خر یدے؟ ارے بابا ۱۰۰۰ کی بارمیرے بچوں کی شادیوں کا تصویری احوال آپ نے بہت بی خوبصورتی ہے لگایا تھا جس کے لیئے ہم منزہ آپ اور دوشیزہ کے بہت شکر گذار ہیں۔اور ہم میں اتناصر تو ہے نہیں کہ ڈاک والوں کی گڑ ہو پر کڑھیں۔ جب آفس سے پر چدآ تا ہے جب آتا ہے جس کے لیئے ہم آفس والوں کے ممنون ہوتے ہیں لیکن یار۔۔ہم پہلے ہی جا كے بك اسال سے لے آتے ہیں كہ ہم كوائي چھيى ہوئى غراليات كار يكار ديمى ركھنا ہوتا ہے، سوية يدارى بہت ضرورى ہوتی ہے۔ کنزل قرخ تا بش اور ریاب سب بہت خوش ہیں اپنی تصاویر دیکھ کراور سلام کہد ہے ہیں اس بار کے افسانے البهت پیندآئے خاص کرزندہ وفن کی گئی، بیگی ،محبت روٹھ جائے تو ،اتر ن \_۔اور جھیلی پرلکھی دعا۔سرفہرست ہیں بڑی خبر چھوٹی ذہنیت،زبردِست رہا۔دوشیزہ کی محفل کی تعریف نہ کرنا تو ہماری کنجوی کہلائے گی۔ڈیٹر رضوانہ۔محفل بہت ہی خو بربى ،ايك غزل ميج ربى مول - يهم في لندن مشاعره من يؤه كر ب حدداد يا في هي - سبكوسلام-مع: بياري شِكَفت تفيق تمهاري كاميابيول كى خبرين بم سب بهت خوش موكر پر مصة بين \_اي وقت جي مقل میں موجود میمان مہیں دلی مبار کباد وے رہے ہیں۔ تمہارے بچوں کی شادیوں کی تصاویر واقعی بہت پیاری تعیں ۔اللہ مہیں ایسے ہی خوش و کا مران رکھے 🖂 : ہماری کوئیٹ سی ماجین خاور سیالکوٹ ہے ہم سے مخاطب جیں۔ پیاری رضوانہ باجی آپ یفتین کریں ا کہ میں دوشیزہ کا اب جس شدت ہے انتظار کرتی ہوں۔ایساانتظار میں نے بھی کسی کانبیں کیا۔ایک تو رسالہ پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے دوسری وجہاس میں اپنا خط اور اس کا جواب دیکھنے کی بے چینی بھی ہے۔رضوانہ باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کدمیری زندگی میں آپ نے ایک بیاراساجارم پیدا کردیا ہے اس ماہ کا دوشیزہ زېردست رېائم حفيظ ،سعد پيوزېز آ فريدي اورعقيله حق تاپ پررېي \_ زنده وفن کې کې پوه کردل بهت اُ داس ا ہوا شیشے کا کل ہم سب لڑ کیوں کے لیے جیسے ایک سبق ہے۔ غلطہی بھی اچھار ہا۔ جانم سمجھا کروسب پچے سمجھا ﴾ گیا۔عابدہ سین کے افسانے پر تبعرہ محفوظ ہے۔ پروفیسر بریائی بہت مزے دارلگا۔ سارے سلسلے خوب سے ' خوب تر ہیں رضوانہ باجی میری ہیٹ فرینڈِ عائشہ مجھ سے ناراض ہے بات چھوٹی سی تھی کیکن وہ اے بہت بردا بتا ر ہی ہے لیکن میں بھی اسے نہیں مناؤں کی دیکھتی ہوں کب اُسے میری کی محسوس ہوتی ہے۔ مع: بیاری ما بین -اس بارتو تمهاراتبره کافی مجرپور ہے بس ایے بی تبعرے کے ساتھ آیا کرواور ہاں 🖣 اپنی دوست کودوسی کوزیادہ نہ آ ز ماؤاورخودہی اُسے منالواس سے پہلے کے فاصلے مزید بردھیں۔ اچھا ہے کہ آپی کے بھرم نہ ٹوٹے یائیں بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ما كا: جارى ايك اور پيارى ي مهمان فهميده نسرين جوكه لي ئى وى پرود يوسراورد اريكشرره چكى بين جم كوبتا ربی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں دوشیزہ کے لیے پچھ لکھنے کی تیاری کر رہی ﴾ ہوں۔اصل میں استے عرصے سے تلم بیں اٹھایا تھا بس ای لیے ذہن بنانے میں کچھ وفت لگ گیا۔ بحرحال اب

دوشيزه 🕕

Section.

مراانساندآ وہے ہے زیادہ تو ہو گیا ہے جیسے ہی کمل ہوا فورا بھجوادوں گی۔

#### سانحه ارتحال

ہماری دیرینہ لکھاری سیمارضا کی بڑی ہمشیرہ گزشتہ ماہ انقال کرگئی ہیں۔اس موقع پرادارہ دوشیز ہلواحقین کے غم میں برابر کاشریک ہےاور قار کمین سے بھی دعا کی درخواست ہے۔

معن اچھی فہمیدہ! ہم سب اور کتناا نظار کریں۔افسانے کوادھورانہیں رہنا جا ہے ورنہ ہماری دو شیزہ خفا ہو عائے گی۔

کے: اور میہ بیں ہماری ریحانہ مجاہد کراچی ہے جو ہمارے محفل کی ریگولرمہمان ہیں ڈیئر رضوانہ خوبصورت ٹائیٹل کے ساتھ دوشیزہ کا دیدارکیا محفل میں بکھری رونق بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سب افسانے انگوشی تیکینے کی طرح فٹ تھے سوہائے علی اور عاطف اسلم ہے ملاقات خوب رہی۔ انزاء کا نذرانہ عقیدت افسر دہ کر گیا۔ دوشیزہ گلتان پڑھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں ہماری طرف ہے ندیا مسعود کو چج کی مبارک باوے ہم نے ابھی دوشیزہ گلتان پڑھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں ہماری طرف ہے ندیا مسعود کو چج کی مبارک باوے ہم نے ابھی ہے سالگرہ نمبر کا انتظار شروع کردیا ہے۔ آئین میں بارات میں ماشاء اللہ شگفتہ شفق بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ کی اور منزہ کی تصویر بھی بہت زبر دست ہے۔

معیر: ڈیئر ریحانہ! محفل میں تمہاری موجود گی ہماری رائیٹر کواور بھی الحیمی لگی اگرتم اپنے پہندیدہ افسانوں کے نام بھی لکھ دیا کرو۔انشاءاللہ سالگرہ نمبر تمہیں بالکل مایوس نہیں کرے گا۔

الگ ہیں۔ سدیوں کے اس موہ میں ہیڑ کے پاس چلنوزے اور مونگ پھلی کھاتے ہوئے کہدرہی ہیں ڈیئر رضوانہ
باجی۔ سدیوں کے اس موہ میں ہیڑ کے پاس چلنوزے اور مونگ پھلی کھاتے ہوئے دوشیزہ پڑھنے کا ایک
الگ ہی مزہ ہے۔ بچ بیدڈ انجسٹ ایک بار ہاتھ میں لے لیس تو پھر چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس بار بھی
ہمیشہ کی طرح دوشیزہ بہت ہی پسند آیا۔ سارے ناولٹ اور افسانے ایجھے لگے لیکن فاص طور پرشیشے کا کل اور
ہمائم سمجھا کرو بہت پسند آئے کے فعل میں آ کر بہت لطف آتا ہے۔ میں سب ہی خطوط بہت و کچھی ہے پڑھی
ہوں۔ انزاکی فقم نے دل اداس کر دیا انٹر و یوز بھی سب خوب رہے۔ رضوانہ باجی مجھے آپ کے افسانے کا ہمیشہ
ہوں۔ انزاکی فقم نے دل اداس کر دیا انٹر و یوز بھی سب خوب رہے۔ رضوانہ باجی مجھے آپ کے افسانے کا ہمیشہ
ایطار رہتا ہے پلیز لفقی رہا کریں نہ۔ باتی سازے سلسلے بھی ایتھے رہے دوشیزہ گلتان تو میرافیورٹ سلسلہ ہے۔
ایطار رہتا ہے پلیز لفقی رہا کریں نہ۔ باتی سازے سلسلے بھی ایتھے رہے دوشیزہ گلتان تو میرافیورٹ سلسلہ ہے۔
میں کہ ہم بے چارے کرا جی والے انجمی تک تیکھے کی ہوا میں دوشیزہ پڑھ در ہے ہیں۔
ہیں کہ ہم بے چارے کرا جی والے انجمی تک تیکھے کی ہوا میں دوشیزہ پڑھ در ہے ہیں۔

کے: ہاری محفل میں سیالکوٹ ہے اسلم شہرادر حمانی اس بارشکریے کا ٹوکرا لے کر ہماری محفل میں آئے
ہیں۔ محتر مدرضوانہ پرنس صاحبہ اپنے خط کا اتناول چپ جواب پڑھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی مجھے بالکل بھی
یقین نہیں تھا کہ میرا خط چھے گا، بس ایک آس تھی کہ شاید ایسا ہوجائے تب ہی لگا تار بک اشال پر چکر لگا تار ہااور
شاید میں اس بک اسٹال پر دوشیزہ خریدے والا پہلاخریدار تھا بہت بہت شکرید آپ کا اور میں اب اس رسالے
کامستقل قاری بھی بن گیا ہوں ابھی تک پورا ڈ انجسٹ نہیں پڑھا ہے لیکن کچھا فسانے پڑھے ہیں اتری ، غلط
مہمی ، بھی ریشماں اور عورت اور متیوں زبر دست گے۔ باتی بھی وقت ملنے پر پڑھتار ہوں گا۔ دوشیزہ گلتان
پڑھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ کیا میں ایک کی کہانی بھیج سکتا ہوں۔





# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



سے:اسلم صاحب! دلچسپ ہمارا جواب نہیں بلکہ آپ کا اپنا خط تھا۔ہمیں خوشی ہے کہ آپ دوشیزہ کے مستقل قاری بن گئے ہیں اور ہاں تجی کہائی آپ ہمارے ادارے کے دوسرے ڈائسجٹ میجی کہانیاں میں ضرور تھیے اس کے لیے آپ کوایک بار پھر بک اسٹال جانا ہوگا۔ بھٹی کچی کہانیاں سے متعارف ہونے کے لیے۔ 🖂: اور بید ہماری بہت پیاری سی تیلم اسلم جوسائی وی کی مقبول نیوز اینکر ہیں۔ ڈیئر رضوانہ جی! آپ کا دو شیزہ ڈائجسٹ اب دل کو پچھے ایسا بھا تا سا جا رہا ہے کہ سوچ رہی ہوں کہ میں بھی اس میں پچھے لکھے ہی ڈالوں عالانكهاس سے پہلے میں نے بھی بچھ ہیں لکھالیکن میں اپنے اندرسوئی ہوئی لکھنے کی صلاحیت کو جگانا جاہتی ہوں۔جب بھی فری ٹائم ملتا ہے میں دوشیزہ پڑھتی رہتی ہوں اور مجھے اس میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ محبت کے علادہ بھی اس میں کچھا یسے ٹا پکے نظراً تے ہیں جن کی تخی کا مزہ ہرایک کوچکھنا جا ہے۔ م الله دیر اجس خوبصورتی اور کا نفیدنس ہے تم نیوز پڑھتی ہو یقیناً وہی خوبصور کی تمہاری تحریر میں بھی نظ آئے کی ، ویسے بھی تمہارا جس شعبے سے تعلق ہے تمہارے ماس یقیناً موضوعات کی بھر مار ہو کی توا بھی لڑگی اپنے اندرسوئی ہوئی لکھنے کی صلاحیت کوفورا جگاؤتا کہ جمیں ایک اوراجھی رائیٹرل جائے۔ ⊠ بمحتر مدرضوانه پرنس السلام علیم! امیدے آپ اور آپ کا اسٹاف خیریت ہے ہوگا میری طرف ہے تمام پڑھنے والوں کوسلام اورسب کی خیریت مطلوب ہے نومبر کا شارہ اب تک مہیں ملا۔اس کیے تبصرہ کرنے ہے رہ جاتی ہوں یا بھر لیٹ تبھرہ جیجتی ہوں۔ دوشیزہ کی تمام تحریریں ہمیشہ سے پہند ہیں کاص طور پر رفعت مراج اور بینا عالیہ کے ناول میرے پہندیدہ ہے۔احوال سے لے کر بیونی گائیڈ تک زبردست ہوتا ہے اپنی تحریرارسال کررہی ہوں۔میم رضوانہ! جرم محبت کا بقیہ حصہ اجازت حامتی ہوں زندگی نے وفا کی تو ایکے ماہ مع: ڈیئر فرح! تنہارے جرم محبت کا بقیہ حصول گیا ہے ہمیں خوشی ہے کہتم ہماری بات سمجھ کئیں۔اب تنہارا فساندمز يداحها ہو گياہ۔ ك: السلام وعليكم أميد ب آب سب بالكل خيريت بهول كي جس خوبصورتي ب دوشيزه فيم دوشيزه اً ڈا بجسٹ کوسنوار ہی ہے جتنی تغریف کی جائے کم ہے!! نامور رائیٹرز کی تحریریں پڑھ کرمیں نے سوچا میں بھی ا بِي كُونَى تَحْرِيرِ يهال بجيجول .....!! "احساس" افسانهاس لينر كے ساتھ جيج ربى ہوں پڑھ كرجلد بناد يجيے گا قابل " اشاعت ہے یانہیں....؟؟!! دوشیزہ ڈانجسٹ میں ریگولزئہیں پڑھتی کیونکہ ہمارے شہرے بیڈا تجسٹ نہیں ﴿ مَلَا - نيك سے جو بھی مل جائے بڑھ لیتی ہوں ۔ اگر میری تحریر یہاں سیلیک ہو گئی تو انشاء اللہ میں ریکواراس ﴾ ڈانجسٹ میں لکھوں میں .....!! ڈھیر ساری دعائیں دوشیزہ ڈانجسٹ اور ٹیم کے لیے خوش رہیں ہمیشہ اور ڈ عیروں کا میابیاں یا عیں۔دعاؤں میں یا در کھیے گا مع: اچھی حنا! تنہارا'احساس' پہلی کاوش کے طور پر اچھا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہتم اس ہے بہتر بھی لکھ کمتی ہوکہتم میں لکھنے کی صلاحیت نظر آ رہی ہے لیکن بحرحال تبہاری تحریر چھپ جائے گی بس تھوڑا ساا تظار کرلو اوردوشيزه تههار عشير مين تبين ملتاتو سالانه خريداربن جاؤية خودتمهار عشهرآ جايا كرع كا ك: دوثيزه ك محفل مين نداحسنين ايك بار پهر، منزه آيي رضوانه آيي اور محفل دوثيزه مين پيار بمراسلام و دوسره اسال Section ONLINE LIBRARY

آ داب دسب سے پہلے میں آپ سب کا شکریدادا کرنا جاہوں کی کہ آپ سب نے میرے افسانے ایک ملا قات کو بے حدیبند کیاا ورسراہا۔ خاص طور پرمعروف مصنفہ فو ذبیا حسان را نا منعم اصغر، ربیحانہ مجاہد، رضوانہ کوثر اور ما بین خاور کا دل کی گہرائی ہے شکر بیادا کرنا جا ہوں گی ۔اب آتی ہوں فوذ بیاحسان رانا کی جانب سب ہے پہلے بہت ی مبارک باد، اتنے خوبصورت ناول کو بے حدعد کی کے ساتھ بھیل تک پہنچانے کے لیے بلاشبدایک بڑی اور مجھی ہوئی لکھاری ہیں اور امید کرتی ہوں دوشیزہ کے لیے مزید شاہکار ناول لکھیں گی۔منعم اصغرتم ایک ا بھرتے ہوئے باصلاحیت لکھاری ہوخواہش بلکہ دوشیزہ کےصفحات پیجھی اپنی تحریر کے سیاتھ جھمگاتے ہوئے دکھائی دو۔اس ماہ تقریباً تمام ہی افسانے اچھے تھے۔صدف آصف کی تحریر غلطہمی عمدہ تحریرتھی اور آج جل کے ز مانے کو مدنظرر کھتے ہوئے تخلیق کی گئی۔صدف آصف کا قلم ویسے بھی دلچیپ دلچیپ موضوع الگلتے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے ثمینہ فیاض کا شیشے کامحل بھی اچھی تحریرتھی۔سعدیہ عزیز 'آ فریدی نے اتر ن ، بہت اچھا لکھا۔ شکست خوردہ پڑھ کر دل اضردہ ہو گیا واقعی محبت خوار کرتی ہے انسان کو۔ فرحین اظفر اس ناول میں آپ کے لیے پچھڈائیلاگز بے حدعمہ ہ اور برجت تھے۔جو بے حدیسند آئے۔سلیلے وار ناول بہت خوبصورت انداز میں رواں دواں ہیں۔سلسلے بھی سارے اچھے رہے۔عاطف اسلم کے بارے میں پڑھ کر مزہ آیا۔اب اجازت جا ہوں گی اس یقین کے ساتھ کہ اس محفل میں میری آ مرآ پ کے سب کوایک بار پھر پسند آئی ہوگی . معه: بیاری می لڑکی! یقیناتم دوشیزه لکھنے واکوں میں ایک اور اچھا اضافہ ہو۔منعم اصغر دیکھوندا نے باکل ٹھیک کہا ہے تہارا نام بھی دوشیزہ نیس ضرور جگمگائے گا۔ چلوجلدی ہے اپنی تحریر جھیجواور نداایسے ہی بھر پور تبصرے کے ساتھ محفل میں آئی رہو۔

🖂: ڈیئر رضوانہ سے پہلے تو بہت ی دعائیں اور ڈھیر ساراشکریہ میری تحریروں اور شاعری کو دوشیزہ میں جگہ دینے کے لیے بہت آرز وکھی کہ دوشیزہ جیسے بلند معیار رسالے میں بھی میرانا مجھی شامل ہو۔ آپ نے میری تحریروں کواس قابل همجھااور دوشیز ه گلستان میں مہلتی بہاروں میں میراذ راسا ذکر منعتبر نفرا۔ میں بہت خوش ہوں کہ دوشیزہ کا حصہ بی ہوں

اس باغ میں ایک بھول کھلا ہے میرے لیے بھی خوشبو کی کہائی میں میرا نام تو

آپ کی دلنشین تحریروں کو بہت ہی سالوں سے پڑھ رہی ہوں بہت شوق سے پڑھتی تھی اور سوچتی تھی بھی آ پ ہے ملوں گی تو کہوں گی کہ آ پ کی تحریریں حوصلہ دیتی اور دلوں کوسکون دیتی ہیں۔زندگی کی ہزار ہامشکلات یں آیک روزن ایسا ہے جوآ پ کی تخریروں ہے ہمارے دلوں میں کھلتا ہے اور تازہ ہوا ہے جسم و جان معطر کرجا تا ے۔ آپ سے بات ہوئی پہلی بارفون پر تو لگا ہی نہیں کہ اجنبی ہیں آپ کی گفتگواور لیجے کی شیرنی نے تو مجھے حیران تو کیا ہی ہے تھیے آپ کا اور گرویدہ کردیا۔





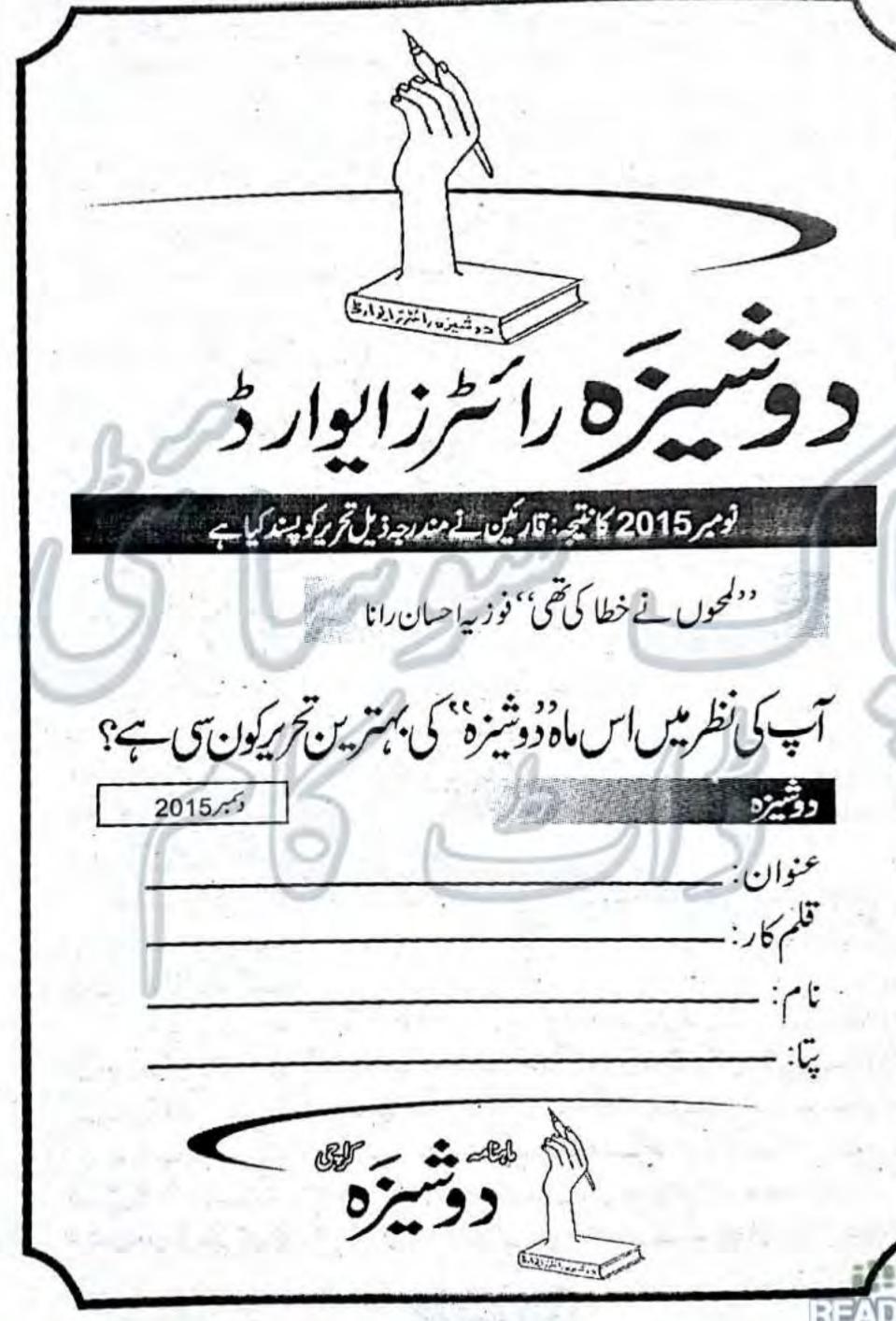

جگہ ہے آیک دوسرے کے حالات ہے آگا ہی اور محتبول کے پیغامات دلول کو جاہت سے تجروسیے ہیں۔ رفعت سراج کا دام دل بہترین ہے۔ رفعت سراج کی تحریر کے بارے میں بھی بھی دورائے نہیں ہو شختیں۔خدانے ان کے تلم کو بہت طاقت بخش ہے وہ جب بھی تھتی ہیں بہترین ہی ہوتا ہے۔ARY کے پر گراموں پر تبھرہ اور فلمی خبریں مزیدار سلسلہ ہے انتخاب خاص میں اردوادب کی خوبصورت اور نا قابل فراموش کہانیاں ذوق تسکین کا باعث بنتی ہیں۔سب کومیراسلام اپنا بہت خیال رکھے گا۔

سے: اچھی راحت! آپ کا خط آپ کی محبت اور خلوص کی خوشبو سے مہک رہا ہے لیکن بھئی تبعرہ اس بار نا را سے کہ میں برین کرد خطا ہے کی محبت اور خلوص کی خوشبو سے مہک رہا ہے لیکن بھئی تبعرہ اس بار نا

تکمل ہے۔ دیکھیے ساری را ٹیٹرز کنٹی خفکی ہے آپ کود کیے رہی ہیں۔

کھ:بہت پیاری سویرا! تمہاری اس خوشی کوہم سب بے صدخوشی سے Share کررہے ہیں ہاری دلی مبار کباد قبول کرواور قار مین سے التماس ہے کہ سویرا کے ابو کی صحت کے لیے دل سے دعا کریں۔افسانہ جیجے پر بیاری معافی مل می تمہیں۔

یں۔ بہت ہیاری رضوانہ السلام وعلیم ایچ رضوانہ اس قدر بیزار ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی ، پچھلے ہاہ ہے خطالکھ رہی ہوں وہ بھی UMS کے ساتھ خط غائب ہو جاتا ہے ، افسانہ جمیحتی ہوں وہ ملتا ہی نہیں اور مل جائے تو اگتا ہی نہیں۔کون ساعناد ہے جو صرف میرے لیے ہے کون ک سازش ہے جو مجھے دوشیزہ ہے دور کرنے کے لیے رجائی جا رہی ہے۔ آ باور منزہ پر مجھے اندھا عتاد ہے ، آ ب محبت کرنے والے ، پرانے لکھاریوں کوسرا ہے اور نوازنے والے لوگ ہیں پھروہ کون ہے جو تیسرا کنارہ بن کر ہم دو کے درمیان رواں دواں سازشی تلاظم بحرر ہا ہے۔ بہر حال میں صلح و بندی ہوں ، ہر حال میں شاکرلیکن پھر بھی شکوہ کیا ہے محض آ پ کو انفارم کرنے کے لیے پلیز میری محبت اور ان





افسانوں نادلوں کا پاس رکھیے جود وشیزہ کی زینت بن کرمیری اور آپ کی پہچان بنتے ہیں۔اب آ جائے دوشیزہ کے تازہ شارے پر تبعرہ کے لیے۔ اس باروام دل کی وسویں قسط نے مزہ دیا۔ سلامت رہیں رفعت سراج صلحبہ، فوذیہ احسان کالمحوں نے خطا کی تھی انجام پزیر ہوا۔ اچھا تھا ٹائم پاس کے لیے فوذیہ جا ہیں تو اور بہتر اسلوب کے ساتھ ناول لکھ عتی ہیں۔رحمٰن رحیم سداسا تمیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ مرتم خوبصورتی ہے کہاتی بڑھارہی ہیں۔ویلڈن ممل ناول صبط کا حوصلہ دلچسپ تھا۔ تکہت نے اچھے انداز بیان سے خوب بھایا ہے ناول کو جبکہ جائم سمجھا کروبھی فوذ ریغز ل کی الجھی تحریر تھی۔ آج کے دور کا المیداور اس کاحل ....عمرہ کاوش فوذید کی ....صدف آصف آج کی لکھاری ہیں غلط ہی کو ا چھا برتا اور قاری کی توجہا پی طرف مرکوز رکھی ، یہی ایک اچھی کا میابی ہے۔فرحین اظفر کا شکت زوہ بھی بہترین رہا۔ جبكه در دانه نوشين كي زنده وفن كي تني كامن موضوع بركامن كهاني تهي \_ در دانه كاقلم آج كل شام كارتخليق تبيس كرر باوه يا تو بہت فراغت ہے ہیں یا حد درجہ مصروف .....تھوڑی توجہ قلم کی طرف در دانہ میں تو آپ کے پرستاروں میں ہے ہوں ....زندہ ونن کی تئ آپ کا اسلوب نہیں لگا۔سوری ثمینہ فیاض کی تحریر میری نظروں میں عموماً کزرتی رہتی ہے، شیشے کا کل بھی ان کے قلم سے نکلی خوبصورتی ہے مزہ آیا،معاشرے کی سوچ اور لوگوں کا پر جار کر دبن کر کر دار کے ہ آ کینے دھندلا دیتا ہے۔خوب تمیینہ آج کل عقیلہ حق میری فیورٹ ہیں تھوڑا ہٹ کے بھتی ہیں بخصوص انداز میں کیلن بے حد برجت بہت خوب عقیلہ، بوی خوبصورت لکی لگل ریشمال اورعورت اللہ زورفکم بردھائے۔ سعد بدعزین آ فریدی کا افسانداتر ن شاید پہلے بھی میں نے کہیں پڑھا ہے' کیا بیا فساند مند مکرر کے طور شائع ہوا ہے.....؟ اور کیا لکھوں سارا شارہ ایک سانس میں پڑھ یا تھا بھی دوشیزہ کی کامیابی ہے۔سارے سلسلے خوب رہے،شاعری بھی مزہ دیتی رہی اورسوال جواب بھی۔ دوشیزہ کی محفل میں نئے پرانے سب ہی چبروں سے ملاقات ہوتی۔ سب کی خدمت میں سلام۔ بیاری سمبل تم نے مجھے یاد کیا،خوشی ہوئی میں نے بوری کوشش کی تھی کہ مہیں بائسویں سالگرہ کی مبار کباد دوں اور گفٹ میں اپنا تاول پیش کر دوں مگر میرے پاس نہ تمہارا نمبر ہے نا ایڈریس ۔رابطہ کروں تو جانویں .....خوش ر ہورضوانہ کوٹر اسم نیازی ، اور صغیہ کو بھی سلام ۔رضوانہ جی ، اپنا بہت خیال رکھیے گا کہ اب فرمیدداری بردھ کئی ہے میں ا آپ کی خدمت میں حاضر ہول جا ہیں تو مجھے بھی محبت سے پکار سکتی ہیں بھیے خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے۔اجازت جا ہوں گی۔منز ہ اور رخسانہ بی کومیر امحبت بھرا سلام اور دوشیز ہ کے ہر فر دکو بھی میری جانب سے ضرور يوجهي كاء الله آب سبكوات عفط وامان من ركھے - آمن-

مع: پیاری مع اب کے خط کی ہرسطر ہم نے غور ہے پڑھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آ ب کوشکایات کا موقعہ نہ ملے ویسے بھی آپ کے خطوط نہ ملناڈ اک والوں کی گڑ برد ہوعتی ہے۔ آفس میں ساری ڈاک بہت ذمہ داری ے ہمارے سپر دکی جاتی ہے ہمارے آئس کے لوگ عناداور سازش جیسے الفاظ سے ناواقف ہیں اور رائیٹرز کی بہت Respect کرتے ہیں آپ کا ناولٹ بیٹ چھڑے پہلے ہمارے ہاس محفوظ ہے۔ جلیے اے مسکرادیر السلام وعليم دوشيزه كم محفل ميں پہلى بارشائل مورى مول رضوانہ برنس كى محبت سے متاثر موكر پہلى بارشرکت کرنے کی ہمت کر یائی ہوں رفعت سراج کا ناول دام دل دلجیب اورخوبصورت ناول ہے۔ کہانی آ کے بڑھنے کا انتظار ہے۔رحمان رحیم سداسا نیں بلاشیہ اُم مریم کا شاہکار ناول ہے جس کی ہر قسط کا انتظار ہم بے مبری سے کرتے ہیں نفیسسعید آئی کو دوشیزہ میں دیکھ کر خوشی ہوئی آئی ای طرح اپی اچھی تحریریں



FOR PAKISTAN



ہمارے کیے محتی رہیں ماہ اکتوبر میں سب ہی افسانے اچھے تھے خاص کرمیری بیاری دوست نداحسنین کا افسانہ 'ایک ملاقات' نداتمہاری تحریروں میں ماشاءاللہ پختگی آتی جارہی ہے وہ دن دورنہیں جب ہم مصنفہ نداحسنین کی سائنڈ بک پڑھ رہے ہوں گے ہمیں نہ بھولنا، ناولٹ اور ناول بھی خوب تھے۔ دوشیزہ کے سب سلسلے ہی ایک سے بر ھرایک ہیں اللہ کرے دوشیزہ دن دھی رات چکنی ترتی کرے۔ عد: پیاری ی رانیا ہم مہیں محفل میں خوش آ مدید کہتے ہیں ....دوشیزہ کے تمام سلسلے مہیں اچھے لگے یعنی ہماری محنت وصول ہوئی .....محفل میں ہمیشہ تمہارےا مطار کریں گے آئی رہنا۔ ⊠:بہت ہی قابل احرّ ام من مونی می میم رضوانہ پرنسز السلام وعلیم۔جی میں نے آپ کا یہی نام ایروو کردیا۔وعدے کے مطابق دوشیزہ کے سالگرہ نمبر کے لیے افسانہ حاضرے مجھے پورایقین ہے کہ آپ کوافسانہ آپندآئے گااگریہ سالگرہ نمبری زینت بنااور قاری بہنوں نے بھی اے پیند کیا تو پھراس حوالے ہے میں آپ کوایک اچھوتا آئیڈیا دون کی میرابھی نہیں۔ یہ میرا بہلا افسانہ ہے جو بے حدخوشگوار، ہنتامسکرا تااورشگفتہ سا ہاں سے پہلے تمام افسانے خاصے بجیدہ تسم کے تھے۔آپ کی ماہرانہ رائے اور فیصلے کا انتظار رہے گا مع : وير مبيد التمهار اافسان ال كياب .... تمهار الحيوت آئيذ ي كاشدت النظار ب مسكراني اور شکفتہ تحریر جہال لکھنے والے کو مسرور کرتی ہے وہاں پڑھنے والے بھی بہت دنوں تک اسے باور کھتے میں .... بنجیدگی اچھی چیز ہے مرشلفتگی کے پرائے میں ہو تو دیریا ہوتی ہے۔ 🖂 : فصیحہ ملتان ہے معتق ہیں، ڈیئر رضوانہ اُمید ہے خیریت سے ہوں کی۔ آپ کے پیار بھرے علم پ سالگرہ نمبر کے لیے ناولٹ حاضر ہے۔ سالگرہ محبت امید کرتی ہوں کہ پہند آئے گا اور جنوری کے سالگرہ ا نمبر میں جگہ یائے گامیرا خط امید ہے کہ آپ کول گیا ہوگا جو 2015-10- 20 کو پوسٹ کیا تھا۔ پلیز آپ کوناواٹ کے تو مجھے Sms کرے بناد یجے گاکہ آپول گیاہ مع: ڈیئر فصیحہ بتمہارا سالگرہ محبت مل گیا ،انشاءاللہ سالگرہ نمبر کی زینت ضرور بیا نمیں کے باقی جومشورہ تم نے خط کے آخر میں دیا ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچا دیا ہے ہماری حدود یہیں تک تھیں.....اُمید کرتے ہیں آ ا تمہارااور ہاراساتھ یونہی چلتارے گا كنديدين لا بورے زمر كہتى بين كدالله آب سب ير جميشه مبر بان رہے۔ آمين۔ پيارى رضوانه پيند صاحبالسلام وعلیم الله تعالیٰ ہے آپ کی اور ادارے کے تمام اراکین ووابستگین کی خیریت و عافیت کے لیے ﴿ بميشِه دعا كوربتى مول الله بميشه بم سب بى كوا في حفط المان ميں ركھے۔ آمين \_رضوانه جي حسب وعدہ اپنے الكيمكمل ناول كاتفريبا آ دها حصيارسال كررى مون جس كاعنوان بابھى امكان باتى ب\_ناول كےسلسك ا میں منز ہ جی سے تعصیلی بات ہوئی تھی ہا ایک معاشرتی ناول ہے جس میں فطرتی رویوں اور تربیمی مزاجوں کے علاوہ نصیب وتفتر رے فیصلوں پرسرنگوئی میں راحت وسکون کی ترغیب نظر آئے گی۔ مجھے أميد بيميري كذشته ملى موئى تحريروں كى طرح يہ تحرير بھى كمل كركة ب كوارسال كردوں كى . آب اورمنز واس حوالے سے این رائے ضرور دیجے گا۔ ا اللاع آب ك توسط مدوشيزه قارمين كودينا جائى مول ـ(I Dream(A.R.Y D.g)

ے 14 نومبرے میں ادھوری کے عنوان سے ڈرامہ نشر ہور ہاہ (بدونت آنھ بج) دراصل بدمیرے تا ولت ورو ہے کرال ہے ماخوذ ہے ہے جو کہ دوشیزہ ڈائجسٹ میں اگست حتمبر 2000 میں شائع ہو چکا ہے۔ اوراب کتابی شکل میں بھی دستیاب ہے اے آروائی کی آئی پروڈکشن ہاؤس نے اس کی کہانی مجھ ہے گی ہے۔ اس Jone liner و Caricature profile کے علاوہ پہلی دواقساط بھی میں نے لکھی تھیں اضافی كردار بھى ميں تے بى كليق كيے تھے۔ (ادارے كى مجمد نے پھرخود بى اسكر پر الكھوانے كا فيصله كرليااور مجصة باولث كى كهانى كامعاوضه اواكر ديا- ببرحال آب اس مناسب انداز ميس شائع بيجي كاتا كهكونى غلطتهي يا برگمانی وغیرہ نہ پیدا ہو۔ آپ جانتی ہیں ہمیں آخریبیں روکر کام کرنا ہے۔ اُمیدے آپ میری بات سمجھ رہی ہوں کی۔اب ذراای دوشیزہ کے حوالے سے بات ہوجائے ماشاء اللہ اس بار دوشیزہ اپنے سرورق کے تکھار کے ساتھ مزید دلکش نظر آ رہی ہے ادار بہتو ہمیشیے کی طرح ول و ذہن کے تار جھنجھنا گیا منزہ سپام کی حساسیت معاشرتی ہے جسی پرافتکبار ہونے کی ہے بسی پر دھی ہونے کے سواکیا کر علق ہے۔ دوشیزہ کی محفل میں نے ساتھیوں اور قارمین کی آ مدروق بڑھارہی ہے۔عدیہ عزیز آ فریدی آ پ کی واپسی واقعی خوش کن ہے۔خوش آید ید ہم تمہاری محبت بھری تحریروں کے منتظر ہیں شگفتہ شفیق کوایے آتھین کی بارات مبارک ہو۔اللہ تعالی ان کی رونفيس قائم دائم رکھے اور فرح،رباب ،كنزل، اپن اپنى زندگى ميں خوش و خرم رہيں شادو باو ر ہیں۔ آمین ۔انٹرویوزا چھے تھے مگر تشنگی ی محسوس ہوتی رہی زاہ راہ کی طرز پر کوئی اورسلسلہ شروع کردیں تو بہت احیما ہوگا۔لائف بوائے تیمپو کے حوالے سے سلسل سلسلہ احیما ہے ناول کے حوالے سے پسندید کی بڑھ رہی ہے رفعت جو بھی معتی ہیں اچھا ہی لگتا ہے۔ اُم مریم کو میں ایک مخلصاً نہ مشورہ دوں گی کہ اپنی صلاحیتوں کومیرف ایک ہی تحریر میں قلمند نہ کریں۔ یقیناً وہ اس ہے بھی زیادہ عمدہ اور یادگارتحریریں دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ نگبت سبز واری کا نام ہوتو تحریر کاعنوان ہی نہیں تحریبھی ولیسپ اریبترین ٹابت ہوتی ہے فو ذیپیغز ل اور شع حفیظ اینے اینے انداز میں ووثیز و کے رنگوں کوول میں مجر کر ثبت کر کنٹیں زندگی کے معاملات کوشمع حفیظ نے بہت اچھے اور مبل انداز میں بیان کیا۔زندگی کے مسائل نے آج انسان اور خصوصاً مسلمانوں کوت ہم برحق کی طرف مائل کر کے اس کا ایمان وعقیدہ دونوں ہی متزلزل کردیے ہیں اس بارا فسانے ایک ہے بڑھ کرایک ہیں ۔ بالخصوص دردانہ نوشین ، سعد ریہ عقیلہ ، ثمینہ فیاض ،صدف ،فرحین ،سب ہی نے اپنے اپنے طرز تحریر کے الگلے حصے کو پڑھنے تک رائے محفوظ ہے دوشیزہ کے باقی سلسلے بھی ایچھ ہیں ڈاکٹر اقبال ہاشمی کی پروفیسر بریانی نے نیا لطف ديا۔ان كاكوئي افسانہ بھي آنا جا ہے۔اب اجازت ديجي۔ مع: اچھی زمر! تمہارا خط و کھے کر بہت خوشی ہوئی ناول مل گیا ہے پڑھے کرضرور آگاہ کریں گے ں میں اب یا بندی سے انی رہنا ہم لوگوں کی رائے بہت اہمیت رحتی ہے

احچھاساتھیو!اب اپنی میز بان رضوانہ پرکس کوا جازت دیجیے۔اور ہاں اگلے ماہ اپنے میار کیاد کے ٹو کروں کے ساتھ خوب بج دھیج نے اِس محفل

و ہمیشہائی حفظ وا مان میں رکھے



وہ ہیروجس کا شاریا کستان کے دس خو بروتر این مردوں میں ہوتا ہے پھر بھی اس ہیروکا کوئی اسکینڈال نہیں ہیں

#### ئ<del>وشال قرااز</del>

ہم: احن میہ بتا کمیں کہ شوہزش سے تعلق کب بڑا؟

احسن: میں نے 1998ء میں ماڈلنگ سے ابتداء کی پھر قلمیں کیس اور اس کے بعد ڈراموں کی طرف آیا۔

طرف آیا۔ ہم:لوگ بڑی اسکرین سے چھوٹی اسکرین کی طرف آتے ہیں مگر آپ نے اُس کا الٹ کیا دجہ؟ احسن: (ہنتے ہوئے) کوئی خاص دجہ ہمیں بس مجھے محسوس ہوا کہ میں ڈراموں میں زیادہ بہتر پر فارم کرسکتا ہوں۔

ہم: اچھا احس بدبتائیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیاہے؟

احسن: کیوںعمرکااندازہ کریں گے؟ (معنی خیز نداز میں بوچھا)

ہم بہیں اب تو عمر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جو جب تک جاہے جس عمر میں جاہے رہ سکتا ہے۔ بیاتو آپ کے فینز کے لیے یو چھر ہا ہوں۔

احسن: (زور دار قبقهه لگاتے ہوئے) یہ آپ

نے تیج کہا سائنس نے بہت ترقی کرلی ہے۔ ویسے میری پیدائش 19 کتوبر 1981ء کی ہے اور میں لندن میں پیدا ہوا تھا۔

ہم:احسن بیہ بتائیں کہ آپ کا شار پاکستان کے خوبصورت ترین دس مردوں میں ہوتا ہے کیسا لگتا د

احسن: بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے جومحبت اور عزت اپنے لوگوں سے ملتی ہے اُس کا تو میں دل سے شکر بیادا کرتا ہوں۔

ہم: آپ بہت ہینڈسم ہیں لڑکیاں آپ کے لیے دیوانی ہیں پھر بھی کوئی اسکینڈل نہیں ،کوئی خاص بعد؟

احسن: اربے بار مردائیں گے، کیا خطرناک سوال کررہے ہیں آپ۔ ہم: بیرویسے میں اپنی نالج کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں بہت نے کر کھیلتے ہیں؟

احسن: الله كو مانو يارايها كيم نهيس وجه شايد ميرى بيوى ہے۔سب جانتے ہيں كه ميں شادى شده مول

دونيزه 🕕



FIFT PERFERENCE IN THE PERFE

ہم :احیا یہ بنائیں آپ نے فلمیں کیں، ڈرامے ،رئیلٹی شوز ماڈلنگ ڈانسنگ سنگنگ اور ہوسٹنگ س میں زیادہ مزاآیا؟

ہ احسن: سب آیک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں تک ماڈ لنگ کا تعلق ہے تو آپ کوفورائی

لوگوں کی تالیوں سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ آپ کیے
ماڈل ہیں جبکہ ڈانس اور گانا بہت محنت طلب کام
ہونوں جگہ ڈوانس اور گانا بہت محنت طلب کام
دونوں جگہ آپ کو Acting ہی کرنی ہوتی ہے۔ آج
دونوں جگہ آپ کو Acting ہی کرنی ہوتی ہے۔ آج
کل جوڈرا ہے بن رہے ہیں وہ یکسانیت کا شکار ہیں
شایداس لیے میں دیگر کام کر کے اپنے دیکھنے والوں
کو بھی اورخود کو بھی کیسانیت کا شکار ہونے سے بچانا
کو بھی اورخود کو بھی کیسانیت کا شکار ہونے سے بچانا

ہم: آپ کواگر بھارت سے فلم کی آ فرآئے تو یں گے؟

احسن: مجھے دیتی نول صاحبہ نے فلم کی آفر کی ہے۔ فرصت ملتے ہی ضرور کروں گا۔ مجھے وہ لوگ پہند نہیں جو ہمارے ان آرشٹوں کو بے جا تنقید کا خاند بناتے ہیں جو بھارت میں کام کررہے ہیں۔ بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی مار سے بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی مار سے بھی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیں تو مت۔ بھی مار سے بھی ہو تھی ہے۔ بھی میں بھی بھی ہوں کو بھی ہو تھی ہو

بی ارا پوا برربین و مین و سی۔ ہم: آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد شوہرنس کی فیلڈ میں قدم رکھا کیا بھی وجہ ہے کہ آپ ہے انتہا دھیمے مزاج اور Docency کے ساتھ اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں؟

احسن: جی ہاں میں نے پنجاب یو نیورٹی سے
انگریزی کٹر بیزی کٹر میں ماسٹر کیا مگر مزاج کا دھیما بین تو یقینا
مجھے اپنے والدین سے ملا ہے اور پھر میں خود بھی جھتا
موں کہ خوش روکر اور دومروں کے ساتھ عزیت واحترام
والا راستہ رکھ کرانسان بہت مطمئن رہتا ہے۔

والارات رھرائیان جہت ممن رہاہے۔ ہم: سناہے آپ فلم بھی پروڈیوس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟

احسن: بالکل انشاء الله 2016ء میں اپنی ذِ اتی فلم پروڈیوں کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم: آپ کو 2015ء میں بہترین ادا کار کا

ابوارڈ ملاکیسالگا؟

احسن: (مسکراتے ہوئے) ظاہر ہے بہت اچھا لگا مگر میں سمجھا ہوں کہ ابھی اور بہت سیکھنے کی گنجائش

ہے۔ ہم:احسن یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر سے کمی اور کوبھی اس انڈسٹری میں آنے کا شوق ہے؟ احسن : نہیں حالانکہ میری 2 بہنیں اور ہم دو بھائی ہیں گرنگسی کو بھی ایسا شوق نہیں ہاں میرے ڈرامے ضرورشوق ہے دیکھتے ہیں۔ ڈرامے ضرورشوق ہے دیکھتے ہیں۔

احسن: و یسے تو فرصت بہت کم ملتی ہے مگر جب بھی ملے میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا پبند کرتا ہول۔ اس کے علاوہ مجھے رائیڈنگ ، سوتمنگ اور الچیمی قلمیں ویکھنے کا کریز ہے۔ ہم: ادا کارکون سا پہندے آپ کو؟ احسن مجھے سرانھونی ہا پلس بہت بیندہیں۔ ہم: کھانے میں کیا پیند کرتے ہیں اور کلرکون سا

مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور کسی کو بھی پریشان د کیے لوں تو خود پریشان ہوجا تا ہوں۔ ہم: سب سے ضروری سوال تو آ ب ہے کرنا ہی بھول گیا ہے بنا تیں کہ پاکستانی کون ی اوا کارائیں اورادا کاریسند ہیں؟

احسن: آپ جاہتے ہوئے بھی مجھے گھیر نہیں سكتے \_ادا كارائيں مجھےسب پيندين كيونكة تقريباسب ہی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ مگراداکاروں میں



احسن : سوشی بہت پیند ہے اور Black کلر مجھے فوادخان اور علی ظفر بہت پیند ہیں۔ ہم :احسن آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیااورا چھی ی جائے کا بھی بہت شکر ہے۔ احسن:U R ارے جنا \_Welcome يوں بيملا قات تمام ہوئي ،احسن جس قدر ذہبين اور خوبروادا کار ہیں اس سے کہیں خوبصورت اس ہیرو کا ول ہے اور اس ملاقات کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہاحس خان جیوتم ہزاروں سال۔ 公公.....公公

ہم:اخسن بیہ بتا ئیں جھوٹ بولتے ہیں؟ احسن: (ہنتے ہوئے) بھی بھی بولتا ہوں مگر صرف اس وقت جب به ڈر ہو کہ میرے سے سے تکلیف ہنچے گی۔ میں لوگوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا یہی میری کمزوری بھی ہے اور شاید اچھائی بھی اصل میں بجين ميں مجھے سپر مين بہت پيند تھا۔ پيند تو اب بھی ا المارات الميايديين بهت جيموتي عمر سے لوگو<u>ں كى</u>

# ذين اوا كاراه منتيص نين نقش والي ساحرة

# مىشا پاشا

## وولي گال

پاکستانی ذرامہ انڈسٹری بہت خوش نصیب ہے کہ اس میں روز بروز بہترین فنکاروں کا اضافہ ہور ہا ہے۔ ای خوبصورت اضافے میں ایک اضافہ منشا پاشا ہیں۔ نازک ی منشا پاشا کی اداکاری اس قدر جاندار ہے کہ محسوں ہوتا ہے اداکاری اس قدر جاندار ہے کہ محسوں ہوتا ہے



میں آنے والے فیصلے پرمیراساتھ دیا۔ منشا پاشا اکتوبر 1987 ، کوکراچی میں پیدا ہوئیں، شوہزنس کی دنیا میں 2011ء میں قدم رکھا۔ شہرذات، مدیجہ اور ملیحہ زندگی گلزار ہے' وراثت' صبح کا ستارہ' جیسے ڈراموں سے شہرت

پانے والی اداکارہ کے بہترین معاون اداکارہ کا ابوارڈ 'ہم' ہے حاصل کیا۔ منشا پاشا 3 بہنیں کمل کی دنیا میں قدم رکھا۔ کی دنیا میں قدم رکھا۔ کی دنیا میں قدم رکھا۔ شوہر کا نام اسد فاروتی ہے۔ منشا کوشائیگ کرنا، کھمنا پڑھنا بہت بہند ہے۔ منشا نے ربیب پرجھی واک کی اور وہاں بھی ہے دار میں برجھی ہے دار میں برجھی دار میں



خوبی سے نبھایا۔ بیمنشا کی ادا کاری کی خاصیت ہے کہ وہ اینے کرداروں میں مکمل طور پر وهل جاتی ہیں نہ صرف بیہ بلکہ دیکھنے والوں کو بھی اینے سحرمیں جکڑ لیتی ہیں۔

منشا این والدہ سے بے انتہا قریب ہیں۔ چھٹیاں یورپ میں گزار نا پسند کرتی ہیں۔ پر فیوم Dolce يند ے۔ Gabbana



ے وہ بہننا بیند کرتی ہیں جنہیں آسانی سے Carr کرسلیں۔ محبت اور پیسے میں محبت کو ت و بی بیل منافقانه رویوں سے نفرت کرتی help help help help he a lead of help



The Inc. Inc. In. In. اہیے آس یاں ان لوکو تے ہیں ۔منشا کا ماننا ہے کہ زندگی ایک بار ہی بلندا بحريوراندازيس جينا جا ہے۔ 公公.....公公



معنوں میں شہرت زندگی گلزار ہے ہے ملی جس

منشانے تعلیم کمل کرنے کے بعد ڈراموں کی دنیامیں قدم رکھا۔ شوہر کا نام اسد فاروقی كوشاينگ كرنا، لكھنا يڑھنا بہت

بری بهن کا کردار نبهایا اور بروی Section

# (100)

زیے طے کرتی ہے تو کام کرنے والوں کے جذبے رِوشْن ہوجاتے ہیں، اور دل کی تقویت کے لیے اثر انگیزی کا ہونا بہت ضروری ہے Ary کے پروگرام

Ary ڈیجیٹل ڈیجیٹل کے پروگرام ناظرین کے لیے اب تاریخ کا حصہ بنے جارے ہیں کیونی وی میوزک، Nick, H. B. O اور ڈیجیٹل پرو کراموں نے جومنفر دمقام حاصل کیا ہے ان میں جدید اور روایتوں سے جزمے ہوتے ہیں مانا ک



بے شار پروگرام ذہنوں میں موجود بیں - ARY آپ کے دیے ہوئے جو صلے کی وجہ سے جارے بروگراموں میں فکری پھتلی نمایاں ہوتی ہے Ary میں کام کرنے والے سب ایک خوبصورت قبلے کی طرح مل جل كرايخ ناظرين كے ليے نے بنے موضوعات بریروگرام تشکیل دیتے ہیں - Ary نیوز

فلم كومقبول عام كا درجه حاصل مو چكا ہے اور يبي معیاری چینلز ہونے کی ضانت ہے کیونکہ اگر چیلنز کے پروکرام کا سفر طے کررہے ہیں تو یقیناً کا میانی و كامراني كى نشانى ہے جب جيت كى وسعت اين کرتے وقت یا بعد میں ہونے والی فاط فہمیوں کے بھیجے میں منفی ختم کرتے وقت اولاد کی پہندیاان کی مرضی ہے اپنے مرضی ہے اپنے بھران کی مرضی ہے اپنے بھران کی مرضی ہے اپنے بھران کی منگنی کردیتے ہیں اور پھرانو ژویتے ہیں انہیں میلم نہیں ہوتا کہ ان کی میلطی ساری عمر کے لیے اولاد کے لیے مشکلات پیدا کرتی دے گی ویسے بھی اولاد کے لیے مشکلات پیدا کرتی دے گی ویسے بھی اولاد کی جانے کے والدین اپنے تجربے کی ایم بھی اولاد کی جانے کے دوالدین اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کے لیے اجھے رہتے تااش کریں اور بھی

کی ویب سائٹ کی کارکردگی تو کمال کی ہے لاکھوں ناظرین اور قارئین ویب با قاعدگی ہے و کیجیتے ہیں با قاعدگی ہے و کیجیتے ہیں جس کی زندہ اس کی کامیاب ریٹنگ ہے اور اس کی کامیاب ریٹنگ ہے اور اس کی کامیابی پرمبارک باد کی مستحق ہے ہیں نہیں آتا کہ کہاں کہاں دوشنی ڈالی جائے بس سے بچھ لیس کے ناظرین کہاں افرین جائے بس سے بچھ لیس کے ناظرین نے ہمارے حوصلے بلند کر دیکھے ہیں اگر ناظرین ہمیں این محبت کی جھائیں تلے نہ رکھتے تو نہ جائے ہمیں این محبت کی جھائیں تلے نہ رکھتے تو نہ جائے



ان کی شادگ کی جائے شادگ کے معاصلے میں ہووت نہ بولا جائے کیونکہ میں مسلحت کے نام پر جب ہر معاصلے میں جھوٹ بولا جائے گا تو وقی طور پر بہتری آ جاتی ہے گرمستقل بنیا دول پر سب سے بگاڑ بیدا ہو جائے گا تو وقی طور پر بہتری جاتے ہیں اور یہ نسلوں تک چلتے ہیں شادی کے بعد برانی کرنی پڑتی ہے جولا کر نئے رشتوں کی شروعات کرنی پڑتی ہے جولا کے لڑکیاں شادی کے بعد برانی کینی پر تمام تر بہتری کیا محبت بھلا کر اپنے جیون ساتھی پر تمام تر مخبتیں لٹاتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں اور لوگ برانی محبتوں سے نکل نہیں پاتے وو ہیں اور لوگ برانی محبتوں سے نکل نہیں پاتے وو

ہم کیے آپ حوصلے بلندگر پاتے آئے اب چلتے ہیں پروگراموں میں اس دفعہ Ary ڈیجیٹل لایا ہے اپنے ناظرین کے لیے سوپ رفعت آپا کی بہویں، سیریل میں ادھوری، سیریل بین ادھوری، سیریل ناراض ڈیجیٹل سے آن ایر ہونے والے سوپ رفعت آپا کی بہویں نے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا کی ہے اس سوپ میں تین نہایت اہم موضوعات پر روشی ڈالی گئ ہے بلکہ ان کا حل بھی بیش کرنے کی کوشش کی ہے والدین کی رضامندی میش کرنے کی کوشش کی ہے والدین کی رضامندی سے شادی کا مطلب یہ بیس ہوتا کہ ماں باب رشتہ سے شادی کا مطلب یہ بیس ہوتا کہ ماں باب رشتہ

میں سیریل " میں اوھوری" ہر ہفتہ کی رات 8 ج وكماني جائے كى بدايت كار عا الف مين اور تو سيكر ، و



ثمینہ اعجاز کی سیریل ' بے قصور'' ہر بدھ کی رات 8 بج وکھائی جائے گی فنکاروں میں شمینہ پیر زاده صبول، وسيم عباس ساجد حسين، جوريد عیای،صلاه الدینتیوشامل ہیں۔ یہ سیریل ہر بدھ کی رات 8 بج دکھائی جا رہی ہے سیریل" ناراض کی ہدایت نجف بلگرای کی ہیں مصنف محسن علی جبکہ فنكارون مين قيصل قريشي،ساره خان، فبد امجد، جویر بیعبای اور دیگرشامل ہیں بیہ ہر پیرکی رات 9 بجے دکھائی جائے گی سوپ اور تمام سیریل اے آر وائی ڈیجیٹل سے دکھائی جائیں گی۔

جبکه Hbo اور Nick سے جو سر بث قلمیں اور بچوں کے لے کارٹون دکھائے جارہے ہیں ان کو

دوسروں کے لیے اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اس سوپ کولکھا ہے مبارک کملانی اور عمران نذیر نے جبکہ ہدایت شاہر پوٹس کی ہیں اس کے فنکاروں میں بشری انصاری، فریحه حسن، فرح ندیم، شنراد رضا، فیضان شیخ ،نعمان حبیب اور دیگر شامل ہیں بیہ سوپ ہیرتا جمعرات روزانہ رات 7 بجے وکھایا جاریا ہے سیریل "میں اوھوری" ایک ایسی لڑک کی کہانی بے جسنے خوابوں کے سفر کی دہلیز پر قدم رکھنے ہے جل ہی اپنی متاکے لاز وال جذبے کو چھوٹے بنااز دواجی زندگی کے عوض رہن رکھ دیا اور اس کی ہدایت رہی



انشا کی جبکہ تحریر سیما شخ کی جیں ،اسکے فنکاروں میں اظفر رحمن، (.....)، صبا حميد، حسن الناسي عائشه عصمت اقبال اور ديگر افراد شامل



اوراب چلتے ہیں Qtv کے پروگراموں کی طرف لکھے جانے والے تمام پروگرام براہ راست نشر (لائيو) ہول کے يروگرامن وال كما کہتے ہیں''اس پروگرام کو پیش کررے ہیں مفتی سہیل رضا امجد اس پروکرام میں خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے یہ پروگرام ہر ہفتہ کی سبح 11 بج بیش کیا جائے گا پروگرام" قرآن سنے اور سناہیے''اس پروگرام کوجھی مفتی سہیل رضا امجدی میں کررے ہیں اس پر وگرام میں قرآن عصے اور سمجھنے کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی جارہی ہے یہ بروگرام پیرے جمعہ تک شام 4 بجے دکھایا جاتا ے بروگرام "احکام شریعت "اس پروگرام میں مفتی المل شریعت کے مطابق نماز ،روزے، طلاق اور ویگر شرعی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔اس کے علاوہ سوالات کے جوابات بھی شرعی ناظرین کو دیتے ہیں یہ پروگرام ہفتہ اور اتواررات 9 بج پیش کیاجا تا ہے پروگرام ' نعت زندگی''اس کو پیش کر رہے ہیں سرور حسین نقش بندی جس میں معروف نعت خواہ حضرات کو بلایا جاتا ہے اور ناظرین کی فر مائش پر نعتیہ کلام پیش کیا جاتا ہے بروگرام ہر جمعہ کی رات 8 کے وکھایا جائے گا پروگرام'' صبح بخیر'ائے پیش کررہی ہیں يسراخان يهمرا تواركي صبح دس بج دكھايا جار ہاہے پروکرام روہائی ونیا کو پیش کررہے ہیں اقبال باوا یہ پروگرام سحراور آسیب پرمنی ہے جس میں لوگوں کے مسائل عل کئے جاتے ہیں۔ پروکرام ہفتہ اور اتوار رات 12 ہے پیش کیا جاتا ہے جبکہ سحرش سینے خواتین کے مسائل برمنی پروگرام'' میری پہچان'' پیراورمنگل کی رات 7 یے پیش کررہی ہیں۔

ناظرین نے بہت سراہا ہے H.B.O سے آن ایر ہونے والی سپرہٹ فلم جوآن ایر ہور ہی ہیں ان میں

1)Intersteallr(block buster of the month)

2)Teenage Mutant Ninja Turtles ンシンで3)Mission Impossible

Downloaded From

4) Noahe palsodisty.com

5) 300 Rise Of An Empire

Nick ہے جو کارٹون بچوں کے لیے پیش کرجا
رہے ہیں ان میں۔

1)Burka Avenger

- 2)Motu patlu (Season2)
- 3)oggy and the cock Roaches
- 4)pakram pakrai
- Dora the Explorer
- 6)Jimmy Neutron りで7)Spongebob SquarePants زکریں۔

خوبصورت اور دلفریب نظراً نے دالی ARY ویب کو ہم کیے نظر انداز کر کتے ہیں جن کے لاکھوں میں پرستار ہیں گذشتہ دنوں پنجاب اور سندھ کے بلدیاتی الکین کو دیب نے جس طرح کورج دی ہے اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہے جبکہ شوبرنس کے لشکارے اپنی مثال آپ ہوتے ہیں کیو ٹی وی کی بہت خوبصورتی ہے قرآنی ہیں کیو ٹی وی کی بہت خوبصورتی ہے قرآنی ہیں کیو ٹی وی کی بہت خوبصورتی ہے قرآنی ہے اس کے لیے ویب اوران کی میمارک باد کی مستحق ہے کیونکہ ویب کے ہیڈ ایر میں ان کا کمال ہے۔

ایر میں ان کا کمال ہے۔

(دوشيزه 20)

Section

公公.....公公

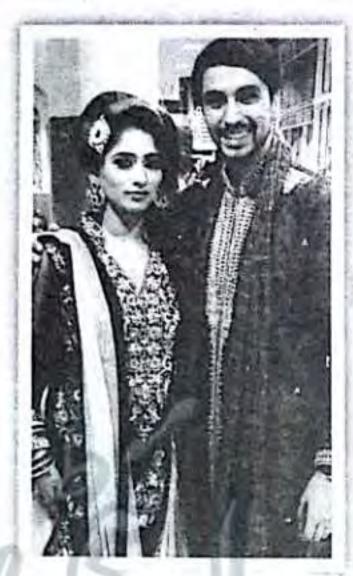



جہاز میں ساتھ والی سیٹ خالی دیکھ ایک وم گی۔ ایکٹے ہی جانا ہے۔ وہ بہت خوش کھی زندگی نعرت کا خیال آگیا۔ ساتھ والی سیٹ میری ہو میں پہلی بار گھرے نکل کر U.K کا پیوارام



یا ئیں طرف ایک خانون بیٹھ چکی تھی۔ جو کوشش کے باجود سیٹ بیلٹ باندھ نہیں سکی تھیں۔ اس کو میں نے سیٹ بیلٹ باندھ دی چرکھول دی۔ کداب خودلگاؤ دو تین بار کھو لنے اورلگانے سے وہ خوش ہوگئی۔ پہلی بار میاں کے پاس بحرین جا رہی تھی۔ بیہ قطر انز لائن منھی۔ لبی گوری میرون کوٹ میں خوبصورت ایر ہوشش تھا۔ پہلی بھیتی کی شادی تھی خون جوش مارر ہاتھا۔
کوئی ایسے تو نہیں کہتا۔ پھو پھی بھیتی ایک ذات
لیکن اس کا ویزہ ہی نہیں لگ سکا۔ بے حدوکھی ہو
گئی۔ اس نے اس طرف سے سوچا ہی نہیں تھا
گئی۔ اس نے اس طرف سے سوچا ہی نہیں تھا
کیونکہ جامی کا مجمعہ فیملی ویزہ لگ چکا تھا۔ بے بی کا
امریکہ سے لگ جاتا تھا۔ خیر اللّٰہ کے فضل سے



خوبصورت مسکرا ہے فیصل آباد سے لندن تک فلائٹ شروع ہو چکی تھی۔ جس کاہم نے پورا فائدہ اٹھایا۔شازیہ نام تھا خاتون کا دوجہ سے جہاز تبدیل ہونا تھا۔اس نے میراہاتھ پکڑلیا۔'' مجھے کچھ پتانہیں وہ بہت

میرے پاس ابھی 2017 تک کا ویزا تھا۔ دانہ پانی کی بات ہوتی ہے۔انسان دانا پانی کے پیچھے جاتا تھا۔اس کا شایدلکھا ہی نہیں تھا۔اللہ کے ہر مصلحت ہوتی ہے۔

گجراری تھی۔ کوئی بات نہیں میں ساتھ ہوں۔ شیطان کی آنت جیسا لمبا ایئر پورٹ تھا چل چل کر بر ا حال۔ گرزرانفسر کواٹر آئی نہیں رہا۔ بحرین کا 68 تھا۔ اس خاتون کو وہاں پہنچایا وہ بے حدشکر گزارتھی۔اس کو سارا بچھایا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پاسپورٹ اور ٹکٹ ہاتھ میں پکڑ لو۔ جیسے ہی کا ؤنٹر کھلے گا وہ آپ کو لا وُئے میں بھیج دیں گے۔ وہ بہت خوش تھی آپ کا شکریہ کیسے ادا

آپ کے ساتھ جب کوئی پہلی بار جہاز کا سفر

کرے بس اس کو اس طرح بجھانا اور ساتھ دینا۔
جس طرح میں نے آپ کا دیا۔ "میں خدا حافظ کہہ کر
والیس 5A مرگئی۔ میں نے پیچھے مرکز نہیں دیکھا۔
میر کی نواسیال آنے کا چسکا تھا۔ ایمان علی، مسکان، سکین، مسکان سکے جساتہ تھے۔ ایمر پورٹ سے گھر
میر کی نواسیال اور نواسہ۔ آنھوں سے محبت نیکی
میر کو اس بار بارلیٹ جاتے تھے۔ ایمر پورٹ سے گھر
میں کب آرہے ہیں، سیسی، گئٹی وور ہے؟ کب
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح
میں بستی ہے۔ بے حد جا ہت اور عائشہ کی محبت روح

جمعہ!28اگست۔آج ماہم کے سرال ہیں قرآن خوانی تھی۔ پاکستان ہیں تو دیکے منگوالوکام ختم۔ بیبال پچھ خوا تین سپارہ پڑھ رہی تھی۔ ہفتہ 29اگست۔ بار بی کیو وصی کا زبر دست ہوتا ہے۔ ہرسال دو تین بار بار پی کیو میں نے اس کے ہاتھ کا کھایا ہے۔آج چھٹی تھی ایک دن پہلے ہی مصالحہ لگا کرر کھ دیا تھا۔

لان میں ٹانی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے گلاب میک رہے تھے۔ عینی کا فون آگیا ہے زمل بے حد

اداس ہوئی ہے کہدرہی ہے جھےدادویادآ رہی ہے۔ ان ہے کہواجھی آ جا تیں۔اور پھراس کا زاروقطار رونا مجھے اداس كر كيا۔ وہ تو ايك لمح كے ليے بھى مجھے ادھر سے ادھر تہیں ہونے دیتی علی نے اپنے باز و میرے گلے میں ڈال لیے۔ ''نانو ....، میں نے فورآ آنسو چھیا کیے میں ایسا کرئی رہتی ہوں اور کر رہی ہوں۔میری مسکراہٹ میری مسی میرے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے اور آنسوہ و صرف میرے لیے ہیں۔ اتوار 30 اگست۔ بے حد خوبصورت ون تلھرا بلھرا آسان۔صلاحو کا بیہ یارک عائشہ کے کھر کے لیجھے ہے۔ بچول کے ساتھ یارک آنا مجھے بہت اجھا لگٹا ہے مسکان اور سکیندا پناتھیل کھل رہی ہیں علی فٹ بال کے ساتھ مکن ہے۔۔ایک طرف جہاز بادلوں سے سر تکال آ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جہاز بادلوں میں جھپ رہا ہوتا ہے۔ بدآ تھے مجولی بھے بہت الیمی لتی ہے۔ جب تک بیج کھیلتے ہیں میں آ تھے بچو کی تھلتی رہتی ہوں۔

کل رات کا کھانا ٹانی کی طرف سے تھا۔ آج ہم لندن ایسٹ عامر آغا کی طرف گئے۔ یہ 1967 میں ہمارے پاکستان میں ہمسائے ہتے اور میرے بھائی روی کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھائی اور ڈاکٹر رومی کی بیوی ہے۔ بہت سارا پانی بلوں کے پنچے سے بہہ گیا تھا۔ بلوں کے پنچے سے بہہ گیا تھا۔

اب بنج بھی ان کے جوان ہوگئے مگر دوئی کا پودا گھنا سابید دار درخت بن چکا ہے۔ ڈاکٹرسنبل نے گھر کو بے حدخوبصورت طریقے ہے جایا ہوا ہے۔ خاندانی جاہ وجلال بھی نظر آتا ہے بہت مزا آیا۔ ڈھیروں باتیں۔ اچھی چائے اور بہت سارے لواز مات، واپسی پر دروازے پر سکینے تھی سارے لواز مات، واپسی پر دروازے پر سکینے تھی نانو آپ کو پتا ہے کل میری سالگرہ ہے .....

ملے کے پرانے گانے اپناہی لطف دیتے ہیں۔ نام ہے تقریب کا آغاز کرنا ہے اور میں رانیے جے ہم بے لی کہتے ہیں کیونکہ بہنوں سے چھوٹی ہے وہ کل ای امریکہ سے بیٹی ہے۔ شادی میں شرکت کے لیے۔ بہن کا پیار کیا ہوتا ہے وہ بے بی کی آ تکھوں

بالكل ميري جان ديكھو واپس آھنى ہوں۔عائشہ کی محبت اور ثانی کی جاہت ان دونوں کے آج ساجدہ کی طرف قرآن خوانی ہے اللہ کے درمیان ہمیشہ میری ذات تشل کاک کی طرح ہوتی ہے بھی ادھر بھی اُدھر۔ مزاآ تا ہے۔ کیک کی خوشبو۔ ایمان کیک بنا چکی ہے۔ سکیندگی سالگرہ جو ہے۔

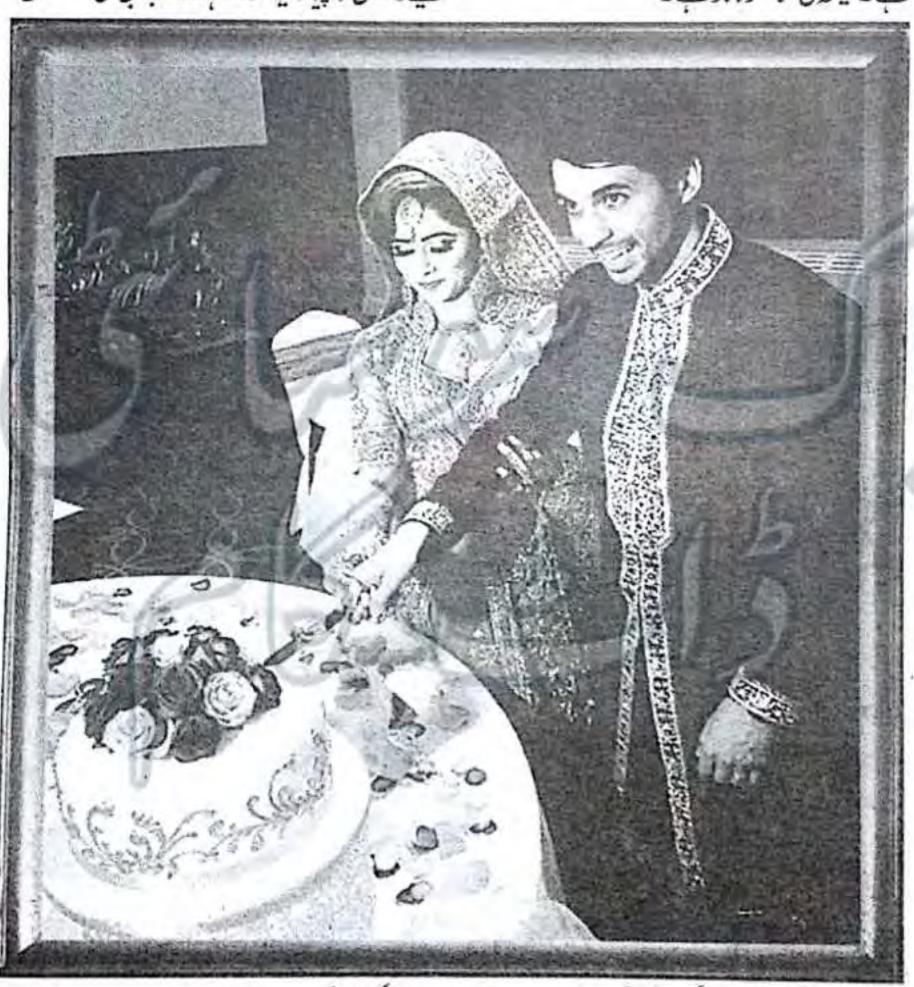

میں جیکتے آنسوبتارہ ہیں۔ ساجدہ ماہم کی ہونے والی ساس کا نام 5 دسمبر کوعائشہ کے گھر ماہم کی مائیاں ہے سبز اور یلے دویوں سے خوبصورت کو سجایا مے عائشہ کے گھرے تھوڑے سے فاصلے پر ہے و هولکی تو روز ہی بحالی جالی ہے۔ پیاس

لندن نواب میں انظام ہے ہے حدخوبصورت ہال کو سجایا گیا ہے ہر میبل پر جینے والوں کے نام ہیں اور سجایا گیا ہے ساتھ جھوٹا سا گفٹ۔ جے خود ہاتھوں سے بچیوں نے تیار کیا ہے مہندی پرگرین اور پہلے رنگ کی جوڑیاں سب کو گفٹ کی تھی۔

ہال میں بارات آ چکی ہے ایاز اور ماہم ٔ دونوں بے حد خویصورت لگ رہے ہیں۔

ب در سروت کے درمیان چکتی ہوئی ماہم بہنھی' پری ماں باپ کے درمیان چکتی ہوئی ماہم بہنھی' پری لگ رہی ہے جو آج بابل کے آئٹن ہے پیا کے دیس میں اڑ جائے گی ،ایمن ماہم کی چھوٹی بہن کے چہرے پرادای ہے بہن کی رضتی کی۔وہ تو اللہ کاشکر ہے کہ صلاحو میں ہی سسرال ہے۔

روزاند کی بچھ ملاقات بھی ہوسکتی ہے۔ ساجدہ کے چہرے پر جوشیوں کے ساتوں رنگ تھے۔ الکوتے بیٹے کی اکلوتی بہو۔ میں آ ہتہ آ ہتہ ماہم کو کان میں کہہ رہی تھی۔ ماہم ایاز کی والدہ کا بہت خیال رکھنا روزانہ ان کے پاس بیٹھ جانا۔ اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا آتے جاتے ان کو بتا کر جانا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بری خوشی ابنا بیٹا تمہیں دیا ہے۔

امی جان کی مرگوشی میرے کان میں آرہی ہے۔'' فرحت مبارک ہوآ ج میری پہلی ہوتی اپنے گھرجار ہی ہے۔''ان کے پہلومیں پاپا جی بھی مسکرا رہے ہیں۔

منظور صاحب کو ماہم سے بہت پیار تھا۔ وہ اسے تنھی کل کہا کرتے تھے آج وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔

ڈھول کی تاپ پرساجدہ اوراس کی دوست اور پچیاں خوش سے ناج رہی ہیں انہوں نے ٹانی اور ژخی کوبھی گھییٹ لیا ہے۔سب دائر ہے میں کھڑے ان کی خوشیوں کوانجوائے کررہے تھے۔ میں اور بے بی باتیں کرتے پہنے گئے۔ 5 ستبر آج ماہم کی ڈھوکی ہے ماشاء اللہ پاپا بی کے پانچ بچ تین بڑے ہیںے اور دو بیٹیاں پردیس میں جمع ہیں زندگی میں پہلی بار بھائی اپن ہیوی کے ساتھ اور اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جمع تھے۔ ''پاپاجی کی بوتی پہلی بوتی ۔''

کاش وہ زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ہمیشہ خوشی اورغم پر کیوں وہ سب یاد آتے ہیں؟ جود نیامیں نہیں ہوتے۔

پاپا جی ، امی جان ہمنصور صاحب اور تصور پیہ سب یا دوں کے آسان پر حکتے ستار ہے ہیں۔

ہاں تو بات ہورہی تھی ماہم کی ڈھولکی .....عائشہ
کی ڈھولکی اور گانے ایک ساب باندھ دیا۔ سعدیہ
بھائی کے گانے شائلہ بھائی کا ڈانس اور بے لی کا ایک
ہی ناچنے کا انداز دونوں ہاتھوں سے دو یے کے
کونے میکڑ کر کھیاں اڑانے کا اسٹائل اور ہنس ہمس کر
براحال۔

ماہم کی دوست جو آفس میں کام کرتی تھی انہوں نے با قاعدہ شادی مہندی کے کرتے شلوار کے ڈرلیس خرید نے تھے کا بچوں کے ساتھ لڈی میں شامل ہوناسب بچوں کو بہت اچھا لگ رہاتھا۔

عامت ، محبت کے رنگ ہر سوبکھر ہے ہوئے تھے خوشیاں ہی خوشیاں ماہم کے معصوم چہرے پر معصوم نور تھا ہے حد پیار کرنے والی جیجی۔ میرے ساتھ لیٹ کر سو جاتی۔ ''بھو بھو آپ سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ میری آئکھیں ساون بھادوں بن جاتی ہیں کیونکہ دادی اور پوتی کا پیاراب میری سمجھ میں آیا

جب میں نے نیارشتہ دل میں محسوں کیا تھا۔نی زندگی میں قدم رکھتے سوخدشات ہوتے ہیں۔ آن 12 متبر ماہم کی شادی ہے صلاح ہے

SECTION

کھانا کھانے کا وقت ہو گیا۔

سب لوگ قطار میں اپنی اپنی پلیٹ لے کر کھڑے رہے ہیں اتنے ڈسپلین اور خاموشی میں کھانا کھایا جارہاہے مجھے بے حد جیرت ہورہی ہے پاکستان میں کھانے کے وقت حشر نشر کا ساں ہوتا ہے ملمی کی پلیٹ میں مجھے فالتو کھانا نظر نہیں آیا۔

کھانے کے بعد ایاز کی اکلوئی بہن حمیرا چھوٹے چھوٹے خوبصورت کیک لے کر ہال میں آچکی تھی۔ان کوخوبصورت رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ سارے کیک اس نے خودساری رات میں تیار کیے تھے یہ بہن کی محبت کا نذرانہ ہے جو بھائی کو خوش آ مدید کہدرہا ہے۔

د کچھ مجھے بالکل رونانہیں، مجھے کوئی رلانے کی کوشش نہ کریں ماہم ایمن سے کہہ رہی تھی۔ظاہر ہےا تناخوبصورت میک اپ ہے۔

الی کیگ کے پاس خاموثی ہے کھڑا ہالی کے رہی ہے گرین آ تھوں میں ادای صاف نظر آ رہی ہے۔ تدرقی م ہے۔ رُخی سب مہمانوں ہے لی رہی ہے۔ ایاز اور ماہم نے تالیوں کی گوئے میں کیگ کا ٹا ہے جوسویٹ ڈش کی جگہ تھیم ہور ہا ہے میں میٹھ نہیں نہیں ہے گھر کے میں میٹھ امیر ہے طاق سے نیچ نہیں اتر تا۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوئی ہے گھر گھر میں باپ کے گھر سے وہ رونق لے کر آئی ہے اور جاتی ہے ان کو اپنانے کی کوشش کرتی ماں باپ کے گھر سے وہ رونق لے کر سرال چلی ماتی ہے جوہ مان باپ کے گھر سے ان کو اپنانے کی کوشش کرتی ہوئی ہے تھوڑی وہ اب کے لیے وہ مہمان بن کررہ جاتی ہے تھوڑی وہ اس کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ موتی ہوں کی سے کھوٹ کر رہ جاتی ہے تھوڑی وہ اس کے گھر گھر کے اور چلی جاتی ہے۔ تھوڑی وہ اس کے گھر گگر کر رہ کی ہوئی ہیں۔ ماں کے گلے لگ کر کرووی ہیں۔ ماں کے گلے لگ کر کی ہوئی ہیں۔ اور آ نسو بہہ لگلے۔ اکلوتے آ

ماموں دوعدد پچا، دوعدد پھو پھیاں اکلوتی خالہ سب
ہی کی آتھوں ہے آنسو بہہ رہے ہیں۔ایاز پریشان
سا کھڑا تھا۔ پھو پھو آپ فکرنہ کریں ماہم کو ہمیشہ خوش
رکھوں گا وہ مجھے حوصلہ دیے رہاہے۔ ماہم باری باری
سب سے گلے مل رہی تھی ہمیشہ خوش رہو میں نے
بیار سے اس کے کان میں کہا۔اس کے آنسومیر ب
کاند سے کو بھگور ہے تھے۔

بری بات میک اپ خراب ہورہا ہے روتے روتے وہ ہنس دی۔ ہم سب اس کے ساتھ تھے۔ گیٹ تک آئے۔ دوسیٹ بے حدیبیاری گاڑی میں ایازاور ماہم کوساتھ بٹھادیا اور جیون بھرکے لیے نے سفر پر روانہ ہوگئے ان کے ساتھ ڈھیروں دعائیں بھی ساتھ تھیں۔

ایک اور بیٹی رخصت ہوئی اور ٹانی چپ جاپ گاڑی کی بیک لائٹ دیکھ رہے تھے۔ جونظروں ہے اوجھل ہور ہی تھی۔

13 ستبرگوایک پھو پھواور ایک خالہ ایک جا چی ماہم اور ایاز کا ناشتہ لے کرگئے۔ ساجدہ بہت خوش تھیں۔ نکھری نکھری ماہم بہت پیاری لگ رہی تھی ایاز نے شریف پہن رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا۔ ایاز نے شریف پہن رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا۔ Husband 2015

مرخ شرف پرسفیدالفاظ جگمگارہے تھے۔ نے مل کر ناشتہ کیا حلوہ پوری، پائے، چنے، نان، پھل،کوک نجانے کیا کیا۔

لان میں کھلے ناسپاتی اورسیب کے درختوں کے ہے بھی ہوا کے ساتھ تالیاں بجا کرخوشی کا اظہار کررہے تھے۔

میں سوچ رہی تھی۔'بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں۔شکر الحمد اللہ میں ان میں شامل ہوں۔ الحمد اللہ میں ان میں شامل ہوں۔ کے کہ کے ۔۔۔۔۔۔۔ کہ کے

# Breath Miller Co

# 

### اساءاعوان

# حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے رازینہاں رکھتی ہیں

### 

-----

" آف کورس پھو پو جانی! مگر آپ کو اپنے لاؤلے جینیج کی ..... "میرا جملہ درمیان سے ایکتے ہوئے پھو پو جانی بول پڑیں۔

جانی بول پڑیں۔
"ارے سب جانتی ہوں۔ بیپن اِن بی ہاتھوں میں
گزرائے تم دونوں کا۔اچھے سے جانتی ہوں تم دونوں کو۔"
پھو پونے پیارسے میرے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔
"لو کو بھو بوا دعا کریں سب بھی تھیک تھاک ہواور
میں ہارہے بھیا کی مرادل جائے۔"
"ارہے بھیارہے! تم دونوں بل کرکون ہے ہوائی

ہراڑی کا ارمان ہوتا ہے کہ اپنے سرال جانے سے
پہلے اپنے بھیا کی شادی میں خوب دھوم دھڑ کے سے
شرکت کرے اور شادی کے بعدا بی بھائی کے خوب خرے
اٹھائے بھی جا تیں اور اپنے خرے اٹھوائے بھی جا تیں۔
مارے ارمانوں پہ اوس اُس وقت
ہوگئی جب بھیا جی نے شادی کے لیے فرمائش رکھ دی کہ
دہن تو ہم کسی کو بھی بنالیں گے گر ......اس کے بال دیے
ہونے چاہئیں جیسے لائف بوائے شیہو میں ماڈل کے
ہراتے ہیں۔
ہراتے ہیں۔

اوجولا اب كس طرح لائف بوائے شيميو والى بھائي والے اسكيا ہوا ايك والے الله اب كيا ہوا ايك والے الله الله والى الله والله وال

ابلوک و کیھنے کے لیے ہم نے کمرس لی اورکوئی اسی جگدنہ چھوڑی جہاں سے بھی کوئی امید برآنے کی توقع ان کے بالوں سے اسمتی لائف بوئے شیمیو کی خوشبو نے اُن کومزید معطر کیا ہوا تھا اور شیمیو کیے ہوئے لہراتے ، چىكدار، لانب بال نوين بعاني كى شخصيت كومزيد جارجاند لگارہے تھے۔وہ توبس دیستی ہی رہ کئی تھی اپنی بھائی کو۔ "اجھا-" وہ ہس دی۔

"بيتوعامى چيزيں ہيں۔دراصل تك سك سے تيار رہے کا بھے ہیشہ سے شوق ہے۔ "نوین نے اسے ہاتھوں مس سر چوڑیوں کود ملتے ہوئے کہا۔"اور چوڑیاں تو مجھے ہمیشہ سے ہی بہت خوب صورت لکتی ہیں۔ رنگ برنگی شائن كرتى ، چين چين كرتى اين بونے كا احساس دلائی۔" کلائی سامنے کر کے چوڑ یوں کو بچایا۔

ومعليش بعائى كوبهى چوزيال بهت پسنديل-"اچھا!" ایک دبیر جرت اس کے وجود میں اتر نے

"ميرے ليے تو كہيں بھى جائيں چوڑياں بى لاتے میں حالاتکہ ..... علیشا اس کی جانب جھک کرمسکرائی۔ مجھے چوڑیاں اتن زیادہ پسند مہیں مجھے کڑے اور فیسی بریسلید زیادہ اچھے لکتے ہیں۔علیش بھائی تو آپ کے بارستکمار کے دیوانے ہوں گے۔"شرارت سے اُس نے بھائی کی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔

بھیاسااحاس اس کول ساترنے لگا۔ " پلیز رات کو بیسب شورشرابه اتار کرسویا کرو میں بهت وسرب موتامول " ابتدائی دنوں کی ایک شب علیش احمرنے بوے روڈ سے اعداز میں کھرایس کے سکی بالون ميس منه چھيايا تھااوراب عليشا كبدر بى تھى كداس چوڑیاں پسند ہیں۔

"أو ذر اندر چليس لونك يلي شروع مونے والا ہے۔" توین جانتی تھی کہ ابھی علیدا کا جمائی نامہ شروع ہو حائے گا۔ سوائدر کی جانب قدم پڑھائے۔

اندرساس سسر کی نوک جھونک اینے عروج برتھی۔ وى قصد تفاعليفا كے ليے جورشته آيا مواقعاً اے قبول كرايا حائيا بحى انظاركيا جائے۔

ع-ده ایک دم می کریوائی-اس سے

" ارے میری پیاری تی جان! ہم ہوائی طلع میں دلين الرارب تفيرآپ كي مم آج يس ايك ميرا آپ کے کل میں جڑنے کود کھانے لے جارہی ہوں۔ ''اے بی بی اتم اسے اِن لا ڈلوں سے واقف ہوتا۔

ہے کیے کیے شوق پال رکھے ہیں۔لونڈیا ہے تو اس کو کسی كے كيڑے جوتے يسندندآ ميں۔ بال الك دوسروں كے توج توج كر كھونسلد بنادے ہے۔الله معاف كرے هذ و کی لونڈیا کی پارات میں میرے بالوں کا وہ حشر کیا کہ لائف بوائے شیمو کے یا یک سائے سے کہاں بالوں میں جاكر كهوي توكبيل جاكربال سلجهين

"ارے میری بھولی میا! بیک کومینک میں تو ایسا ہو ای جاتا ہے۔ علیشا مال کے مطلے کا ہار بنتی ہو لی تھی۔ " لی جان! ایس ببود کھانے جاری موں جوآب ك بال بحى اليے بنائے كدونياد عمصے"

"ارے کیا بیونی پالروالی کی لونڈیا کے ہاں رشتہ و کھی لإعتون بمتو"

دو جبیں بھتی ایہت اچھا خاندان ہے۔ "ارے اوپر اوپر سے سب بی اچھے دکھے ہیں۔ بعد

مين اصل د کھے ہے ہما۔" " بی جان! آج ہم ان کے کمر جاکرسب کچھ تھیک ہے، ای آ عموں سے دیکھ آئیں گے۔ چرکوئی فیصلہ

كريس محنا-" " چلو بھیا ٹھیک ہے۔ چلے چلیں سے تہارے

☆.....☆ نوین کے تعرب کرسب کواطمینان ہوگیا کہ واقعی بدی پھوپوسکیتا نے بالکل ٹھیک کمرانہ پندکیا تھا۔ جلدی دونوں طرف سے جھان بین کا مرحلہ نیٹا اور جہت معنی بيث بياه والامعامله بوكميا اورنوين عليش احمد كي دلهن بن كم آ سمی علیشا کونوین کی شکل میں بھانی کے بجائے بہن ل تنی سی دونوں کی خوب انڈراسٹینڈ تک سی۔

" مجھے بہت اچھا لکتا ہے بھانی جب آب سوٹ کے ساتھ میجنگ استعال کرتی ہیں؟" علیما نے لان میں A color

يرمع يرها كرون عن بسنا راتول كورونا. آنوآ محول ے لكل كر يكيے مى جذب ہونے اس کی قسمت اتی خراب کول ہے۔ اگر علیش احمد اس كا نصيب بيس من وان كاطن كيول موا كول بدرشته طے ہوا میری جیسی زندہ دل الرکی تو مرجائے گی۔ يك لخت عى بجرا موادل ميث كيا ـ دوسر ع مع وه پھوٹ چھوٹ کرروری می۔ اللي! كيول وولوك مل جاتے بيل جن سے صمت كىتارىيى كت-" بھائی رمضان آنے والے ہیں؟" کوئی اسائنٹ بناتے ہوئے علیشانے اس کی جانب دیکھیا۔ " ہوں۔" وہ بڑے تورے ٹاک شود کھے دی گی۔ ''پھر عید' بقرعید۔ کتنی جلدی سال گزر رہے ہیں۔ یوں لکتاہے کہ وقت کو پہنے لگ کئے ہیں۔ 'ہاں۔''اس کی جانب سر تھما کرد یکھا۔'' بیاتو ہے۔' "أب كى شادى كوايك سال ہو كيا ہے-الين؟" وه چونک كل-"ايك سال! اين جلدى؟ البحى تو ..... البحى تو ..... "اس كا دل سنا نو س كى راه كزر يرتم بر آپ لوگوں نے سال کرہ جیس منانی؟" ایک اور سوال اثعا "سال كره!" وه تو يبليدى د هيك سينبيل سنبعلي تني كديدوسرا جعنكار "آپ ای جران کیوں موری ہیں؟" کام کرتی عليفاك باتحدك كئ "ميرے بتانے پر يا بھائي كے بھولنے بريا كفث موصول شہونے بر؟ "اعداز شرار فی تھا۔ اس نے چکے ہے تکاہ جرا لی۔ کیا بتاتی اے کہ دل کوں شکا تھا۔ ساسیں کوں تھم ری تھیں۔ "اتی جلدی وقت کزرجا تا ہے۔"اس کے لیج میں یاس تھا۔ "آپ کو یاد تھا تا؟"علیدا اس کی شکل دیکھنے گی۔ "محر بھائی کو یاد تیں رہتا انہیں سال کراہیں یا اہم دن یاد دلانے پڑتے ہیں اور زیردی کے گفٹ کینے پڑتے ہیں

برے موجود تھے اور بدرشتہ جی بری چوہو کے جانے والول من سے آیا تھا۔ انکار کی مخبائش جیس تھی می اوراس ے مشورہ ..... اُس نے ایک نگاہ میں دونوں کو دیکھا۔ دونون بى اس كاجواب سننے كے مختفر تھے۔ "ميري مرضى .....؟" " ہاں تم بھی اس کھر کی فروہو۔" کامل احمہ نے اس " آپ لوگ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے مِن وَلِرُكَا اجْهَا لك ربائ لُوك بعي المحص بين باتى آب معلیش احمآ جائے تواہے بھی دکھادیتے ہیں۔" علیش احر اس نے نگاہ چرائی۔ جہارا تو نہ آنای بہتر ہے۔ بےحس انسان۔ محمری سانس لے کروہ اٹھ آب اوك جائے وكي كي؟" "نيكى اور يوجه يوجه؟" كال احد سكرائ " مجھے مت وینا بھیا " میند نہیں آئے گی مجرساری رات \_ جنے کیے رات کو جائے کی کرسوجائے ہیں سب \_"رفعت بيلم ليك ميل-"مجھ میں ہیں آتا کہ نیند کا جائے سے کیا تعلق ے۔"کال احداثیں چیزرے تھے۔ "ارے میں و مے کی چوٹ پر مبتی ہوں کہ بے تعلق اور وہی ہے جو کھالی کاسٹریٹ سے ہے۔" انہوں نے جوابی کارروائی کی۔ نوین ہنتے ہوئے باہرنکل گئی۔

نوین ہنتے ہوئے باہر نکل تی۔ ان لوگوں کی بھی نوک جھونگ اے انچھی گئی تھی۔ان کے گھر میں ابوتو کمانے کے محاذ پرسرگرم رہے اورا می افہام تعنیم کی فضا استوار کیے رہیں اس کے جھڑتا اے بھی نہیں آتا تھا بلکہ اے تو کہا اس کی دونوں بہنوں کو بھی نہیں آتا تھا۔ بھائی کوئی تھا بی نہیں۔ بہت بچھی ہوئی طبیعت تھی ان سب کی۔

سبکی۔
کاش اس کا مجھی کوئی بھائی ہوتا۔ کم سے کم چھان بین
علیش احمد ہے ل کران کی بچیر کا علی اندازہ لگا
لیتا اور اب ..... اپنے بیڈ پر نیم دراز ہوکر اُس نے کشن
جرے برد کھالیا۔

وندى كيے كزرے كى \_ يون تها اكياداس چرے

اورآپ کوان کے ساتھ زبردی بی کرنا ہے یاد دلانا ہے۔'' جزل پر فینہ لگاتے ہوئے علیشا بڑے موڈ میں باتیں ۔

زبردى كى ياد؟اس كي انا مخوددارى فيسر بلندكيا-محبت اور وه مجمى ما تلك كئ نبين بالكل نبيس .....ول

"اور ميرے خيال ميں شوہروں كو اس يات كا احسایں دلاتے رہنا جاہیے۔ علیشا اپنی دھن میں مکن کہہ ربی می-اس سے پہلے کہ علیشا کو احساس مواور وہ مجھ سوے اورسوال كرنا شروع كردے اورآ كى كاكوئى دراس يروا بوجائاس فيوك ديا-

"بس بھی بس جو تم مس علیشا احمر کا!" نوین نے ہاتھا تھا کرکہا۔علیشا ہس دی۔" تم بیوی مواورتہ شوہر کے رہے پر فائز ہواس کے پلیز ایک کچھمت کہنا۔"اے انظى الفاكروارن كيا عليشا خفت زوه موكى \_

"ميل واپنا جريه"

" فلرية إلى كا!" شرارت سے نوین نے مزيد جمله روک دیا۔ "ویسے کوئی جگڑا ساتھنہ کیجے گا پھر،عید بھی آ رہی ہے

خالی جائے مت دیجیےگا۔'' ''ہاں' یہ تو ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہے تھا اتنا اہم ''

تبھی بردی پھو ہو بھی ادھر ہی آسٹیں۔ان کا چرو کسی اندرونى خوشى سےدمك رہاتھا۔

" خریت چوہو کھویا جاتی نے گلاب جامن دے ویے ہیں کیا؟ علیمانے چیک کراسے دیکھا۔ "ارے میری بنؤ گلاب جامن تو کیا انہوں نے مجھے بورا ڈیہ بی بکڑا دیا ہے۔" چوہونے پہلے اس کا مطلوبه لائف بوائے شبہوكا الكشرلاج بيك أے بكرايا اور پھرا سے ملے لگا کر بیار کیا۔اک حسین تصورے علیشا كى تكسيس حيك لليس - چرو كلاني موكيا \_ توين في تكايي

اس کے دل میں ایک ہوک ی اتھی۔ کیے مشرقیت ا المام الموالي إلى -المام المادة المادة المارة ا

اس کے لیے آیا تھا تو دل میں تنی خوشی ہوئی تھی۔اس کی ساس نے اسے پہلے ہی تظریس پیند کرلیا تھا۔ اُس کی دونوں بھابیاں اس سے ای طرح سے چھیٹر خالی کردہی تعلیں۔آتے جاتے ذوعتی تفتیکوکرتیں شرارتی انداز معنی خرمس اس معدل مل التي الله كدكدى موتى رجتى \_ پليس ناديده خوتى سے ارزارز جاتى تھيں \_ عارض كرم ہوکرد مکنے لکتے۔ایسے میں چھوٹی بھالی اگرچٹلی کا بے بیس تورنكت دوآ تعد موجاتي معي سنهرك رويهلي سينية المحول میں جم گاتے اور دل میں تنگناتے تھے۔

توین کے دل میں یادوں کی پکڑ دھکڑ ہونے گی۔ آ تکھیں سینوں کی تعبیر پر بھیگ لئیں مروہ وہ دھیرے سے مسراتے ہوئے اسی اور باہر آئی۔ اینے کرے میں جانے کے بجائے میرس پرآ گئی۔ موسم بھی اس کے من جیسا ہور ہاتھا۔ بھی بھی اور اوال کی بھی بل برے کو تیار۔ بادلوں نے آسان کوای طرح سے کھیر لیا تھا جیسے اداسیال اس کے دل کے ارد کر دائے پر پھیلائے رفض کرتی تھیں۔ منجلے بادلوں کی طرح محول کوک محوثی تھیں اور ادھم مجاتی تھیں۔ آنسونم پلکوں کی دہلیز سے نکل کررخساروں پر پھیل

۔ "ہم مشرقی لڑکیاں کیے مشرقیت کے نام پرمٹ ''ہم مشرقی لڑکیاں کیے مشرقیت کے نام پرمٹ جاتیں ہیں۔لیسی سیاہ ساعتیں ہوتی ہیں کیسے خبیث لمح ہوتے ہیں کیسازی فکاروفت موتا ہے جو سی نوعروس کو وصل کی چیلی شب بی ایک عظیم دکھ سے ہمکنار کردے۔ اس كى ساعتوں يىں زہر بن كرخوب صورت آ واز دھيمالہجه اور ميم ليج كيزيرو بم اتر --

"م اس محرى بيو مو-اس محرك برچيز تمهاري ہے۔ موائے میرے اور میرے دل کے، اِس کے دل میں تو ..... "اس كے آ كے وہ وكھ كہدنہ يايا تھااورلوين نے اپلى آ تھ کا آنسوائي پور پرچنا۔

علیش کے دل میں لائف بوائے شمیو سکے اشتہار مس اہراتے بالوں والی حسینہ کھوم رہی تھی۔ توین کے بال است کے نہ تھے لیکن ان زلفوں کو تاکن ضرور کہد سکتے تھے۔جن کولائف ہوائے شیمیونے جادوکر کے بہت دیدہ زیب بتادیا تھا مرعلیش اینے دل کا کیا کرتا۔ سودہ مہل بی رات اینامان عروس سے بیان کربیٹا۔ "مونهة بعلاول كيعدره عى كياجا تاب-

بنی ہتی ہے بئی ہریل اس دکھ کی مایا مینت سینت کرر کھتی ہے میرجو اِک مجھوتے کی چادر ہے بیوی اوڑھتی ہے ہرموسم میں ہرموسم میں زندگی تمام کرتی ہے اور میں لے کرا ترتی ہے

مرکب تک .....؟ اُس نے گرل پر کہنی جها کر بند مفی پر چیرہ نکا کرسامنے بھیلے بہزے کود کھا۔ ال پارک کا بچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ ہے تھیل رہے تھے۔ نوجوان جوڑے راز و نیاز میں معروف تھے۔ سامنے ایک قدیم درخت تھا۔ جس کی تھنی چھاؤں کے بیچے ایک لڑکا اورلڑی جیٹے تھے۔ نوین نے نگاہ جرالی۔ نوبیا ہتا جوڑا تھا۔ ایک دوسرے کوآئس کریم کھلاتے 'ایک اسرائے کولڈرنگ ایک دوسرے کوآئس کریم کھلاتے 'ایک اسرائے کولڈرنگ ختم کرتے دیکے رائس نے ایک اور دفعہ نظرین چرالیں۔ مناوی کے بعد ہوتی ہے وہ پہلے ہونے والی محبت کا مقابلہ شہوں کر عتی۔ بیداس کا بھین تھا تکر .....ول وکھ کی شدت سے ڈوسے لگا۔

اس کے مقدر میں شاید محبت کو احساس جاہت کا حسول اور چاہے جانے کا جذبہ بی نیس تفار اُس کے تھلے سکی بال ہوا میں لہرائے تھے۔ جبٹ اُس نے دویٹا سر پر جمالیا۔ بہل ہوا میں لہرائے تھے۔ جبٹ اُس نے دویٹا سر پر جمالیا۔

علیدا کے لیے آیا ہوا پروبوزل قبول کرایا گیا۔ سنہری خوابوں نے علیدا کی براؤن آنکھوں میں بسیرا کرلیا۔ لب ہمد دفت مسکراتے ہوئے دیکھے جاتی اوردل سے اس کے لیے دعا کرتی۔ جاتی اوردل سے اس کے لیے دعا کرتی۔ ''یااللہ! اس کا دل آنگن آباد رکھنا۔ اس کو دکھی نہ کرنا۔ اس کے خوابوں کو سلامت رکھنا۔ اسے سہا کن ہی رکھنا۔ اس کے خوابوں کو سلامت رکھنا۔ اسے سہا کن ہی رکھنا۔ اس کے خوابوں کو شاریاں شروع ہوگئیں۔ گھر میں شادی کی تناریاں شروع ہوگئیں۔ گھر میں شادی کی تناریاں شروع ہوگئیں۔ اس شب علیش احمد مجمی آئیا۔ بی دنوں سے آفس کی طرف سے کورس کے لیے دہ اسلام آباد کیا ہوا تھا۔ کھر کی طرف سے کورس کے لیے دہ اسلام آباد کیا ہوا تھا۔ کھر کی طرف سے کورس کے لیے دہ اسلام آباد کیا ہوا تھا۔ کھر کی

علیش احمہ نے اسے بہو بنادیا تھا 'یوی نہیں اور جب

یوی کے حقوق فرائض ادانہ ہوں تو بہو کے فرائض کیے ادا

ہوں کے حکمر شاید پھرادھر سے بی مجھوتے کی را ڈیکٹی ہے۔

اس نے بھی مجھوتے کی نرم جا درکوا ہے وجود کے کر دلیب
لیا تھا۔ واپس جانے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔

مزل سامنے بیس تھی ، دھند کے باول تھے جوآ کو پس کی
مزل سامنے بیس تھی ، دھند کے باول تھے جوآ کو پس کی
مزل سامنے بیس تھی ، دھند کے باول تھے جوآ کو پس کی
مزل سامنے بیس تھی ، دھند کے باول تھے جوآ کو پس کی
والدین کی عزت اور خاندانی وقارآ ڈیآ جاتا ہے۔

ترحم اورتری ہوئی نگاہیں اس کی جانب آئیتی ہیں اور
وہ جمرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود میں بجرم بن جاتی ہے۔
اس نے خود تری ترحم کے بجائے بچھوتے کی چادر
وقارے اوڑ ھ کرآنسوؤں کا آبٹار سسکیوں کا طوفان اور
چیوں کا شورا ہے وجود میں دن کرلیا تھا۔ بیاس کا مقدر تھا
اور جو چیز مقدر میں نہ ہوتو مقدر ہے لڑتا؟ عذاب جان
بنے ہے بہتر تھا کہ خود پر عذاب جمیل لیں۔ اے اپنے
مال باب ،خود ہے زیادہ عزیز تھے۔
مال باب ،خود ہے زیادہ عزیز تھے۔

و کھ کوکہ قیامت کا تھا۔ سوال نارسائی انا خودداری کا تھا مراس کے والدین کومعلوم ہوتا تو وہ جیتے جی مرجاتے اورائ ابواے کتے عزیز تھے کوئی اس سے پوچھتا تو بتانہ پاتی۔ ابواے کتے عزیز تھے کوئی اس سے پوچھتا تو بتانہ پاتی۔ اس کی آنکے بحرآئی!

عالم المال كادك به المال كادك ب

بھی یہ لائف بوائے شیمیوائے اعلیٰ معیار کی بدولت ہی بالوں كومضبوط اور تو إنا ركھتا ہے۔ محى بھی مجھے سى موسم ميں بھی لائف ہوائے سیموکی وجہ سے بالوں کے مسائل کا سامنائيس كرناية تا-" "بالكل بمالي اميرا بحي يقين لائف بوائے شيموني ہے۔ چرنوین نگاه چرا کراس کا دویشه تبه کرنے کی۔علیشا ى تىمىس چىكىدىي مىسى مىركى تى كى طري-اے اللہ! ان آلموں کے خوابوں کی آ برور کھنا۔ توین کے ول سے دعائقی۔ ል.....ል "إيك بات بتاؤل؟" ا ملے دن علیمانے جیکتے ہوئے چرے کے ساتھ اس كىكان يىسركوشى كى-"ان كافون آيا تفاء" "ان کا؟" تعب ہے دیکھااور مجی تیں" کس کا؟" ''وہ .....وہ ....عثان کا!'' جھیک کر اُس نے پلیس "بين .....ع!كب كي كمدر عيد؟ وہ سیدھی ہوکر بیٹھی۔دل میں دسوے سے اٹھنے لکے۔ '' کہدر ہے بیٹے کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ کاش مثلی کے بعد ملاقات ہوستی۔ " وہ درمیان میں رک کرملی۔ اعدونی خوتی کاعلس اس کے چرے پر جملسلا رہا تھا اور مكون نوين كى روح يس سرائيت كرر بانتا-"اوركيا كهدب تعج "شرارت ع جميرا-° كياسب چھ بتا دوں؟ '' ہلى كا توارہ سا فضا ميں بمحرر باتفااورنوين فيصد فكردل بس اداكيا-"اور مح جى توكها موكا؟" " جي بان! أن كومير العبال بهت پيندآ ئے۔ مي نے بھی جسٹ کہ دیا کہ اس سلسلے میں آپ ہمارے لائف بوائے شیموکا حکربیاداکریں۔" "جمسب كالقين بالأنف بوائي ميو عليها كانعيب اس جياليس بدايكمل بحريور

محبت كرنے والار فيق عليها كانعيب بنے والا ہے۔

رات کے بارہ نے رہ تھے۔وہ تیزی سے کی ش

تمہالہی میں اضافہ ہو کیا۔عید کے ایکے ہفتے شادی می۔ ایں کمر میں توین کا پہلا رمضان میلی عید اور پہلی تیاری تھی۔ساتھ ساتھ علیفا کی شادی تھی۔عید کی تیاری اور شادی کی تیاری ساتھ ساتھ میں ۔خوب بازار آنا جانا ہور ہا تعارشا يك عيدى تياريان! علیش احمر کے آنے کے بعد نوین کی مصروفیات میں اضافه موكيا تفا- جب تعلقات سردمهري كاشكار مول اور بعرم بعى ركمنا موتو بحرمصروفيات ذربعه نجات بن جالي يں۔ وہ رات مح كرے من آنى۔عليش احرسو م ہوتے۔ وہ جرتک اٹی کرسیوسی کرتی۔ خاموشی سے ضروری امور انجام دیتی اورعلی استح کمرے سے باہراکل جانی۔ ایکی ذے داریاں اوا کرئی اور علیدا کی تیار ہوں کے چکریس اس کے کرے میں بی قیام کرتی۔ " بھائی! بھائی تاراض بیں ہوتے؟" " كس بات ير؟" وه تجال ساس ديمني "اتى رات كے بك آپ ميرے ساتھ موتى ايل-ويلسين رات كردون رے إلى-" "لو كيا موا؟" أس في شاف اچكا كركها-"ان كى بیاری بہن کے پاس موں۔" اُس نے ہاتھ بردھا کرعلیدا كارخسار فيعوا-پاس ہوتا جاہے۔'' وہ شرارت سے ملی۔نوین کے دل پر

" حالانكماس وقت آپ كوميرے پيارے جمائى كے چوٹی گئی۔ "مرتم کبوگی کہ بھائی نے ادھر بی رہنا ہے۔ میں نے ملے جاتا ہے۔ کھے تو خیال کریں۔" نوین نے مسکین ی صورت بنائی۔ علیعانے لب بھیج کرمصنوعی تنگی سے اسے دیکھا اور

مجردونون بس ديں۔ "ارے بھانی! میراشیوختم ہوگیا ہے۔ پلیزکل بھیا ے لازی منگوادیں۔'' ''اوے! تم مجی تو میری طرح لائف بوائے شیمیوی

لائف بوائے شیمیو۔'' '' بچے کہتی ہو۔ میرایقین ہے لائف بوائے شیمیو۔ مینین کرو۔ جب بت جمز کے موسم میں بال جمزتے ہیں تو

معروف تھی۔ایک چولیے پر بھیا بک رہی تھی۔دوسرے پر قیرہ خری مرسطے میں تھا۔ پر انھوں کے لیے آٹا کوندھ کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ سے پہلا روزہ تھا۔ سحری کے لیے وقت تعوز ا ہوتا ہے اس لیے تو بن نے بیدنے داری اٹھالی۔ ویسے بھی علیش احمہ سے نکھنے کے لیے راہ فرار کا ایم بہترین دل بد

> را سر المرائی کی آواز پر پائی۔ '' چائے۔'' وہ کا وُنٹر صاف کرر ہی تھی کہ آواز پر پائی۔ گن کے درواز بے پر ایستادہ علیش احمد اس کی جانب و کیور ہے تھے۔'' مجھے قلو ہور ہائے' پلیز' ایک کپ چائے ل جائے گی؟''

> م حائے بنانا تو دور کی بات تھی وہ مخاطب ہونے پر حیران تھی اور پھر توجہ.....نظریں چرا کرایک کپ جائے بنا کیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔علیش احمدنے کپ تھا ما اور باہرنگل گیا۔ نوین ادھر بھی کھڑی رہ گئی۔

> اس کا مخاطب کرتا .....د یکمنا .....دهر بی کمڑے رہنا ....سب نیافغا۔

> مرکوں وہ تو دیکنا است کرنا پہندی نہیں کرنا تھا۔ اس دفعہ جب سے علیش احمد والی آئے تھے کچھ جب جب ہے ہے۔ اپنی سوچوں میں کم اکثر انہیں سکریٹ اور دھوئیں کی دھند میں کم ہوتے ویکھا تھا۔ اس کے پاس جن نہیں تھا جوسوال کرنی اور مسئلہ یو چھ لیتی یا دیکھے ہوئے دل رجیت کام ہم رکھتی۔

> د کے ہوئے دل برجیت کا مرہم رکھتی۔
> ''ہوگی کچھ آفیشیل وجہ؟'' وہ خودکوتسلی دے کر پلی۔
> مگر ان کا مجھے مخاطب کرنا۔۔۔۔؟ وجود پر آگمی کی برف کرنے کی جس نے احساسات کوئن کردیا۔ سے کا بعولا شام کو مگر لوٹ رہاتھا مگر جب اے لوشاہی تھا تو راستہ کیوں بھولا؟ ہوسکتا ہے بیاس کا وہم ہو۔ اس نے خودکوسلی دی۔

> ساری رات نینونه آسکی۔ صبح سحری کے لیے آخی تو دماغ اور طبیعت میں بوجعل بن تھا۔

> ا کے گزرتے ہوئے دنوں نے اس کے احساس کو یقین دیا کے علیش احمداس سے خاطب ہوتے ہیں۔اس کی جانب دیکھتے ہیں۔اس کی توجہ چاہجے ہیں مگروہ اپنی ذات میں سے گئی۔

اتی ہنگ کے بعد اتی ہے عزتی کے بعد اب میری مرور کے معلی؟ جائیں جہاں جانا جا جے ہیں میں نے اور کیوں کروں گی۔

نماز پڑھتے ہوئے بالقتیار آٹھیں نم ہوجا تیں۔دعا کے لیے آئی ہوئی ہتھیلیاں بدم ہوکر کود میں کرجا تیں۔ کیادعامائے ؟

کیادعا اللے؟

اللہ کے اس من کے بلتے کی دعا مائی تنی بھی اور نہ ول بدلنے کی۔ اگر اس نے جموعہ کیا تھا تو صرف اپنے فائدانی وقار عزت اور والدین کی محبت کے لیے ان کی فائدانی وقار عزت اور والدین کی محبت کے لیے ان کی فائد نہ کی محبت کی بھیک چاہیے تھی اور نہ مانے کی محبت ۔ دل کو یقین ہو گیا تھا یہ من اس کا نہیں اس مانے کی محبت ۔ دل کو یقین ہو گیا تھا یہ من اس کا نہیں اس کے لیے نہیں ۔ پھر جر کیوں ۔۔۔۔۔ زیر دس کی تو اب ۔۔۔۔۔ بس در کی تو اب ۔۔۔۔۔ بس کے در کی تو اب ۔۔۔۔۔ بس کی در اب کی تو اب ۔۔۔۔۔ بس کے در کی جسے چل رہی ہے چلتی رہے گی تو اب ۔۔۔۔۔اب کیوں ؟

سیسی اس کے وجود میں آگئی جانے تھی۔ میری ذات اتنی ارزاں تہیں کہ یوں بے مول ہو مائے۔

بظاہر سوتی دہ سوچوں کے گرداب بنتی رہتی۔ نوین احمد! کوئی اس کے اندر بولا تفار اگر علیش احمد دالیس لوٹ رہا ہے اسے کھر کی جانب تنہاری طرف تو تنہارا رومل کیا ہوگا۔ تم کیا کروگی۔ اس کی پذیرائی؟یا تنہاری دالیسی کاممل شروع ہوجائےگا؟ اس کی ساری حسیات الرث ہوکرجاگ گئیں۔

"سنوئيه كيڑے استرى كردو \_"عليش احمدا ينا شلوار قيص كے كررو بروتھا\_

''علیشاہے کہدریں۔'' ''تم .....تم کردو۔''اب وہ اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔

ہے۔۔۔۔۔ مردو۔ اب دوان کے پہویں جھاتھا۔ باختیار چونک کر سرتھما کرائی نے اُسے دیکھا۔ ''میں ……میں ……کوں؟ مجھے حق تھانہ اختیار ہے۔'' اُیس نے واپس سرتھما کر ہتھیلیاں مسلیں۔

" " " " المحمد من المحمد المح

"اور میں شرمندہ بھی ہوں۔" توین کی آنکھیں نم ہوگئیں۔ وہ دن وہ لیخ وہ ایک ٹی دہن کو مفکرائے جانے کی

ذلت كا احساس اس كے سنبرى خواب اورخوابتاك دن الك يا كوارى كى البرائلى \_ اور سسازال كے طور برمرف

اُس نے دھیرے ہے اپنا ہاتھ حپیزایا اور ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر کمرے سے نکل گئی۔اب فیصلے کا اختیار اس کے پاس تھا۔

کی میں آکر بریانی کے لیے پیاز کا منے ہوئے وہ بہتخاشار وئی۔ بیاس کی اہمیت تھی۔ بیاس کی حیثیت تھی اب کیوں .... اب بھی کیوں؟ ہتھیلیوں سے آتھ میں صاف کیس۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے علیش احمد نے بے حد ملال اور شرمندگی سے اس کے رنجور اور بھیکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔

کسی اور کی محبت نے اسے اس چیرے سے منہ موڑنے پرمجبور کردیا تھا۔اب لوٹا تھا تو ای محبت سے دنجور ہوگر۔کٹنا دکھ دیا تھا اس کی محبت نے اور کس قدراذیت ہوتی ہے جب ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ جس محبت کے لیے ہم ساری دنیا کود کھ دے رہے ہیں وہ محبت ہماری نہیں کسی اور کے لیے ہے تو ..... تو کسے دل دھی ہوتا ہے اور جب اپنا دل دکمی ہوتو دوسرے دکھے ہوئے دلوں کا احساس مجی ہوتا ہے اور شرمندگی تھی۔

☆.....☆.....☆

ایسے میں نوین لان میں آ کراہے تن من کو اس برکھا میں بھونے کی علیش کا دل اُسے دیکھ کراتھل چھل کررہا تھا۔ اُس کا جی جاہ رہا تھا وہ جا کر ایجی اُسے بانہوں میں کھر ۔ لیہ اُتھا دی جی نوین ہے ایسے بال بھیلائے اور لاکھ۔ بوائے میں کی تول سے خصوص مقدار میں تیمیو ہے کر

سمنے بالوں کوشیبوکر نے گئی۔ اُس کی عادت تھی۔ جب بھی بارش بری تو وہ بارش کے پانی سے بال شیبوضر ورکرتی تھی ۔ اور پھر علیش کے لیے وہاں کھڑا ہونا دو بھر ہوگیا۔ وہ اب لان بیس تھا۔ نوین بال شیبوکر چکی تھی۔ ابھی وہ مزکر لائف بوائے شیبوکی بول کور کھنے گئی تی کہ اچا تک کوئی پھراس کے نازک پاؤں میں چھا اور وہ اہرا گئی۔ علیش نے اُسے سہاران دیا ہونا تو وہ کس کی زبین ہوں ہو چکی ہوئی۔

وہ مگر مگر اُسے دیکے رہی تھی۔ آسموں میں جاب اور سرخوشی، جیرت، مان سان سب کھے تھا۔ '' معاف کردو!' سلیش نے اُسے بانہوں میں

بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کسمسائی محرخودکواس مسارے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ موسم کی جولائی نے اس رومان کومزید دوآ تھ کردیا تھا۔

" پلیز! میری لائف! تم میری لائف بوائے شہو والی وائف ہو! سولو أو " بیكه كرعلیش نے أس كے گلائی رضار پر میر محبت ثبت كردی \_ مورت جب بيوى ہوتو أس كے ليے بيدائن ى محبت عى سب سے بردا الوا مكر يمنث موتى ہے۔

اس محبت کی مہر کے بعد وہ دنیا جہان کی دولت کے پیرز بھی اپنے شوہر کے نام پر سائن کردیتی ہے۔اور ..... علیتی ۔۔۔اور ۔۔۔۔ علیتی ۔۔۔۔ وہ تو والیس لوٹ چکا تھا۔ اِک محبت میں ناکام موکر دوسری محبت کا کلیئرٹس شوفلیٹ اُس کے پاس تھا۔ سو اب کسی چیز کی فکر ہوتی۔۔ اب کسی چیز کی فکر ہوتی۔۔

"معان كيا" بيكه كرنوين أس مدور موتى ..
"معان كيا المسلم كاراب التضمار مدنول كي تمام حساب آب مادل كي كاراب التضمار من دنول كي تمام حساب آب ملول كي " ومسكر الى اور وبال من حل دى ..
باجر بارش كاشور بهت تيز جو كيا تعا اور إدهر عليش كا دل الى تح محبت يا كرده "كنا مجول كيا تعا ..

اس نے جب نوین کو بارش میں لائف ہوائے شہو کرتے دیکھا تو .....اس کے سامنے اس کی لائف ہوائے شہودالی کرل بالکل سامنے تھی۔اس نے بھی نوین کو کہری نظروں ہے دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ در نہ وہ کب کا اپنی منزل ،ا پنایقین پاچکا ہوتا۔اس نے زوردار آ داز میں ہاتھ لہرایا۔

المنابع المائي المنابع المناب





116

معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقیں ، جودھر کنیں بے ترتیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

چین نے شکرا دا کرتے ہوئے کال ریسو کی۔ تھینک گاؤ ...... آپکہال ہیں .....؟ میں تائے کے لیاس قت کال کی ہے میں ایک ایم جنسی کی وجہ ہے ابھی ہا تھیل میں ہوں



ہا پول! ؟ '' کیا ہوا؟ کیے ہیں آپ ہے جمن کے اعصاب مھکن سے چور چور تھے لفظ ہا سپول تو اس کے لیے ایک ہولناک دھا کہ تھااس کی حواس باختلی کی وجہ سے شمر کی بات ادھوری رہ گئے تھی۔ الحدالله میں بالکل خیریت ہے ہوں ....اس وقت ایک سیریس پیشنٹ کے ساتھ ہوں۔ جیسے ہی انہیں بوش آتا ہے میں کھر آتا ہوں۔

یہ کہ کرٹھرنے جمن کی طرف سے پچھ سے یا مزید سوال کا انتظار کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا اور اپنی طرف میں تاریخ

بچی روروکراتی نڈھال ہو چکی تھی کہ خود بخو و گہری نیند میں اتر گئی اس کا سرادھرادھرلڑ ھک رہاتھا چمن اے بری احتیاط ہے۔ سنجالتی بیڈی طرف بڑھی۔

یا در بری طرح البھا ہوا تھا گھر کی چہار دیواری کے اندر عجیب می دحشت ہور ہی تھی۔ کسی انسان کی روح میں حمیر کی سی کمزوری آوز کاارتعاش باقی ہوتو وہ زیادتی کرنے یا ہونے کے احساس سے تھوڑا ہے بے چین ضرور ہوجا تا ہے بیالگ بات کہاہےخود وجہ مجھ نہ آ رہی ہو.....اپنی بے چینی و بے کلی کو دوسرا کوئی نام دینا جا ہ

فردوس نے بیڈروم کی کھڑ کی ہے یاورکولان میں بے قراری ہے مہلتا دیکھ کر بڑی تشویش سے حامد حسین کو

متوجد كبياتها

ارے ہمارا بچے صدے سے باؤلا ہور ہاہے۔ تیسری بنی کوئی نداق ہے اے اندر لے کرآ کیل ....لی دلاسہ دیں فردوس نے پہلے حامد حسین کا بازود ہوج کرتقریبا تھیٹے ہوئے کھڑ کی سے بیٹے کی پریشانی اورد کھ کی کیفیت رجنز ذکرائی پھرای طرح کاحس سلوک کرتی ہوئی، انہیں اینے زور باز دیر کمرے ہے باہر لے کئیں حامد حسین یوں کشال کشاب تھنچے چلے گئے۔جیسے شدید کری میں ٹھنڈی نہر میں نہانے کے لیے اتر رہے ہوں۔ یا درنے اپنے ہمدردوم کساروالدین کواپی طرف آتا پایا تو جلدی سے خود کوسنجال لیا۔

بیٹا ..... مچھروں کے جلیے ہورہے ہیں۔ یار بولتے ہوئے بھی خوف آتا ہے وہ اینکی ڈینگی کا بھی ہروقت شورر ہتا ہے۔ وشمنوں کو مجھے ہوجائے تو میں کیا کروں گی ..... چلواندر ..... یہاں اسکیے کیوں بیٹھے ہو۔

صدمہ بہت ہی بروا ہے مگر الله صبر دے ہی دیتا ہے فردوس نے وُلار کی تمام سرحدیں ایک ہی جست میں عبور کرنے کی کوشش کی۔

''صدمه.....''یاورنے بے خیالی سے مال کی طرف دیکھا۔

ارے تو تیسری بیٹی کیا خوشخری ہے ....؟ چلوا ندر .....اندر بیٹھ کر کچھ ضروری بات کرتے ہیں .. نے بیار سے بیٹے کاباز وتھاماضروری باشیں ....؟اب کون ی باتیں روگئی ہیں ای جان ....؟ ارے توبہ کیسا ڈیک مارا ہے منحوں نے ..... حامد حسین نے اتن در میں پہلی مرتبدا ہے گال پرخود ہی تھیٹر مار كرمچمرے انقام لينے كى كوشش كى۔ ايسے نہ كہيں اباجان ....اس كى حالت ابھى خطرے سے باہر نہيں تھوڑى در پہلے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی۔

= ارے میں تو مچھر کو کہدر ہاہوں ....اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا جا ہتا .....حاید حسین نے سخت پرامان کرکہا۔

Staffon

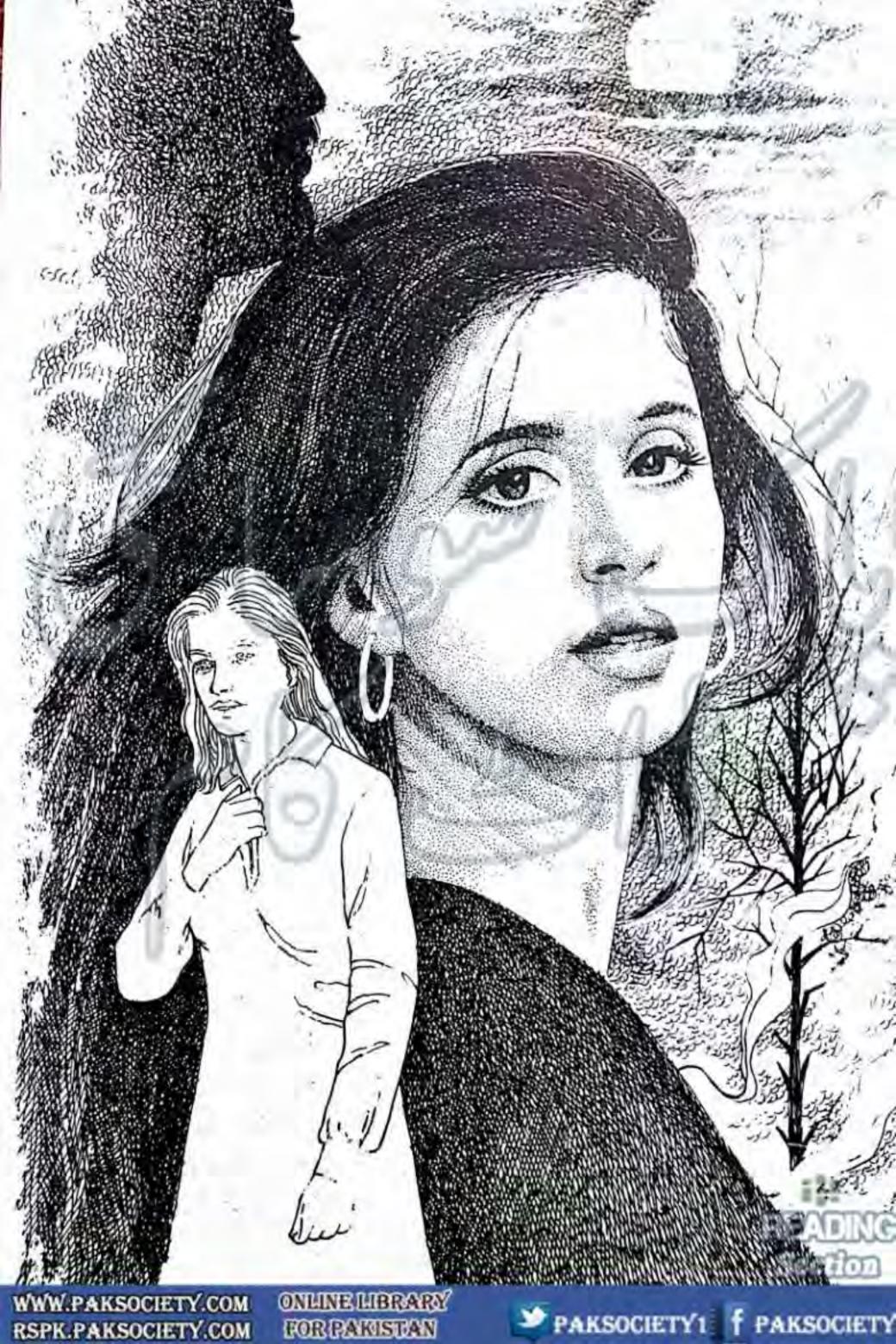

تمہیں کیاضرورت ہے ڈاکٹر ہے بات کرنے کی ۱۶۰۰۰۰۰ اب ہمارااس ہے کیالینا دینا ..... خیرا ندر چلو . اب انہوں نےBy force یا در کواندر کی طرف دھکیلا۔ یا ورغائب د ماغی کی کیفیت میں ذراسالژ کھڑایا پھر سنجل کراندر کی طرف چل پڑا۔ ارے ہم تمہاری خوشیوں کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں شکر کرواس بار بھی بیٹی ہوئی جان چھوٹ گنی فردوس یاور کے ہم قدم ہو کر بڑی لگاوٹ سے کہدر ہی تھیں۔ جان کیسے چھوٹ سنتی ہے امی جان ....اس کے ساتھ میری تین بیٹیاں تو ہیں۔ مجھوجہیز میں لائی تھی ....سامان کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ لاحولا ولا قو ہُ ..... مجھنے سے کیا مسائل کاحل ہو جاتے ہیں یاور ایک دم بدک سا گیا۔حامد حسین نے اس کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھ کرد باؤڑ الاجیے پرندے کواڑان بھرنے ہے روک رہے ہوں۔ میاں زیادہ اموشنل ہونے کی ضرورت نہیں .....اپی سل کی افزائش و بقا کے لیے دوسری شاوی کرنا تنہارا پیدائتی حق ہے جو کسی کا باہے بھی تم ہے نہیں چھین سکتا۔ حامد حسین کی بات مکمل ہوتے ہی وہ تینوں لا وَ بح میں داخل ہو چکے تھے۔ فردوس توصوفے پر یوں ڈھے سئیں جیسے پہاڑ کی چڑھائی ممل ہوئی ہودوسری شادی تو میں ضرور کروں گا کیونکہ بیٹے کی خواہش تو مجھے بھی ہے مگرا یک بات صاف کہددینا جا ہتا ہوں بولو بیٹا! حامد حسین ہے تابی ہے کو یا ہوئے ....فر دوس تو بینے کی طرف دوسری شادی کے لیے رضا مندی یا کراین بے پایاں مسرت کوسنجا لنے کی کوشش میں لگ کئی تھیں .....حامد حسین نے اس دورا ہے نصف بہتر ہونے کا ثبوت دیا ورنہ ہے تا بانہ کلمہ حیران فردوس کی طرف سے بنآ تھا۔ میں دوسری شادی کل ہی کرنے کو تیار ہوں مگرا بیمن کوطلاق نہیں دوں گا یاورا ب بہت آ رام دہ حالت میں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ایک دھا کہ ہی ہوا تھا..... دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھا جیے یو چورے ہول بددھا کہ کیسا تھا....؟ الم ناس كا اعارة الناع؟ اس و يكوريش بيس اور ساتھ چھوٹے جھوٹے تين كل دانوں كے تبيں كوئى اپنى بين نبيس دے گا.....فردوں تو مارے طیش کے حالت غیر ہونے لکیں۔ كيا مجھے؟ حامد حسين كاسوال بيكم سے اتفاق كا اظہار تھا ایمن ابھی ہاسپول میں ہے اس کے اب الیی بھی آ فت نہیں آ گئی کہ میں کل ہی شاوی کرلوں ڈسچارج ہونے تک آپ لوگ خاموش رہیں ..... ہیں اس وقت بہت الجھا ہوا ہوں..... یا در نے وہ کہا جو چی تفاور حقیقت اس کلد ماغ ماؤف تھا۔ زندگی کے اہم فیصلے جھولا جھولتے ہوئے نبیں کیے جاتے۔ مال صدقے جائے۔ ارے تہیں الجھنوں سے نجات ولانے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کردے ہیں۔100 کی ایک بات من لو بیٹا۔ ایمن سے اب ماراکوئی تعلق نبیں ہے۔ اس تھے کو اس کے مال کے گھر پېچاوو.....ا يې هنروالی بينې کوسر پرد که کرنا چيس ..... Geoffon

فردوس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر عتی تھیں۔ پاؤں پٹختی چلی گئیں۔ مال کو نارائش نہیں کرتے گناہ ہوتا ہے بیٹا۔ حامد حسین نے لو ہا گرم دیکھے کرزوردار چوٹ لگائی۔ مگرشایدیاور کے دواس من تھے ضرب ہے کارگی۔ایسا ہی تھا جے جسم کا کوئی حصہ من کر کے آپریشن ہواور مریض کو چیر پھاڑ کا پتاہی نہ چلے۔

ہ ۔ یا در باپ کی بات کا جواب دیے بغیر طرح دے کراندر چلا گیا۔ حامد حسین مندد کیھنے رہ گئے۔ مہرالنسا کی طرح جس کے دونوں کبوتر اڑ گئے تھے۔

4 4

ہوٹ آتے ہی شبیر حسین نے نامانوس ہے درودیوارد کی کر چند کمی مراقبہ کیا کہ وہ بعداز مرگ کے مرحلے سے دو وارد کی کر ہے دو چار ہیں یا بھی زندگی کے شکنج میں گرفتار ہیں معاانبیں اسپرٹ فینائل کی ملی جلی خوشبوؤں نے بری طرح چونکا دیا۔ایک بل میں سارے حواس متحرک ہوگئے۔

یوں بھی جس ممل یاشے سے نفرت ہو، وہی یاداشت کا خاص حصہ ہوتی ہے۔

ارے ہمیں کس نے یہاں لا پنجا ۔۔۔۔؟ مرنے کے لیے گھرے انجھی کوئی دوسری جگہیں ہوسکتی ۔۔۔۔۔لمحوں میں یارہ سوانیزے پر پہنچ گیا تھا۔نفرت وطیش کی قوت میں اتنی شدت تھی کہ جھٹکے ہے اٹھ بیٹھے اور پاؤں لاکا کر نگے چپل ٹنو لنے۔

ندا کو ذرا کی ذرااونگھ آئی اور ہڑ بڑا کر جاگی ....طبل جنگ بجاتھا یا اسرافیل نے صور آخر کار پھونک ہی اتھی ساجھ میں مدیر

ڈ الی تھی۔سلیپر چھوڑ کر دوڑی۔

رس کے سپر ہو روز و کر ہے۔۔۔۔۔۔ ڈرپ گلی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ بیددیکھیے ٹیوب میں □Blood آگیا ہے۔اس ناناجان پلیز لیٹے رہے۔۔۔۔۔۔ ڈرپ گلی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ بیددیکھیے ٹیوب میں □Blood آگیا ہے۔اس نے حواس باختۃ انداز میں شبیر حسین کولتانے کی کوشش کی۔۔

ارے سالوں کشتے کھا کر جارقطرے خون بنتا ہے وہ بھی ٹیو بوں میں پھٹکوا دیا۔ جوتھوڑا بہت نج گیا ہے وہ تم پی لو،شبیرحسین نے دھاڑنے کی کوشش میں کھانسے لگے۔

نرس آ واز عنی کرنی پزنی اندر آنی-

بی بی .....پیشنٹ کو کیوں بٹھا دیا Blood ٹیوب میں آ رہا ہے۔ دیکھائبیں نڈل بھی ہل گئی ہے یہ دیکھو Swelling بھی شروع ہوگئی ہے ....۔افوہ ....۔نرس غصے میں بڑبڑاتی ڈرپ بندکرری تھی کہ شبیر حسین نے اس کے ہاتھ سے اپناہاتھ تھینچ لیا۔ بوڑھا سمجھ کرخون خرابا کیا جارہا ہے کہ چلومرنے والا ہے اس کی فکر کرنے تو ضرورت نہیں ہے جاتے ٹائم زمبیل جنتی کمبی فہرست تھا دینا خون بھی ضائع کر دوا درگرہ سے لاکھرو پے کا بل مخرورت بیں ہے جاتے ٹائم زمبیل جنتی کمبی فہرست تھا دینا خون بھی ضائع کر دوا درگرہ سے لاکھرو پے کا بل مجھی دو۔۔۔۔ بچھے ہٹو۔۔۔۔ہم گھر جارہے ہیں۔۔

یہ تو ہے عقل بچی ہے مربیم عقل کے اندھے نہیں ہیں ایک دھیا نہیں دیں مے پولیس بلاؤ۔ پیو ہے عقل بچی ہے مربیم عقل کے اندھے نہیں ہیں ایک دھیا نہیں دیں مے پولیس بلاؤ۔

بدس رویے کی یانی کی تھیلی ....اس میں سے چلو بھریانی میں ڈوب کر مرو۔

شبیر حسین نے گلوگوز کے بیک کی طرف اشارہ کر کے نرس کوجھاڑ پلائی ....مسبح سے شام تک بلکہ رات تک یہ بس مریعنوں کوجھاڑ بلانے والی کے چودہ طبق روشن ہو گئے۔

ہے جس مریصوں لوجھاڑ پلانے دانی نے چود معامرتہ جسرگھ وں مانی رمز ماتھا۔

(دوشيزه

بزرگوار به کینولہ تو نکالنے دیجیے ۔۔۔ دیکھیے کتنی سوجن ہوگئ ہے نرس نے واقعی ایسا نرالا پیشنٹ پہلی بار بھگتا تھا، بے بی سے کہدر بی تھی۔ ے ں ہے ہوں ں۔ خبر دار ..... ہاتھ مت لگانا ہم خود نکال لیں گے بیا بینولہ .... کینولہ اتنا کہدکر و دکینولہ کے ساتھ اکھاڑ پچھاڑ بی بی آب مند کیاد مکھر ہی ہیں این پیشنٹ کو سمجھا ہے۔ نا نا جان آپ رہے دیجیے زیں کو نکا لنے دیجیے ، در نہ بہت خون بہہ جائے گا۔ ندانے زی کی ملامت سبہ کر جلدی ہے شبیر حسین کومزید کاروائی کرنے سے رو کنے کی کوشش کی ۔ تم کھر چلومہیں تو ہم پوچیس گے بیج کا۔ جانتی ہوہمیں ڈاکٹر ہپتال کے نام ہے نفرت ہے، پھر بھی یہاں '' لے آئیں۔شبیر حسین نے خشونت بھری نظروں نے ندا کو کھورا۔ آپ ہے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر کیا کرتی ؟ ندانے ہے بی سے صفائی پیش کی۔ ارے کوئی ہے ہوش ہوجا تا ہے تو یانی کے چھینٹے مارتے ہیں، جوتی سنگھاتے ہیں۔سرکے پنچے ہاتھ دے كر تھوڑ اادير فيچ كرتے ہيں مريض ہوش ميں آجا تا ہے۔ آپ ایک منٹ آ کر انہیں پکڑیں میں کینولہ نکال کر انہیں بینڈ یج کرتی ہوں ....جلدی آئیں میسو 100 برس کے بیں آ ب تو بچھ Active ہوں۔ زس نے بری بد مزاجی سے ندا ہے کہا۔ میں ان کونبیں پکڑعتی .... مجھے دولگا ویں گے۔ندانے نرس کی بدمزاجی کوکوئی اہمیت نبیس دی ....اس وفت تو وہ صرف میسوچ رہی تھی کہ گھر جانے کے بعداس کی مہینوں کلاس ہوتی رہے گی۔ کیونکہ شبیر حسین کا موڈ خطرناك حدتك خراب تقابه زں نے آگے بڑھ کر کھنٹی بجائی تا کہ ایک اور نزیں آ کراس کی Help کرے چند ہی کھوں میں ایک عمر دار بھاری بھرکم نرس آگئی۔ یہال سسٹرتو ہے پھر کیوں بھنٹی بجار بی ہو .....؟'' نوآ مدہ نے آتے ہی ندایر چڑھائی کردی۔ ارے آئی میں نے آپ کو بلایا ہے ایک منٹ پیشنٹ کو قابو کریں۔ میں نے کینولہ نکالناہے بید دیکھیے کتنی Swelling ہوگئی ہے بڑے میاب لیٹ جا وَاور ہاتھ ٹھیک سے رکھو۔ سینئرزی نے اپنے خاص پر وقیشنل انداز میں حکم صا در کیا۔ تم بہت تھی ہو ہروں ہے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہارے باپ نے بیز بیت کی ہے ینبیں سوچا بنی ذات ہے کل کو پرائے گھر جانا ہے بیگز بھرز بان تمہارے شوہرنے تم جیسی بدز بان عورت کے ساتھ کیے گزارا کرلیا۔ ہیٹال میں یہی کچھوڈ کھنا ہوتا ہے ہم نے وصیت میں لکھودیا ہے ہمیں قبر میں اتار دینا مگر ہیٹال کا منہ میت دکھانا مگراس نے من مانی کی شبیر حسین نے پھرخون آشام نظروں سے ندا کو گھورا تو وہ سینئرزی نے فورا نوزائیدہ بچے کی طرح شبیرحسین کو د بوجا پہلی نرس نے کینولہ نکال کر

(دونسزه 🛈

Seeffon

ا برث سے اچھی طرح صفائی کی پھرشپ لگادی۔ بلک جھیکتے ہی بیسب کچھ ہوگیا۔ شبیرحسین ایسے اعا تک حملے

نی بی ....ان کو نیور ولو جی میں لے جاتمیں ،اتن عمر ہوجائے تو د ماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا جا ہے۔ یہ کہدکروہ رُکے جیس، آرمی چیف کے اسائل میں جلتی باہرنکل گئی۔ پہلے والی نرس نے بھی ثیوب کینولد ، کاشن ڈ سٹ بن میں پھینگی اور منہ نیز ھا کر کے چلتی بی ۔ شبیر حسین اپنی طاقت اور حوصلہ مندی و کھانے کے لیے یول بندے ازے جیے رنگروٹ چڑھائی سے ازتے ہیں۔ نانا جان آپ ادھر چیئر پر جینیس میں ایمبولینس کے لیے کہتی ہوں۔ندانے اپنے آنسورو کتے ہوئے شبير حسين کي حفلي اس مقام پرتھي ، جہاں بات کرنا يا جواب دينا تو ٻين سمجھا جا تا تھا۔ B.P وراپ ہوگیا ہے۔Blood پڑھانا شروع کردیا ہے۔اللہ ہے دعا کر وعطیہ۔کہ یااللہ ان چھوٹی حيحوني بجيول بررحم قرمايه مشکوراحد نے ڈاکٹر سے تفصیلی بات کرنے کے بعد بہت دل شکته انداز میں عطیہ بیگم کو مطلع کررہے تھے B.P وراب ہوگیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ....؟"عطیہ بیکم کوالفاظ بجھ بیس آ رہے تھے، مرمشکوراحم کے چہرے پر کے برغم وحرن ہولانے لگا تھا۔ جب انسان قوت حیات کھور ہا ہوتا ہے تو ایسا ہو جا تا ہے خون کی

کروش پرتوزند کی کا انحصار ہوتا ہے۔خون کی معمول کی گردش قوت حیات بیدا کرتی ہے۔' یا بہی با تنیں کرر ہیں ہی مجھے کچھ بچھ بیں آ رہی مشکورصاحب مطیبہ بیم کے حکق ہے الفاظ پھنس کر

ر الم المروعطيد ..... وقت دعا ہے .... مشکور احمد کنی ہوئی شاخ کی طرح پلاسٹک کی کری پر ڈھے گئے اور آ تھوں پراپنادا ہناہاتھ رکھ دیا۔

رں جب ہو ہوں ہوں ہے۔ عطیہ بیگم کولگا جیسے ایمن کے بجائے ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ آپ یاور کوفون کر کے تو بتا دیں ۔۔۔۔ایسے موقع پر تو اسے یہاں ہونا چاہیے عطیہ بیگم گھورتے ہوئے

اس کی بیوی ہاسپیل میں ہے، آپریشن سے بی بیدا ہوئی ہے،اسے بتانے کی ضرورت ہے کداسے کہاں

برنا چیں گئی گئی پیدائش کی خبر سن کر ایسا غائب ہوا کہ ابھی تک رابطہ ہی نہیں کیا ہم اے فون کر کے بتا ئیں .....؟مشکوراحمدکی آ واز بہت آ ہتداورد کھے نوٹ رہی تھی۔ بتا ئیں .....؟مشکوراحمد کی آ واز بہت آ ہتداورد کھے نوٹ رہی تھی۔ اوراب عطیہ بیگم کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت ہاتی نہیں رہی تھی وہ مشکوراحمہ کے برابر میں بیٹھ گئیں اور دعاکے لیے آنچل پھیلا دیے جیسے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں نے تواپی دونوں بیٹیوں کوخدا کا سلام جان کرونلیم السلام کہا تھا پھریہ کیسی آزمائش ہے۔ منط

منظی ہے بھی بیٹانہ ہونے کا گلہ ہیں کیا تھا۔ رب کی رضا پر راضی رہا۔ بولتے بولتے مفکوراحمر کی آ واز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔

عطیہ بیم کے گالوں پرآنسوتوار سے لڑھک رہے تھے، مالک حقیقی سے رابطے کی اس منزل پڑھیں جہاں



شرصیح کاذب کے دود دھیاا جالے میں کھر آیا تھا۔ بیڈروم میں داخلی ہوتے ہی اے حیرت کا زبر دست جھٹکا لگا تھا۔اس کے جیازی سائز بیڈ پرایک نوزائیدہ تھی پری محوخرام بھی اور اُس کے قریب ہی چمن آڑی ر چھی اس طرح سور ہی تھی۔ جیسے وہ سونا نہ جا ہتی ہو تگر نیند کے سامنے سپر ڈالنے پر مجبور ہوگئی ہو۔ ٹمر کو چند کھوں میں معاملہ مجھ آ گیا بیاطلاع تو تھی کہ ایمن کا سیزرین ہوا ہے ظاہر ہے اس حالت میں نوزاید د کوسنجالنا ایک مشكل مرحله ہوتا ہے۔ چمن اى ليے بى كوا مالائى ہوگى كه بهن كوآ رام ملے اس نے تحقيم ہوئے اعصاب كے ساتھ حقائق کو قبول کرتے ہوئے اپنانائٹ سوٹ وارڈ روپ سے نکالا کمرے میں بہت ہلکی روشی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اینے معمولات انجام دے رہا تھا مگر وارڈ روب کا پٹ بند کرتے ہوئے ہاکا سا کھٹکا ہوا اور چمن چونگی نیندٹوٹ کئی۔وہ ٹمرکود کھے کرایک جھٹکے ہے اٹھ بیٹھی۔

آ ہے آ گئے؟ کیا ٹائم ہور ہاہے؟ اس نے بلکی روشنی میں وال کلاک کی طرف و یکھا نیند بھری آ تھے ول میں

مجه بحمائي ندد برباتها\_

ساڑھے تین نگے رہے ہیں .....تم آ رام کرو..... میں کھا نانبیں کھا وَل گا.....ثمر نے ایک دانستہ نظر سوئی ہوئی بی پرڈال کرکہا۔

آپ تو ہاسپیل میں تنے پھر کھانا کہاں کھایا .....؟ چمن نے الجھے انداز میں بے سویے سمجھے ہو چھ لیا۔ ہا سپفل میں بھوک کے لگتی ہے، بس جا ہے سکٹ سے کام چلا لیا تھا اس وقت تھکن سے بری حالت ہے بس سونا جا ہتا ہوں۔ ثمر نے بھر بچی کی طرف دیکھا تھاا در ڈرینک کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔

آ یا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بار بار بے ہوش ہور ہی تھیں۔اس کیے میں اسے لے آئی .....ای دو پہلے ہی دو بچیوں کوسنیبال رہی ہیں، چمن نے ازخود وضاحت کر دی.....ثمر نے بچھ ہیں او حیصا تھا مگر بار بار بچی کی طرف جاتی نگاہ نے چمن کو وضاحت کرنے پرمجبور کردیا تھا۔ٹھیک ہے ظاہر ہےا ہے موقع پرتو پیسب

كرناردا ع يه كه كرتمر في درينك مين جلا كيا-

اورچن کے مرے منوں بوجھ اتر حمیاسب سے زیادہ یہی فکر دامن کیر حی کہ محاذ محند اہونے کے بعد کوئی نیا محاذ نہ کھل جائے ٹیر بچی کو Issue بنا کرا گلے بچھلے بدلے لینا نہ شروع کر دے مگر اس وقت اس کا صلح جو انسانیت برمنی طرز عمل جمن کے لیے ہے اندازہ باعث تقویت تھااب وہ طریقے قرینے سے لیٹ گئی۔اس انداز میں کہ شمر کو لیٹتے ہوئے ذراسا بھی محسوس نہ ہوکہ آج کوئی بستر پر تیسرا بھی ہے بیڈیر جتناوہ حصہ استعال . كرتا تهاجهن في اس حد كا ب حد خيال ركها تها- وه آئهون پرباز وركه كرد وبار وسونے كى كوشش كرنے لكى -معاخیال آیا کیٹمر ہےاندازہ تھکا ہوا آیا ہے لیٹتے ہی سوجائے گا۔اگریکی نے رونا شروع کردیا تو وہ بہت ہے آ رام ہوگا۔خیال آتے ہی نیندراسے سے بھاگ گی وہ اٹھ جینھی اور بچی کی ضروری چیزیں سمینے لگی۔ ثمرنے ڈرینک ہے باہرآ کرجیرت ہے چمن کی طرف دیکھا۔ "كما موا .... ؟ كما كررى مو .....؟"

وہ میں اے لے کر گیسٹ روم میں چلی جاتی ہوں ،اگر اس نے رونا شروع کر دیا تو آپ کی نیندخراب ہو



گی صبح کے اٹھے ہوئے ہیں اگر تھیک سے سوئیں محیاتو فریش ہوں مے۔ ٹھک ہے تنہاری مرضی .... مجھے بحرحال کوئی اعتراض تہیں

میں مفت کے تواب کمار ہا ہوں اور تم میرے انتظار میں rest less رہی ہوا تنا تو مجھے بھی برداشت کر لینا جا ہے وہ کا لرٹھیک کرتا ہوا بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔

مفت کے نواب ..... جملہ مختصر مگر بلا کامعنی تھا تگر مزید سوال جواب کی تنجائش نہتی۔ چمن بجی اور اس کا روں مار صاحبہ

بيك اٹھا كريا ہر جلى كئى۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی ثمر بیڈ پر دراز ہو گیااب ذہن کے پر دے پر نہ چمن تھی نہا یمن کی پچی۔

ندا جاگ رہی ہو کی وہ سوچے رہاتھا۔

ڈاکٹر نے جیسے ہی بتایا کہ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے وہ باہر سے باہر ہی گھرواپس آ گیا تھا اور کی جدا ہوں کا مقصدمريض كوسيتال يهنجا كرفرسث ايمددلوا ناتهاجو بوراهو كياتها \_

نداسوچ رہی ہوگی کہ شاید ابھی میں ہاسپیل میں ہوں .....خیراب جومرضی سو پے اور جتنا مجھے کرنا تھا وہ کر ویست میں میں اور جانا مجھے کرنا تھا وہ کر

چکا۔ پیسوچ آتے بی اس نے کروٹ لے کرآ تکھیں موندلیں۔ ا چھا خاصHeavy Amount اس نے ڈیبازٹ کروایا تھااس کیے بھی بہت زیادہ پر سکون تھا مال کی خوش دلی ہے قربانی دینے کے بعد یوں بھی انسان بہت زیادہ پرسکون ہوجا تاہے کیونکہ مجھتا ہے کہ اس نے ونیا کامشکل ترین کام کیا ہے ہاتھ یاؤں ہلانا منہ ہلانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔اس کاحتمیر مطمئن تھا کہاس نے دونوں مشکل کام خوش اسلوبی ہے گیے ہیں، ہاتھ یا وُں بھی ہلائے اور جیب سے بیسہ بھی نکالا۔ ای اطمینان کی وجہ ہے بہت جلد نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ایوں بھی اعصاب اتنے تتل ہو گئے تھے کہ غور

فكر عمل ، تتيج جيم موضوعات بمعني ہو چکے تھے

نمند فطرت نه ہوتی تو سولی پر کیوں آئی ....

مسجدوں ہے اذان کجر کی صدا کمیں بلند ہورہی تھیں۔عطیہ بیگم بچیوں کی وجہ ہے مجبورا گھر چلی گئی تھیں مشکوراحمداذان کے انتظار میں بیٹھے جاگ رہے تھے۔I.C.U میں ڈاکٹرا یمن کی زندگی بچانے کی سر تروی شدہ میں میں ہوں ہے۔ توز کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔

عطیہ بیکم نے گھر پہنچ کر چند گھنٹوں میں دس مرتبہ فون کر کے ایمن کی حالت کے بارے میں یو چھاتھا جس كامشكورصاحب كے پاس ايك بى جواب تھا كدڑ اكثر كگے ہوئے بيں دعاكرو۔

ایک ماں کو بین کربہت ڈ ھارس ہوجاتی ہے کہ مسجامسیر ہیں کوشش کررہے ہیں۔ مقلوراحمہ ہاسپلل کے احاطے میں بی مسجد کی طرف جانے کی نیت کر کے آئے بی بڑھے تھے کہ ڈاکٹروں

دوزسوں کے ساتھ I.C.U سے باہرة تاد کھائی دیا۔

مفكوراحمدنے أميد بحرى ظروں سے ان كی طرف ديكھا تينوں كے چبرے لفكے ہوئے تھے۔ ہم نے بہت کوشش کی ..... سوری .... ڈاکٹر کا ہاتھ مشکوراحمہ کے کندھے پر تھا مگر یوں جاندی کا ورق رکھا

شایر جوان اولاد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوجانے کی خبر سنانے والے چندلمحوں کے لیے خود بھی کشش کفل ہے آ زاد ہو کر بے وزن ہوجاتے ہیں۔ مشکوراحد کے تل بوڑھے اعصاب یوں بلے جیسے 8.2 کا زلز لے سے زمین ہلتی ہے اور ہرایستادہ شے ہوں مرگ باپ کے لیے ایک زلزلہ بی تو ہوتی ہے زندگی بھر آفزشائس لگتے رہتے ہیں۔ جواں مرگ باپ کے لیے ایک زلزلہ بی تو ہوتی ہے زندگی بھر آفزشائس لگتے رہتے ہیں۔ نا قابل فراموش حادثه ..... کلیج کا ناسور،روح کا کینسر..... د ماغ کاروگ\_ دونو ں نرسوں نے بھی اواس چبروں کے ساتھ سرخمیدہ کر کے رخصیت جا ہی۔ تینوں آ گے برجے گئے تھے۔مشکوراحمہ کے ہاتھ معکل جیسے کسی کو گلے لگانے کے لیے بے تاب ہوں۔کوئی ایساعم گسارجوان کو گلے لگا کردلاسہ دے۔ '' كل نفس ذا يَقدالموت \_'' کہدکرا پی موت کی طرف متوجہ کرے تا کہ جدائی کا صدمہ کچھ تو باکامحسوں ہو۔ تكرة س ياس كوئى نبيس تفا۔ ايك بوڑھا بے نصور باپ ..... جے بينوں كا باپ ہونے كى وجہ سے عدل سے ر ہوں ہوں ہے۔ ہٹ کر جبر وقبر کے ساتھ مجرم ثابت کرنے کی 100 فیصد کوشش کی گئی تھی۔ کا کنات کا تمام نظام، جہاں عدل نہیں ہوتا و ہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے فطرت مزاحم ہوتی ہے اس لیے مظلوم کوصبر کی کیفیت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ کیونکہ صبر قائم رہنے میں مد دکرتا ہے جب قیام ہوگا توظلم مقابلہ بھی ہوگا۔ تاریخ ظلم سبد کرلوگ ہاتھ کے ہاتھ مرجا میں توظلم کا مقابلہ کون کرے گا۔ دائی جدائی کی قیامت بہرحال واقع سامنے مرحومہ کی تنبین بیٹیاں نانا کی طرف دیکیے رہی تنہیں۔ تینوں کی نگاہ میں ایسامان واعتاد تھا کہ مشکوراحمد ے پھر لیے وجود میں از کی فطری نے یوں ماراجیسے بحر فر دار کناروں سے ابل گیا ہو۔ ووعظیہ بیگم کومطلع کرنے کا حوصلہ اکھٹا کررہے تھے ۔۔۔۔ یاورکوفون کرکے بتانے پرطبیعت ماکل نہیں ہور ہی پید فطرت نے عورت کومرد کے روحانی وجسمانی سکھ کے لیے خلیق کیا مگرعورت کے حقوق کی مگہداشت کا بھی لیا۔ را توں کو شکل ہاری عورت کی میٹھی نیندیں تباہ کر کے اس سے سکھا ٹھانے والے تو ویسے بھی اس کی موت الله نے ان وقتی محرموں کو قیامت تک کے اختیارات بی نہیں دیے ....زندگی ختم ....رشتہ بھی ختم . یاوراس سے سلے تم میری بیٹی کو ہمیشہ بمیشہ کے لیے محکراتے برحم فیصلہ ساتے۔ تهبیں تواب میری بٹی کا چرہ و کمھنے کی اجازت ہی نہیں ....اس کی زندگی میں چلے گئے تھے. Ozerilon

عطیہ بیٹم کی آئکھ جانے کب لگی تھی ، دن رات کی ہے آ رامی اور شھکن نے فطری نیندے خود بخو د ہمکنار کر دیا تھا مگرموبائل پر ہونے والی Ring سے یوں اٹھیں جیسے کال کے انتظار میں گھڑیاں کن رہی تھیں۔ پیل اٹھا كركالركانام ديكھايہ جي مشكورصاحب ....خيريت ہے ناں ....؟ ايمن كو ہوش آگيا .....؟ وہ جيسے عالم ديوا تكي میں سوالات کررہی تھیں۔

عطیہ .... بہت صبر وحوصلے کی ضرورت ہے .... میری بات توجہ ہے۔ سنو

تی تی بولیے میں مِن ربی ہول ....انہوں نے کا نیتے کلیج کو یوں تھاما جیسے دونکل بھا گے۔ ساتھ ہی سوئی و نی بے خبر معصوم بچیوں کی طرف دیکھا ہمارے آتا سرور کا نئات علیہ نے مرگ پر نوحہ کرنے یا گر ہے کرنے کو ۔ انفر کہا ہے۔ارےاولا داللہ کی امانت ہوتی ہےاور جس کی امانت ہوتی ہےاس کاحق ہے جب جا ہےوا پس لے لے ہم طویل عمری کی دعائیں دے تو سکتے ہیں عمرہیں دے سکتے۔

میں یہاں کے تمام معالات دیکھ کرنمٹا کر گھر پہنچوں گا۔جس جس کوخبر پہنچانا ہو پہنچا دو۔ڈ اکٹر کہدر ہے ہیں تدفین جلدی ہوتو بہتر ہے۔اللہ ہمارا جامی و ناصر ہو۔خدا جا فظ۔

مشکوراحمہ نے بڑے پیلیقے ہےا ندوہ ناک خبر پہنچا کرفون بند کردیا۔عطیہ بیگم کے چبرے پر وحشت بر سے لگی وہ آتکھیں بھاڑ بھاڑ کربھی اپنے موبائل کی طرف بھی بچیوں کی طرف دیکھا کرتیں۔

چند کھے تو خود کو یقین دلانے میں ہی گزر گئے کہ وہ کوئی ڈراؤ نا خواب نہیں دیکھے رہی ہیں بلکہ بھیا تک

ا يمن ڇلي گئي ۔ ``؟ مال کا خيال بھی نہ کيا ۔ . . اولا د کا بھی نہ سوچا ۔ . . وحشت بڑھنے گئی ۔ مگر قيامت کا منبط کرنا تھا.....ایک علین مرحلہ در پیش تھا کہ ان معصوم بچیوں کو کیسے بتائیں کہ وہ مال کے سائے ہے محروم ہوگئی

ذکھتو قع سے بروا ہوتو ذہن ایک حد پر ژک کر مجمد ہوجا تا ہے۔ انہیں خوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں حواس نہ کھو

برجین یا ہے۔ کرتین وصول کیں۔گھر بھر گیا مگر دل خالی ہو گیا۔ ماں کا دل تو ایک وسیع آنگن ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جب تک زند در بتی ہے اس آنگن میں اس کے بچے کھیلتے رہتے ہیں چاہے ان کی عمریں کتنی بھی ہوجا کمیں۔ ایمن چلی گی۔۔۔۔۔ارے ماں ہے بچھ کہدین لیا ہوتا۔۔۔۔۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بستر پر ڈھے گئیں۔ دل تو حابتا تھاا تناروئیں کے حشر اٹھادیں۔

ا تناجینیں کہ گویائی تھک کرسلب ہوجائے۔ مگر دیندارعورت کے مومنانہ صفات کے حامل شوہرنے شروع ى ميں حديث الله مناكر انبيں صبر كا يابند كر ديا تھا ايمان قبر ميں ساتھ جا تا ہے۔اولا دنبيں جاتی ..... بھی ماں

اب سلے چلے جاتے ہیں بھی اولاد .....کون ہمیشہ کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ دو نہیزہ قالی

مگرشروع کے تین دن کے سوگ کی اجازت تو دیت ہے کیوں کہ خالق نے فطرت تخلیق کی ہے ..... قوانین وضع کے وہ جانتا ہے کہ پیاروں کی دائمی جدائی کا واقعہ یا داشت کا زخم ہوتا ہے جو صرف صبر کے مرہم ہے ہی اچھا ہوتا ہے۔
عطیہ بیٹیم فی الفور چمن کو مطلع کر دینا جا ہتی تھیں ..... انہیں شدت ہے کسی ہے تجم گسار کی ضرورت تھی گر قوت حیات کی اتی قلت ہورہی تھی کہ مو بائل اٹھا کر چمن کا نمبر ملانا پہاڑ کھو دینے جیسا تھا آنو سے بیں گھٹ رہے تھے۔
تقسے۔
آنسو بھی تو کسی غم مُسار کا انتظار کرتے ہیں اور پھر رکنے کا نام نہیں لیتے ایمن کی صورت نظروں میں گھوم رہی جیسے ہی نظر آتا ہے تو بند تو زکر نگلتے ہیں اور پھر رکنے کا نام نہیں لیتے ایمن کی صورت نظروں میں گھوم رہی مسلمی۔

Downlog المجمول کے الکھوں کے الکھوں کے المحکوں کے المحکوں کی میں کی صورت نظروں میں گھوم رہی سمی۔

ا-اسکول ہے آ کر بیک ادھر اُدھر ڈالتی ہوئی ...... جوانی کی علامتیں مال ہے گھبرا کرشر ما کرروروکر Share کرتی ہوئی پھر کالج کی پڑھائی میں را توں کو

۔ شادی کی تیاریاں کرتی ہوئی ..... پہلے ہیج کی ماں بننے کے ممل کے دوران خوبصورت خیالات میں کھوئی آنے والے مہمان کے سواگت کی تیاریاں کرتی ہوئی۔ آنے والے مہمان کے سواگت کی تیاریاں کرتی ہوئی۔

کھر ہروفت اداس، کرھتی سلگتی صورت، ڈیریشن، آنسو ۔۔۔۔۔ جان چھوٹی میری پڑی کی ۔۔۔۔۔ ایک انگارہ دہکتی آ ہ سینے ہے نکلی تم ۔۔۔۔۔اورایساتم کہ زندگی میں ملنے والی کوئی خوشی بھو لے ہے بھی نہیں یاد آئے۔ حصر غربی میڑے۔۔۔ یہ کی لیر غربہ غربہ میں م

جیسے کم کی منی ہے بن کربس عم ہی عم ہوئے ..... اس محل میں کوئی آنے والی خوشی کے خواب و کھانے کی کوشش کرے تو جی جاہے تھینچ کر ایک طمانچے رسید

جوان اولا دکامرامند دکھنا گوئی نداق ہے ۔۔۔۔۔؟ انہوں نے ریزہ ریزہ کھرتے اعصاب کو مجتمع کرنے کی مقد در بھرکوشش کی کہ سی طرح چمن کوفون کر کے اطلاع دے دیں ۔۔۔۔ ہاتی بھروہ بی سنجالے میں کیوں کسی کو بتاؤں کہ میری کو کھا جزاگئی ہے۔ ڈھونڈ نے والوں مجھے خود ڈھونڈ و۔۔۔۔ بیسوچ کر کہ کہیں میں تونہیں چل بسی ہم نے تو مجھے تونہیں کھا سی سون

یا ہے۔ کھ دیوانگی میں تبدیل ہو چکاتھا ہے سروپا، ہے بحایا ۔۔۔۔۔اور منتشر خیالات کی یلغارتھی۔ غم کی قوت خوشی کی قوت ہے لاکھوں گناہ زیادہ ہوتی ہے۔عظیم صدے نے بیگم کو تنہائی کا خوف ولا کر ایک جھکے ہےاٹھا کر بٹھا دیا تھا آنسوؤں ہے لبریز آنکھوں ہے چمن کانمبر Search کررہی تھیں۔

ایمن کی بڑی جس کا تا حال کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا۔نور کے تڑکے جاگ گئی تھی۔ چمن نے تنھی می فیڈر سے اے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی تکراس نے ذراسا پی کرآ تکھیں موند لی تھیں.....چمن کی نیند چونکہ ٹوٹ گئی تھی اس لیے اُسے ٹائم دیکھنے کا خیال آیا تا کہ وہ ثمر کے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرے اور بچے کے سونے کا فائدہ ا نھائے مگر ڈرر بی تھی بچی کو گود میں اٹھا کر لاؤنج میں کیسے لے کرجائے اگروہ جاگ کر پھررونے لگی تو کام ویسے اس خش و بنج میں تھی کہ ثمر نیند بھری آ تھوں کے ساتھ گیسٹ روم میں نمودار ہوا....اس کے ہاتھ میں ثمراے موبائل تھا کرواپس جاچکا تھا۔ چین نے ایک نظر بی کی طرف و یکھا پھرارزتے ہاتھوں ہے موبائل سنجال کرعطیہ بیگم کانمبرڈ اکل کرنے لگی۔ عرتمبرانانيج تفا....شايده ه دوباره ثرائي كرر بي تفيس\_ چمن نے اب تو قف کیا .... فورا ہی عطیہ بیکم کی دوبارہ کال آگئی۔ چمن نے بے تالی سے ریسیو کی اور لزرتے کا نینے ول سے سلام کیا۔ السلام وعلیکم امی .....خیریت ہے ناں ..... پاکو ہوش آ گیا؟ وقلیکم السلام میری بیٹی ..... مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے بہت مشکل ہے خود کوسنجال پار ہی ہوں ۔عطیہ بیگم بھرائی آ واز میں کہدر ہی تھیں۔ اندیست ساعت کرب ہے چنخے لگی۔ ا می کیا ہوا۔۔۔۔؟ آپ رور ہی ہیں؟ چمن کی آ واز کم تر ہوئی ہوگئی۔ اکیلی ہوگئی ہول بیٹا۔۔۔۔۔ وہ تو چلی گئی۔۔۔۔۔اللہ نے اسے تمام تر تکلیفوں سے نجات دیے کراہے سکھے کی نیند سلادیا۔ ای .....چن کے منہ ہے بس اتنا ہی نکل سکا۔اس کے بعد قوت گویا کی ہی گم ہوگئی۔ عطیہ بیگم نے رفت کی شدت سے عاجز آ کرسلسلہ منقطع کر دیا مگر چمن کے کان سے ابھی تک مو ہائل لگا ما۔ د ماغی تحریکات وقتی طور پرمعطل ہو چکی تھیںِ معابانو آپا کی تیز آ واز نے اس کے وجود میں از سرنو تحریک پیدا کردی وہ غالبًا اسے سنانے کوہی او نیجا بول رہی تھیں۔ بيٹاا ئي لاؤلي بيٽم کو جگادو۔ اب لے یا لک کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں ملے گاتمہیں؟ منے سے رات تک آس میں خون پسیندا یک کرتے ہو ....جرام لقمہ تو ژرہی ہے .... تمہاری کمائی رعیش کر ربی ہے خدمتیں اوروں کی کرربی ہے۔ چنن پہلے کی طرح ان طعنوں تفوں سے متاثر نہیں ہوئی تھی اس وقت تو ایسا ہی تھا جے کسی لہولہان زخمی کو كوئى ايناسا بقه زخم دكھار ہاہو۔ اس نے سوئی ہوئی بچی کی طرف دیکھا۔ چند ثانیے سوچا پھر بچی کو اٹھا کر گود بھری اور اس کی ضروریات کا ادھراً دھرنظردوڑ ائی کے کوئی ضروری شئے نہ پڑی رہ جائے پھراپی تسلی کر کے گیسٹ روم ہے باہر چلی گئی۔ Section. لاؤنځ میں جھا نکنے کا تکلف بھی نہیں کیا اور سیدھی بیڈوروم میں چلی آئی۔ ٹمر بیڈروم چھوڑ کرواش روم میں جا چکا تھا۔ چمن نے سوئی بچی کو بیڈ پرلٹا یا اور اپنے لیے ایک بیک نکال کرا پنے کپڑے اور ضروری چیزیں بیک میں

وہ صوفے ہے بیڈتک کا سفراستفامت ہے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ابھی ذہن صرف بہن کی دائی جدائی کے احساس تک محدود تھا کوئی سوچ اتن طاقتو زنبیں تھی کہ اس احساس پر غالب آ جاتی۔ بیک تیار کر کے وہ ٹمر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی ،ایک ایک بل میں ہزار خاموش آنسودل کی بھٹی پر سیستم

كركر بسم مورے تھے۔ بار بارنظرسوئی بچی برجائی تھی۔

ہے انتہاءخوبصورت نازک گڑیا کی مثل بچی .....جیسے دنیا میں آئے ہی ماں کے بچائے خالہ کی گود کی گرمی ملى ..... كوياد نيامين آتے ہى مار كوخدا حافظ كہدديا تھا۔

چندمنٹوں میں صدیاں گزر کئیں تمرنے واش روم سے باہر قدم رکھا تو صورت حال کا نیا بن محسوں کر کے

چمن اے دیکھتے ہی کھڑی ہوگئی۔ ٹمر میں ای کی طرف جارہی ہوں آپا کی ڈیٹھ ہوگئی ہے۔ اس نے بمشکل و بدقت بیالفاظ ادا کیے تھے....

OH-no تمر کے منہ سے بے ساختہ نکا تھا۔

عطیہ آئی ای لیے فون کر رہی تھیں ....؟ اب اس نے بچی پر نظر ذال کر تاسف بھرے لہجے میں

چمن نے اثبات میں سر ہلایا ..... بولنا محال تھا۔ تمر کے سامنے آتے ہی دل جا ہا تھا کہ اس کے کندھے پر سرر کھ کرسارے آنسو بہا دے جواندر ہی اندرسیلا ب کی طرح جمع ہورہے ہیں مگر جانے کیوں ایک ڈکاف سا سوکن بن کر درمیان میں آیا تھا۔ ثمر نے چند ثانیے سوحا .... تو قف کیا بھرآ گے بڑھ کرچمن کو سینے ہے لگا لیا۔

آ نسوؤں کوراہ عم کو بہانہ ل گیا۔ میری مظلوم بہن چلی گئی تمر ..... میں بالکاں اسکی ہوگئی۔

وہ بھکیاں کیتے ہوئے کہدر ہی تھی۔

Really ..... چمن ..... بيرے ليے بهت Shoking ہے، مگر ہونے والی بات ہوگئ .....اب صبر بی کرناہے۔ کیوں کہ اور چھیمیں کر مکتے۔

چلو ..... میں بھی تنہارے ساتھ چل رہاہوں ..... دومنٹ Wait کرومیں Change کرلوں۔ تمرنے چمن کی پیثانی چوم کراہے زورے اپنے ساتھ بھینچ کرا لگ کیا۔ کچھ بھی یادندر ہا .....روح اپنائیت کارفافت کا تھر پوراحساس پاکرشاداور ہلکی پھلکی ہوگئی۔ جیسے گھاؤ برکسی نے شھنڈامر ہم رکھ دیا تھا۔وہ آنچل ہے آنسو پو چھنے لگی۔

. برائے مرد کو گھر کا رستہ دکھاتی







شبیر حسین توبین کر ہی بری طرح بر سنے لگے کہ ندا کے باس نے انہیں ہاسپیل پہنچایا تھا۔ ہمارا تو ماتھا ٹھنگ رہا تھا۔۔۔۔۔ارے وہ کیوں تمہاری خدمتوں پر ثلا ہوا ہے۔۔۔۔؟ بدتماش مخص۔۔۔۔مشکل وتت كى آ را كرجوان جهان لركى بردور عدال ربا --وه خودتونبيں آئے تھے میں نے بلایا تھا آپ بے ہوش تھے....کیا کرتی میں....؟ ندااتی شرمناک الزام تراشی پر ہے بھی ہے کہدر ہی تھی۔ ں برہے ہیں ہے بہدرہ ں ں۔ اگلے محلے کے غیبر نامحرم مرد ہے مدد ما تکنے کی کیا ضرورت تھی تکڑ پر حکیم صاحب کا گھر ہے .....وہ ہمارے طبیب ہیں ان کو کیوں مہیں بلایا .....؟ دومنٹ میں ہوش میں لے آتے شبیرحسین چک چک کراچھلنے کی کوشش کررہے تھے مگر توانائی کے بحران کی وجہ سے ار مان حسرت بن رے تھے۔سائس پھول کئی.....ووبارہ بستر پرڈھے گئے۔ شور شرابہ من کروہ بھی آ گئے تھے ان میں کوئی قابلیت ہوتی تو آپ ہوش میں آ جاتے اور پھر ہم آپ کو ہا سپول کے کر ہی کیوں جاتے۔ ں سے رہا ہے۔ ندانے تاک کرنشانہ لگایا۔ شبیر حسین عکمت کی اِس عظیم تو بین پر بستر پر پڑے پڑے بلبلانے لگے نا خلف، نا ہجارتو اس .....ان کے نظریات ہے نگرار ہی تھی تم نے ان کوموقع ہی کب دیا ہوگا۔ا تنابرُ اا فسر کھر بلایا تھا کوئی ہیں بائیس سال کا لونڈ انہیں ....شاوی شدہ ہوگا بال بیج بھی ہوں گے یہ تھیلے کھائے مرد ہوتے ہیں ہم حصوم بچیوں پر ڈورے ڈالتے ہیں اور پھراپنا اُلوسیدھا کیا چلتے ہے ارے جنت مکائی تم کیوں ہم لڑکی ذات کی پرورش توایک عورت ہی کرسکتی ہے .....گرشہیں تو بٹی سے ملاقات کی جلدی تھی ر رہے ہر ہے کے بعد معا انہیں اپنی مرحومہ بیگم یاد آ گئیں فل اسٹاپ، کامہ لگائے بغیر ایک سانس میں یادآ وری بھی ہوگئی۔ نانی جان زندہ ہوتیں تو ان علیم صاحب کو گیٹ کے سامنے سے بھی گزرنے نہ دیتیں۔ یہ کہد کرنداز کی تبیں یاؤں پتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارے .....خون فی لیا ہمارا ..... تھیم صاحب کو برا بھلا کہہ کر کیا ملتا ہے تہمیں ..... کیوں ان سے بےزار ہو۔ ان سے زیادہ مخلص اور بے لوث محص پورے محلے میں نہیں ہے۔ ارے مرگئے تو وہی تمہارا خیال رھیں گے۔ ندا کچن میں آ کرنا شینے کی تیاری میں لگ گئی۔شبیر حسین کی آ واز کچن تک صاف سنائی دے رہی تھی ندانے برتن بٹخناشروع کردیے تا کہ علیم صاحب کی تعریفوں سے نجات ملے انداز ایسا تھا جیسے برتن حکیم صاحب کے سریر ماررہی ہو۔

ارے ہم نے تو نبیں مارا موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔وہ اتی بی عمر لائی تھی ....ائ ے ۔.. فرووس اور حامد حسین کومشکوراحمہ نے اطلاع وی کیونکہ یا در کاسیل آف مل رہاتھا۔ ا المان وفي المان يوى كمه وقت كے ليے مكا بكا تو ہو كئے بھر لكے اسے ضمير كو بہلائے۔ Section

اور نہیں تو کیا ۔۔۔ کیانہیں کیا ہم نے اور تعارے بیٹے نے ۔۔۔۔ الگ گھر لے کرر ہنا جا ہتی تھی الگ گھر کا انتظام کردیا ۔۔۔ بیٹے ہے اس کی تخواہ نہیں ما تگی کہ آ گے خرچے ہی خرچے آ رہے ہیں، حامد حسین نے بھی اپنے احسانات یادکرنا شروع کردیے۔ ہستاہات یا درہا سروں سروں ہوں ہے۔ میرے بینے کی قسمت میں دوسری شادی لکھی تھی۔اس لیے بار باریہی خیال آتا تھا کہ چلو دوسری شادی کردیں ۔۔۔۔۔مردتو چارشادیاں کر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ نے کوئی پابندی تونہیں لگائی فردوس کواپنی روحانی طاقت کے بھی اوراک ہونے لگے ..... دوسری شادی کی تمنا کوقدرت کے اشارے ہے موسوم کر کے بروی صفائی سے ہاتھ جھاڑ کر پاک صاف ہو تھیک کہدرہی ہو ....قسمت کا لکھیا کون ٹال سکا ہے بس اب جلدی ہی کریں گے اس کی شادی ....اب وہ عورت توتہیں ہے جو جا رمینے کی عدت گزار ہے۔ حامد حسين كى طرف بدا تفاق معمول بات تحى -اب پہلے تو یاور ہے تمثیں .....اے ایمن کے انقال کی خبر سنانا ہے ظاہر ہے خبر ملتے ہی وہ سسرال دوڑ ٹے گا۔ ے ہا۔ موقع ایسا ہے کہ میں اور آپ بھی اے روک نہیں کتے ۔ فرد وی کوئی سوچ نے آلیا۔ ہاں تو ضرورت بھی کیا ہے ۔۔۔۔ ظاہر ہاں کے نکاح میں تھی جنہیز وتکفین اور تدفین میں تو اے لازی جانا ہوگا جانے دو .....حامد حسین نے لاپروایی سے جواب دیا..... ایمن جلی کی ان کے سارے دلد ردور ہو گئے .....اب انہیں کوئی میننش ہی نہیں تھی بڑے آ رام سے کہدر ہے ہیں .....ارے وہ تین بچیال اٹھا کر ساتھ کے آیاتو ہم کیا کریں گے .... تین بیٹیوں کے باپ کوکون بیٹی دے گا.....؟ خوب جو بیاں چنخا نا پڑیں گی.....اور پھر تین بیٹیوں کے تین بیٹیوں کے باپ کوکون بیٹی دے گا.....؟ خوب جو بیاں چنخا نا پڑیں گی.....اور پھر تین بیٹیوں کے باپ کوکوئی بہت مجبور ہے بس اجاز ہی قبول کرے گی۔ طلاق یا فنہ کا کیا پنتے کہ اسے ہے اولا دی کی وجہ سے طلاق ہوئی ہولوگ بتاتے تھوڑی ہیں مال باپ تو یہی كہيں گے كہان كى يتى يرطلم ہوا ہے۔ کوئی بیوہ مل گئی تو اور مصیبت ..... ہروقت شوہر کی یادیس کھوئی رہے گی ہمارے بینے کا مرحوم سے مقابلہ كرنى رہے كى .....فردوس كے انديشے طوفانى تھے۔ حامد حسین نے بیکم کی طرف بروی ستائش بھری نظروں ہے ویکھا۔ وانشمندي توان كى بيلم كے خبير ميں گندهي موني تھي۔ کیا بات ہے آپ کی .....وکیل بنیں۔تو بھی کوئی لیس نہ ہار میں بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے ....اس پرعور حامد حسین کی تعریف پر فردوس پھولی نہ سائی۔ بلکہ مارے جوش کے نئ نئی سو جھنے لگی۔ اب میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے .....فردوس اٹھ کرحامد حسین کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ' علدی ہے بتاؤ ..... یا در جاگ گیا تو بس تھوڑی دیر ہی میں نیچے آ جائے گا۔ حامد حسین یوں بے تاب نظر

آئے گو یا وسل ہوگئی ہو .....گاڑی جیموئی جا رہی ہو۔ یا ور کوسلی دینا ہے ..... تھوڑی روئے والی شکل بھی بنانا ہے ۔۔ صبری تاکید کے ساتھ ساتھ میتا کید بھی کرتا ہے کہ ابھی بچیوں کو یہاں مت لاتا ۔۔۔ مال کو یاد کر کے بہت روئمیں گی تھوڑے دن نانانی کے پاس رہنے دو ....خودروز جاکر ملتے رہو بچیوں کوبھی ڈھارس رہے گی اوران کے نانانی کوبھی اطمینان ہوگا .....اتن دیر میں ہم لڑکی ڈھونڈ ڈھانڈ کرنکاح کی تیاری کرلیں گے۔ واه .....واه بهت بی زبردست وزیر با تدبیر ہو.....حامد حسین تو بیگم کی ذکاوت پرسر ھنے لگے اس کا نُنات کا ایک لگا بندها نطام ہے .... زمین کے ایک طرف اندھیرا پھیلتا ہے تو دوسری طرف سورج

سى كى خوشى حاسد كاتم نسى كاعم نسى ظالم كى خوشى

حدیث میں اس کے لیے شہادت کی خوشخری آئی ہے۔

ایک در دمند خاتون چمن کو گلے ہے لگا کر بہت یا وقارا نداز میں تعزیت کر رہی تھیں۔ چھوٹی جیموٹی بچیاں ماں کے سائے ہے محروم ہوگئیں آئی۔ان کی طرف دیکھتی ہوں تو ہوش گم ہوتے ہیں چمن نے مجرائی ہوئی آواز میں کہا ۔۔۔۔۔کرب ہے الفاظ میں چیرے لگ رہے تصاللہ کمی پراس کی طاقت ہے ۔ ۔ نہد موراث

، یں رہوں جب دالیسی کا دفت طے ہوگیا ہے تو دنیا داری کے بوجھ ہے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اے بھنڈی چھاؤں میں رکھے۔ بچیاں اکیلی ہے آسرانہیں ہیں سے خالہ ہے ناں سے دو کہتے ہیں

۔ ایک ضعیف العمر خاتون جو کہ عطیہ بیگم گی کسی دوست کی ماں تھیں چمن کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیر کراپی دانست میں کیلی دی چمن نے چونک کران کی طرف دیکھا۔ خال سان''

خالہ کا ایک گھر ہے جو ہروقت پانی پرلکڑی کے تختے کے مصداق تیرتا ہے۔ بے ستون حجبت ہے ۔۔۔۔۔۔ار مانوں اور تمناؤں کے سراب ہیں ۔۔۔۔۔

بارش برتی ہے تو جیت بھتی ہے۔ دھوپ نکلتی ہے تو بستر وں تک آتی ہے۔جو کھڑ کیاں ہوا کے زُخ کھلتی ہیں انہیں کھلنامنع ہے۔۔

جس زخ بهول تعلتے بیں ادھرد بواریں ہیں

نكلنے كے ليے بارہ دروازے ..... والیسی کے لیے گزرگاہ میں خندقیں كالاراء إي كمي اور كم مي

ماتم سرابھی کیا عجیب ہوتے ہیں قلتل ا پے عموں پروتے ہیں اوروں کا نام لے کر گفریاد دلایا گیا تو آنسوؤں کے سیلاب کوبھی رخ مل گیا۔وہ بچکیاں لے اس بری طرح روئی کے سنجلنا بیٹا ۔۔۔خودکوسنجالو۔۔۔۔۔اپ مال باپ کی طرف دیکھو۔۔۔۔۔ارےمشکورصاحب جیساصابر بندہ آج تک نبیں دیکھا۔۔۔۔۔آ کھے کےسارے آنسودل میں جمع کررہے ہیں۔ جوان جہان بیٹی کا صدمہاٹھایا ہے مگر حوصلہ دیکھو۔۔۔۔۔وہی ضعیف العرخانون اب چمن کوخاموش کرانے سے مشت ی کوشش کرر بی تھی۔ بس بييا ..... بهن كوايصال ثواب بهنجاؤ .....ا ہے تمہارے آنسوؤں كی نہيں ..... ايصال ثواب كی ضرورت ہے۔۔۔۔ویلیھوسب سے زیادہ حوصلہ مہیں دکھانا ہے۔ کیونکے تم جوانی ہو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بہن کی بچیاں بہت چھوٹی ہیں ... سب چھا ہے مہیں دیکھنا ہے اور سنجالنا ہے وہی ضعیف العمر خاتون راہ سجھانے لکیں۔ ایک اور خاتون نے آگے بڑھ کرا ہے آئجل ہے جمن کے آنسو پو تخھے۔ جاؤ بیٹا ۔۔۔۔۔ مال کے پاس جا کر بمٹھو ۔۔۔۔ بہت دیر ہے وہ چپ ہیں ۔۔۔۔۔خدانخواستہ سکتہ تونہیں ہو گیا چمن جیسے ایک دم ہوش میں آگئی۔ ایمن مسل آخرت و تکفین کے مرسلے ہے گزررہی تھی سب اس کے آخری دیدار کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ایمن کی ساس دکھائی نہیں دیں .....؟ ایک خاتون کے صبر کا پیاہ لبریز ہو گیاوہ بھی اڑوس پڑوس ہے ہی تھیں ں ارے ایمن تو الگ گھر میں رہ رہی تھی ..... آئی ہوں گی ..... دوسری خاتون نے احتیاط کے شمن میں انہیں نورا خاموش کروادیا کیونکہ بہت می حاضرخوا تین ایک دوسرے سے ناوا قف تھیں کون جانے کہ کوئی عطیہ یا چسن کی قریبی رہتے وار مواوران کی باتیس سن رہی مو۔ چمن عطیہ بیگم کے بیڈروم میں جا چکی تھی ، جہاں وہ سکتے میں اپنی نوزا ئید ونواسی پرنظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اتی در سے بتاری ہیں ....؟ جب خبرا کئی تھی تو ، مجھے جگا کر بتا تیں۔ آپلوگ اتی بری بات کوبھی اتنالائٹ لے رہے ہیں کمال ہے یاور نے جسے بی یہ قیامت خیز خبری ہتھے ہے اکھڑ گیا۔ارے ..... بہوتھی وہ .... بیٹی نہیں .... دکھ کی بات ہے ماتم نہیں کریں گے۔ جانے والی چلی گئ ....ا ہے اور میں کیا کر سکتے ہیں .....خدانخواستہم نے زہردے کرتو نہیں مارا أے۔ اب خبرل گئی ہے چلے جاؤ۔ آٹھ برس ساتھ رہی ۔۔۔۔کندھاوے دو۔۔۔۔ دومٹھی خاک قبر پرڈال کردعا کرو۔ جا محسین صرف مرد ہی نہیں سخت دل مرد تھے۔ بڑے فاریل اور دوٹوک انداز میں گویا ہوئے۔

السال تعزيت كے لينبيں جائيں كے ....؟اس في سے بوجل دل كے ساتھ جرت آميز سوال كيا۔

دونوں لکے ایک دوسرے کا منہ تکنے۔ ارے د نیاداری کی خاطر چلیں گے ..... کیوں نہیں جا کیں گے ہمیں بھی اپنی عزت کی فکر ہے۔ لوگ ہمیں اچھا مجھیں گے تو دوسری شادی میں آ سانی ہوگی .....حامد حسین نے پھرکڑ وے انداز میں کہا۔ دوسری شادی ....؟!! یا وربھونچکا ہوکران کی شکل دِ تیمضے لگا۔ ارے چپوڑیں بیان باتوں کا وقت نہیں۔ ابھی تو دیکھیے گا عطیہ اور مشکور ہمیں دنیا کے سامنے کس کس طرح ذ کیل کریں گے۔ایک ایک کو بتا تیں گےان کی بنی کی موت کے ذمدوارہم ہیں۔ ہم تو ویسے ہی پوتے کے ار مان میں کچھ بول جاتے تھے ہم اس کے دشمن تو نہیں تھے این ہاتھوں سے بیاہ کرلائے تھے .... وہ بھا گ کرتو نہیں آئی تھی۔ ائے ہے بھے کیا پتہ تھاا تنابرا مانے گی کہ دنیا ہی جھوڑ دے گی .....فردوس نے دو پٹہ آتھوں پرر کھ دیا۔ کھر میں بمری باندھوتو اس ہے بھی انسیت ہوجاتی ہے۔ اے تو ہم ہزاروں کے سامنے بہو بنا کرلائے تھے۔ و کھ سے کلیجہ پھٹا جارہا ہے ۔۔۔۔۔التُد کروٹ جنت نصیب کرے ۔۔۔۔۔ بیعمر جانے والی نہیں تھی مگر جو الله کی رضا حامد حسین نے بھی بیٹے کے موڈ کے حساب سے فوراً پینترا بدلا جو جیرت و و کھ کی سرحد پر کھڑا گومگو کیفیت ہے دوحیارتھا۔ ماں باپ کے دکھ کے اظہار پراس کی چتون ڈھیلی پڑگئی۔ اے یاد آیا کہاس کے بیارے ماں باپ بہت رحم دل ہیں اکثر ایمن کی زیادتی معاف کردیا کرتے تھے۔ آپ تیاری کریں ای ..... میں گاڑی کی جانی کے کرآتا ہوں وہ اس کیفیت میں بولتا ہوااہے بیڈروم کی طرف جار ہاتھا۔ آ تکھے اوجھل ہوا تو فردوس نے زورے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ Downloaded From البھی پیکھیڑے بھی تمثانا ہیں .....منہ ہی منہ میں بدیدانی۔ pakeodatycom ☆.....☆.....☆ ٹھیک ہے چس ....تم کیجھون یہاں رک جاؤ ..... مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رات گئے تدفین سے فراغت کے بعد چمن کا تمرے آ مناسامنا ہوا تو تمرنے چمن کے کچھے کہنے کا انتظار كيے بغيراس كا حساس كرتے ہوئے مال كے پاس رہے كى اجازت دے دى۔ یا وربھی و نیا داری اور مارے مروت کے ساس سسر کے پاس رک گیا تھا۔ کیونکہ دونوں بچیاں سائے کی طرحاس كے ساتھ سے پھرساس سسر کوبھی یفتین دلا ناتھا کہ اے ایمن ہے بہت محبت تھی اور اس میں پچھ بھی جھوٹ نہ تھا۔ ماں باپ کی زہرافشانی کے سبب تعلقات میں استحکام نہیں تھا مگراس کی زندگی میں ایمن کے علاوہ کوئی دوسرى عورت بھى تېيىن تھى ـ تمر چلا گیاوہ بچی کو گود میں لیے عطیہ بیٹم کے پاس چلی آئی۔ (رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس سحراتگیز ناول کی آگلی قسط انشاء اللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے ) Section.

## مكمل ناول أجريم

## رحمن ، رجيم ، سراسا کين

ا تباع چونک کر پلٹی عبداللہ کو دروازے پر ایستادہ پاکروھک سے رہ گئی۔ سب سے زیادہ تشویش اور کھبراہٹ کا باعث یہ بات تھی کہ آٹا گوند سے سے قبل وہ جاورا تارکر کچن کے دروازے پدائکا چکی تھی۔" آپ ....؟" اس کی بو کھلا ہے حدے سواتھی۔ عجیب بے کسی بے بسی تھی کہ برو ھاکر ....

### زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں گری، ایمان افروز ناول کا کیسواں حصہ

اس نے پیچکی بھری تھی اور ایک جھٹکے سے اتھی '' پليزيايا جاني ....! نو کوسچن ـ بس مجھے تھی۔انداز فیصلہ کن تھا مگرا نتاع کوسا منےموجود یا آ كرلے جائيں ورندمرجاؤں كى ميں۔ كرب اختيار نه صرف نظري چرائي بلكه زخ '' جائے لو''اس نے بھاپ اڑا تامگ اس

'' مجھے نہیں پینی ۔''اس کا گلا بھرایا ہوا تھا۔ "حمهيں آخر كيا ہوا ہے....؟" اتباع نے اضطراب میں کھرتے اے دیکھا۔

" قدر نے جواب نہیں دیا تکیہ مٹا کر بستریہ ا پناسیل فون ڈھونڈا۔ پھر کچھ نمبریش کر کے فون کان ہے لگا لیا۔ادھررابطہ بحال ہونے تک وہ ا ضطراری کیفیت میں ہونٹ مچکتی رہی۔

ا يا جان مجھے والي آنا ہے ..... آج ابھی.....''اس کے اندار شدت کا اصرار تھا جبکہ اتاع این جکہ تبدیل کر کے رہ گئی تھی اے معالمے علینی کا احساس جا گاتو چرے پیتشویش حصلکنے

وہ ایک دم گھٹ گھٹ کر رونے لگی ، اتباع یریشان تھی کہ مجھ تہیں آئی کیا کرے قدر نے سلسله منقطع كيا اورالماري كھول كراپنا سوث كيس نکال کر کیڑے اس میں بھرنے لکی اتباع نے کپ ركھااورليك كراس تك آئى۔ "ميرادل پيٺ جائے گا قدر.....!اگرتم نے مجھےاب بھی کچھنہ بتایا تو .....'' وه سک کرکہتی ہے اختیارا ہے جعجموڑ کررکھ

'' مجھ ہے ہیں ..... بیسوال جا کرا ہے بھائی ے کرو۔' قدر نے متفرانداز میں اس کا ہاتھ زورے جھنگ کر چیخنے کے انداز میں کہا تھا اتباع کارنگ بیدم پیلا پڑ گیا کچھ در یونہی کھڑی ساکن تظرون ہے اے دیکھتی رہی پھر کچھ کے بغیر تیزی

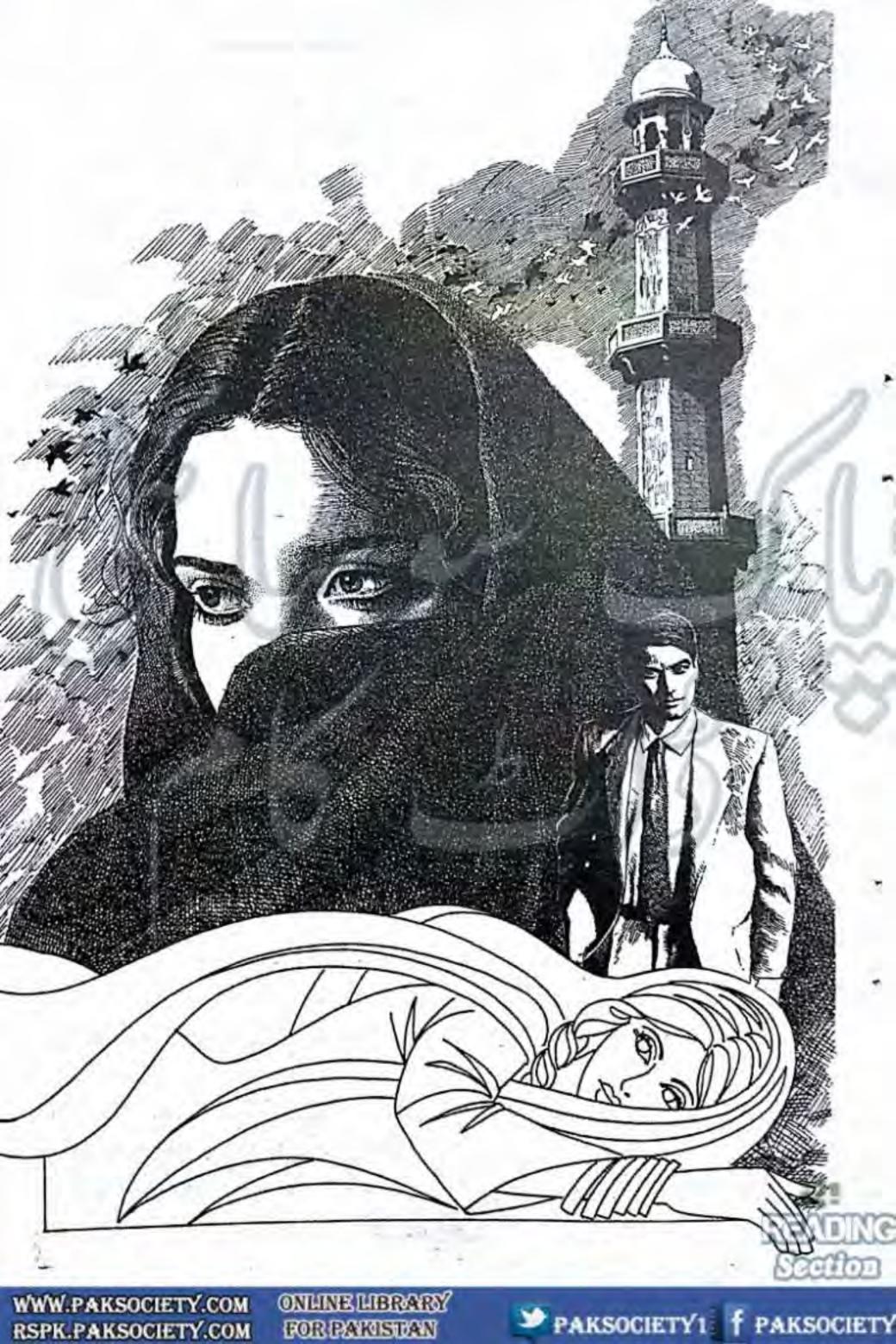

ہے یا ہر نکل گئی۔

عبدالعلی کے کمرے کا دروازہ بجا کراس نے اجازت ملنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور عجلت میں اندر داخل ہوگئی۔عبدالعلی بھی بیک میں کیڑے رکھ رہا تھا اسے یوں افشاں و خیزاں آتے پاکر چونکا مگر چبرے پے نگاہ پڑتے ہی با قاعدہ پریشان ہوگیا۔

''آپبھی کہیں جارہے ہیں ۔۔۔۔'' وہ منکی۔ ہاں ڈیوٹی پر واپس گرممکن ہے یہیں پوشنگ ہوجائے زیادہ امکان تو ساچین کا ہے۔ وہ مسکرایا جبسہ اتباع مضطرب ہوکراہے تکنے لگی تھی۔ جبسہ اتباع مضطرب ہوکراہے تکنے لگی تھی۔ ''مہیں کیا ہوا۔۔۔۔؟ ابھی تو صرف بابا جانی کو بتایا تھا میں نے ۔۔۔۔۔۔ہمہیں بھی اطلاع مل گئی۔ اتباع نے سرکونفی میں ہلایا اور گہرا سائس

'' وہ ۔۔۔۔قدر۔۔۔۔۔اے شاید یہی خبر ملی ہے یعنی آپ کے جانے کی بھائی آپ نے اسے یہی بتایا ہے ناں۔۔۔۔؟ جب ہی وہ اتنی اپ سیٹ ہے۔روروکر براحال کیا ہواہے بلکہ سب مجھے چھوڑ چھاڑ کرواپس جارہی ہے۔

وہ عجلت میں تیز تیز بول کرساری بات بتائے گئی۔عبدالعلی ایک دم تصفی جہاں تک اس کی سوچ کا ممل دخل ہاں تک اس کی سوچ کا ممل دخل تھا تو ہیمکن نہیں تھا تو ابھی کچھ در یہ قبل آ رڈر آئے تھے اور اس نے صرف پا پا کو بتایا تھا عبدالغنی ابھی جامعہ ہے ہی نہ لوٹے تھے کہ وہ شام کو آئے تھے اسے د بکھ کر ہمیشہ کی طرح کھل شام کو آئے تھے اسے د بکھ کر ہمیشہ کی طرح کھل سے اٹھے۔اس کی پیشائی چومی گلے لگایا اور باز و کے حصار میں لیے بیٹھ گئے۔

'خیریت ہے آئے ہیں یہاں ……؟''اسے تکتے ان کی نظریں مسکرانے لگیں تھیں اس میں کیا شکہ تھا کہ وہ ان کا فخرتھا غرورتھا، مان تھا۔

"ابھی کمانڈر کی کال آئی تھی باباجان! مجھے واپس جانا ہے۔ممکن ہے اس بار بارڈرپہ تعینات کیا جاؤں اللہ جانے کتنے عرصے بعد واپسی ہو۔" اللہ جامی و ناصر ہو بیٹے! کا میاب و کا مران رہواللہ کی رحمت کے سائے میں۔

انہوں نے بھر ہے اس کا ہر چوم کر دعاؤں ہے نوازا۔ کچھ دیر خاموش رہے بھرسراٹھا کراہے دیکھاتھا۔

'''ایک خواہش ہے بیٹے اگر اعتراض نہ ہو : ''

ووحكم كيجي بابا جان .....! " وه مودب موكيا

سادی کر کے چلے جانا ہے ہم سب گی خواہش ہے۔ان کی بات پی عبدالعلی کے چبرے پیا کی دم تمتماہت آمیز جسم لہرا گیا تھا وہ ذرا سا جھینپ

المراش كرنے آيا تھا آب ہے۔ شادى كرنا كزارش كرنے آيا تھا آب ہے۔ شادى كرنا چاہتا ہوں جانے ہے پہلے ممكن ہے قدركوتھوڑا اعتراض ہواتی جلدى مگرآ پستجال كيں۔ اور عبدالني كو بھلا كہاں تو قع تھى كہ وہ اليى بات بھى كہرسكتا ہے جب ہى وفور جذبات سميت اسے ایک بارہے گلے لگالیا۔

''الحمداللہ! اللہ کاشکر ہے کہ بیخوشی کی بات تمہارے منہ سے سننا اللہ نے نصیب کی ،قدر کو اعتراض ہیں ہوسکتا وہ بہت پیاری بچی ہے،تم بے فکر ہو جاؤیں عبدل ہادی اور علیز سے بات کرتا ہوں۔

انشاء الله! ہم نزدیک کی کوئی تاریخ طے کر دیں گے۔''

انبول نے نہال ہوتے اس کا کا ندھا تھیکا تھا

بند کر گیا ، زبان بھی گنگ کرنے کا باعث بنا تھا۔گال پہ ہاتھ رکھے سائے میں گھری وہ مجھٹی کھی آگے۔ بھٹی آ بھوں میں خوف لیے اُسے تکنے گی۔

'' میں جیسا بھی ہوں ....۔ تمہیں یہ بیس بھولنا چاہیے کہ بہر حال تمہارا شوہر ہوں۔ اس شب میری ہے تکلفی کوئی گناہ نہیں تھی ،نہ مجھے اس پہ شرمندگ ہے کوئی تم بتاؤ ..... تم نے بہ سارا کیا شرمندگ ہے کوئی تم بتاؤ ..... تم حد ہوتی ہے کئی فرامہ رچا رکھا ہے .... قدر بیگم حد ہوتی ہے کئی فرامہ رچا رکھا ہے .... قدر بیگم حد ہوتی ہے کئی شرمندگ ہے کئی اس کے بھی کہ فرامہ رچا رکھا ہے ۔... قدر بیگم حد ہوتی ہے کئی میں بات کی ۔ بیچینا جھوڑ دواب اس لیے بھی کہ میں بیسب برداشت نہیں کرسکتا۔

اس کالہجیہ جتنا بھی کڑااور شخت تھا گر بلندنہیں تھا وہ بے حد شتعل تھا گر چلانہیں رہا تھا معاً وہ آگے بڑھااوراس کے سنا ٹوں میں گھرے دجودکو شانوں سے تھام کراھنے مقابل کرلیا تھا۔

اس کیے بھی کہ شؤ ہر و بیوی کو اللہ نے ایک
دوسرے کا پردہ قرار و باہے تم اگر میرے بھیدعیاں
کروگی ، کمزور یوں کی تشہیر کروگی تو لوگ جھے تو برا
سمجھیں گے ہی تمہیں بھی ترس دھتکارا ور ہمدردی
سے نوازیں گے۔اس سارے چکر میں سب سے
بڑا نقصان تمہارا ہی ہوگا کہ تم میری محبت میرااعتماد
اور میرا مان کھو دوگی اس وقت بھی تمہاری حماقت
نے کسرنہیں چھوڑی تھی کوئی گرانلہ نے بھرم رکھ لیا
نے کسرنہیں چھوڑی تھی کوئی گرانلہ نے بھرم رکھ لیا
ہے۔ سوبی کیئرفل نیکسٹ ٹائم ۔''

انگی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں وہ کہتا وہ اسے چھوڑ کر چیچے ہوا۔ واپس بلٹا تھا کہ کسی خیال کے آنے یہ گردن موڑ کر اُسے دیکھنے لگا اس کی آئے یہ گردن موڑ کر اُسے دیکھنے لگا اس کی آئے ہیں ابھی بھی برس رہی تھیں عبدالعلی نے ہونڈں کو باہم بھینچ کر بولا۔

'' رو نے میں کوئی برائی نہیں۔ نم آگھیں نرم دل کی نشانی ہیں اور دلوں کو نرم ہی رہنا جا ہے آگر سخت ہو جا کیں تو پھران میں پیار و

اورعبدل علی مطمئن ہوگیا تھا اس بدگمان لڑکی کو وہ پورے اعزاز اور پورے وقار کے ساتھ ،منا نا اور اعتبارسو نمینا جا ہتا تھا ،مگر وہ تو اُزل ہے کم عقل بھی تھی۔ اور جلد بازبھی عبدالعلی کا چبرہ اس خیال ہے تم متمایا تھا کہ انجمی عبدالعلی کا چبرہ اس خیال ہے تم متمایا تھا کہ انجمی عبدالعلی کا جبرہ بھی خراب بیٹھی ہوئی تھی ہوئی تھی جگہ اپنا اور اس کا بھرم بھی خراب بیٹھی ہوئی تھی۔ کرنے ایج بگاڑنے پہلی ہوئی تھی۔

تھا کوی اس ہے بڑھ کر بے وقوف بھلا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا اٹھا تھا۔

''تم ذرابیہ پیکنگ کرومیری اتباع! میں دیکھتا ہوں۔'' اس نے بمشکل تحل کا مظاہرہ کیا اور خود لمبے ڈگ بھرتا ہوا قدر کے کمرے کی جانب آگیا۔

'' کیا ہورہا ہے۔۔۔۔؟''اس نے جاتے ہی سوٹ کیس کو تھوکر رسید کی جس کو بند کرنے میں مصروف تھی وہ ۔اس کی برہمی اس کے سوال اس کے انداز سے عیاں تھی ۔قدر نے جیرانی سے سر اونچا کر کے سے دیکھا پھراس لڑ کھڑا گئی۔ دیمیں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے سال

''آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے .....؟'' اور بغیر اجازت کرے میں کیے آئے .....؟''

''شٹ اپ قدر ....!'' وہ دھاڑا اورا ہے بازوے پکڑ کراپنے مقابل کرلیا۔ دور کراپنے مقابل کرلیا۔

''کیا کہاتم نے اتباع ہے۔۔۔۔؟''اس کالہجہ بے حد خوفناک متم کا تھا قدر کے مجلنے احتجاج کرنے کو خاطر میں لائے بغیر وہ خوفناک متم کی سنجیدگی استفار کررہاتھا۔

'' کمرے ہے چلے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی ، بتا دوں گی سب کو کہ آپ کتنے غلط انسان .....''

- عبدالعلی کا اٹھا ہوا ہاتھ اس کی آ واز ہی نہیں

Segion .



آپاب اسلی والی میری دلبن بنے کی تیاری کر ایس اور میں .....اس رات کی طرح ہرگز ہمی آپ کے گریز کواپنی خاطر میں نہیں لاؤں گا۔'
وہ مسکرایا تھا جھک کراس کا گال والہا نہ انداز میں چو ہا اور اسے جیران و پریشان چھوڑ کر ہنتا ہوا ہمتے ہوئے تو اس کی جیا گیا قدر کتی ہی در یونمی سکتہ دو کھڑی رہی تھی دھیرے حواس بہال ہو کے تو اس کی باتمیں اس کی گستا خیال سمجھ میں آئی تھیں اس کے چبرے پہنفت اتری کھڑ جاب بھر شرکمیں مسکان اس نے لچا کر دونوں ہاتھوں بھر چبرہ و ڈھانپ لیا اور دھپ سے بستر پہ گر تی اس میں چبرہ و ڈھانپ لیا اور دھپ سے بستر پہ گر تی ۔ بھی عبدالعلی ہے ہیں جبرہ و ڈھانپ لیا اور دھپ سے بستر پہ گر تی ۔ بھی عبدالعلی ہے ہیں جبرہ و ڈھانپ لیا اور دھپ سے بستر پہ گر تی ۔ بھی عبدالعلی ہے ہیں جبرہ و ڈھانپ لیا اور احتمان حرکمت کر رہی اس میں انہیں ۔ بھینا چھوڑ کھی اور کتنا شک کرتی ہوں میں انہیں ۔ بھینا چھوڑ دیتا چا ہے۔' دینا چا ہے۔' دینا چا ہے۔' دینا چا ہے۔' دینا چا ہے۔ بھی اس بیس ۔ بھینا چھوڑ دینا چھوڑ دینا جھوڑ دینا چھوڑ دینا

و الموجى ربى تقى عهد بانده دبى تقى مسكرارى تقى حب بى اس كے بيل فون كى مسلح نون بجى اس في نون كى مسلح نون بجى اس في يون كى مسلح نون انھاليا۔
عبدالعلى كامسے تھا اس في مسكرا بهث د باكر كھولا۔
عبدالعلى كامسے تھا اس في مسكرا بهث د باكر كھولا۔
انگشافات كر في كا محر تمہارا خيال آگياتم في تو است عرصے ميں كڑھ كڑھ كر مارڈ النا تھا خودكو .....

آ گے مسکراتا ہوا فیس تھا۔ وہ تھلکھلا کر ہنس مڑی۔

اک از کی کلی جیسی جا ندی کے ورق جیسی

محبت ناپید ہوجائے تو پھرانیان کی سمت بدلنے لئی اے محبت اورا عناد وہ واحد طاقتیں ہیں جوانیان کے قدم مضبوطی ہے جماعتی ہیں اور وہ بحنگنائیں گراہ نہیں ہوتا ہی ان آنسوؤں کے جیجے نا امیدی اور بالوی نہیں ہوئی چاہے۔ کیونکہ نا امیدی انبان کی کمزوری کی علامت ہاللہ ہے ہمیشہ بھلائی اوراجھے وقت کی آس رکھنی چاہے وہ ایک بندے کواس چیز سے نواز تا ہے جس کی وہ ایک بندے کواس چیز سے نواز تا ہے جس کی وہ ایک بندے کواس چیز سے نواز تا ہے جس کی وہ کیا رہا ہم جیے ہے ایک کی اس نے توقف ایک کی دو کیا رہا ہم جیے ہے تا ہمیشہ ہمیا گیار ہوتا لیک کراس کے پھر سے نزدیک آس کی کا شکار ہوتا لیک کراس کے پھر سے نزدیک آس کے کہار ہا کھر سے نزدیک آس کی ایک کراس کے پھر سے نزدیک آس کیا۔

''قدر۔۔۔۔!''اب کے دو پکاراتواس کالبجہ اس کی آ داز ہے حد بوجمل تھی جذبوں ہے۔۔۔ قدر ہے حد ہرے تھی ہے حد خفا جب ہی سراٹھایا نہ اے دیکھا۔ عبداعلی نے اس کا چرہ ہاتھوں کے یہالے میں لیا۔۔

''اک اور بات کموں گا اللہ گواہ ہے اس میں رتی برابر بھی شہبین ۔'' ساتہ برابر بھی شہبین ۔''

قدرنے بخفی ہے اس کے ہاتھ ہٹانے جا ہے جوعبدالعلی نے ہٹا تو دیے مگر باز دوّں کا حلقہ اس کی کمر کے گرد ڈال دیا تھا۔

قدرر نے چونک کر تھبرا کر جبکہ عبدالعلی نے متبسم خیزا در شریرنظروں سے اسے دیکھا تھا۔
''اس شب میں نے ایک بات نہیں کہا تھی۔
و پھی تج ہے۔ جو کہدروتھی و ہ بھی تج ہے جانتی ہو کیا۔
کیا۔۔۔۔؟ یہ کہا کی رات تم نے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کیا اور یہ بھی کہ میں تمہمار ہے بغیر نہیں رہ سکتا جب بی اللہ سے گذارش کی تھی ان فاصلوں کومنا جب بی اللہ نے گذارش کی تھی ان فاصلوں کومنا جی اللہ نے بابا جان کے ذریعے اس کا انتظام

Conton

PAKSOCIETY1

اس کا چېره سيح معنول ميں کھل کر گلاب ہوا کھے سویے بنا اس نے عبدالعلی کوری پلائی کر دیا

وہ جاندنی بس اک جگہ رہنا جاہتی تھی۔ وہ عبدالعلی کا دل تھا۔صدشکر اے اس کا ٹھکانہ مل

☆.....☆.....☆

بریرہ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ امن بھی کالج سے نہیں آئی تو ا تباع کوتشویش لاحق ہوئی تھی عبیداور لاریب کو بتا کر وہ خور واپسی پیہ ادهر بي آئني - بريره تو مجھ بہتر تھيں البته امن بخاريس پھنگ رہي تھي۔

"ابھی دوا لے کر سوئی ہے ہے!" بریرہ اے دیکھ کرمسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھیں۔ '' بہت اچھالگا ای بہانے تم چلی آئیں۔'' اوروہ جوا باخفیف ی ہوگئ تھی۔

" تم بینھو .... میں کچھ لائی ہوں تمہارے کھانے کو۔'' انہوں نے اٹھنا جایا تو اتباع نے بصداصراراتبيس واليس لثاديا \_

'' پليز بو جاني! ليٺ جا ٽين غيرتھوڙي ہون ا پنا کھر ہے میرا۔خود لے لول کی میں بلکہ آپ بتا ميں بچھ کھايا ....

اوراس کے جواب یہ کہ ابھی وہ بھو کی ہیں وہ ای وقت بریرہ کے منع کرنے کے باوجود کی میں آ منی تھی سب مجھ موجود تھا بس آٹا ذرا کم لگا اے ..... دونوں خواتین کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اس نے ایک سائیڈیہ بریرہ اور اس کے کیے سوپ چڑھایا اور دوسری جانب سالن گرم ہونے کور کھ کررونی ایکانے سے قبل آٹا نکال کر چھانے للى-آئے من باتھ ڈالنے سے پہلے اس نے دولوں جولہوں کی آئے وصی کر دی۔

اك عين تقا كِحر شين تقا بجهآ ك محى بجهرا كالمحى إك دشت تفاإك ججرتها صحرابهمي تقااور پياس بھي تھي پھراک خلا .... ہےانت سا إك بندكلي سارات وبرانيان تنبائيان كجرقاف تفاكجرسارا منظررا كاتفا سب خاک تھا

ا تباع چونک کر پلٹی ۔عبداللہ کو دروازے پر ایتادہ با کر دھک ہے رہ گئی۔سب ہے زیادہ تشویش اور کھبراہٹ کا باعث سے بات تھی کہ آٹا كوندھنے سے بل وہ جاور اتار كر بكن كے دروازے پالکا چکی می

اس کی بو کھلا ہٹ حدے سوائھی ۔ عجیب بے کسی ہے بسی تھی کہ بردھ کر دویشہیں لے عتی تھی وہ دروازے کے عین درمیان کھڑا تھا تجاب ہے اس كا چره سرخ يو كيا۔ مون كيلت اس فے رخ تبدیل کرلیا۔عبداللہ نے گہراسانس بھرا اور قدم برها كرقريب آكيا-

'' سمجھ نہیں آتا کیا کروں ۔ شکوہ شکایت، یا خوشی کا اظہار کہ آ ہے کا بیروپ محض خوابوں میں ہی دیکھا ہے یا پھر حفکی کا اظہار کہ آپ کو میری يرواه تك تبين ..... اتباع ياد إن آب كو .....؟ میں خفاتھا آپ ہے۔''اتباع نے کا نیتے ہوئے وجود کے ساتھ تالی کے برتن میں ہاتھ دھوئے اور کتر اکراس نے پہلے جا درا تھا کراوڑھی تھی۔ "آپ تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں پھر .....؟ 'وه دوباره سے آٹا گوندنے میں مشغول '' مجھے الہام ہوا تھا کہ آپ تشریف لا چکی نہیں... ہیں ۔جبھی چلا آیا۔''

جواباً وہ بھی جان ہے جل گیا اتباع نے گہرا سانس بھرلیا۔جبکہ وہ اس کی لاتعلقی پہ جیسے پھر ہے شاکی ہونے لگا۔

تیری محبت نے مارڈ الا ہزارایڈ اسے مجھ کو رلا رلا کر گھلا گھلا کرجلا جلا کرمٹا مٹا کر اس کا لہجہ وانداز بڑا دل سوز تھا۔اتباع نے آٹا گوندھ لیا تھا۔ با وَل میں رکھ کریانی سنک میں بہاتے اس نے برتن اور ہاتھ دھویا اور آٹا اٹھا کر

فرت میں رکھنے گئی۔ ''حیائے پئیں گے آپ ……؟''اس کا لہجہ پر سکون تھا۔

سلون تھا۔ ''دھت تیرے کی .....' عبداللہ سخت چڑ گیا۔ دانت بھے پھرا کدم ہےاس کی کلائی جکڑ لی۔

''اتباع! مت ستاؤ مجھے بلکہ اگر کہوں کہ نہ ضبط آ زماؤ تو اچھا ہے۔ وہ چنخنے جلنے کے مرحلے ہے گزرر ہاتھا۔

ے گزرر ہاتھا۔ اتباع کی پلکیں لرزنے لگیں۔اس نے آ ہستگی سے اپنی کلائی ہے اس کا ہاتھ ہٹایا پھر کس قدر نری سے نوک گئی تھی ۔

'' کیا کہنا جاہتے ہیں۔ صحیح طرح بنا دیں سے پوچیس تو میں خفگی نہیں جان پائی۔''

عبداللہ جواہے پرشوق تظروں ہے دیکھ رہا تھااس نے مفاہمت پہنودبھی ڈھیلا پڑگیا۔ ''صاف اور واضح سننا جاہتی ہوں تو سن لیس۔ میں مستقل بنیا دوں کو بہآپ کو یہاں اپ گھر میں دیکھنا جاہتا ہوں خود سے بہت قریب۔ اگر بھر بھی سمجھ نہ آئی تو ....شادی کرنا جاہتا موں صرف قدر اور عبدالعلی کیوں ....ہم کیوں

مہیں....؟'' اس کے ایک ایک لفظ میں جیسے شدت تھی اصرارتھااور آخیر میں تواحتجاج بھی۔ ''عبداللہ آپ جانتے ہیں....'' ''نہیں.....میں کچھ نہیں جانتا....۔ اتباع نو

ایکسیوز، نو کمپرو مائز..... مجھے ہرصورت آپ کو رخصت کراناہے۔

س ليس آپ-"

''اوراگر میں نہ مانوں تو پھر۔۔۔۔؟''اتباع کو اس کے تحکمیا نہ انداز نا گواری بخشی تھی جیجی جیسے اس کے بہاؤ کے آگے بند باندھنا چاہا۔ یا پھراس کے اراد ہے کی شدت کو پر کھنا تھا۔ ''تو پھراچھانہیں ہوگا یہ میں آپ کو پہلے بتا

دوں اتباع میں .....'' '' کیا میر محکی نہیں ہوگی .....؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری تعلیم .....''

رو میں نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ احترام کیا تھا
آپ کی خواہش کا بس ....، عبداللہ نے ہاتھ
اٹھاتے ہوئے بات قطع کی۔ انتاع اے دیکھتی رہ
گئی اس کے انداز و آ داز میں دھیما پن ضرور تھا
گر غصے کی لیک بھی تھی۔ یہی شایداس کامخصوص
گر غصے کی لیک بھی تھی۔ یہی شایداس کامخصوص
انداز تھا بات کرنے کا قطعی دوٹوک، پتانہیں اس
کا انداز تھا بی طیش دلانے والا یا انتاع کولگا تھا۔
چہرہ سیاٹ اور ہر تاثر سے عاری لیے اس نے چہرہ سیاٹ اور ہر تاثر سے عاری لیے اس نے چو لہے بندکر دیے۔

جس وقت رُخ پھیرا مین اس بل جھت ہے اکھٹی دو چھپکلیاں اس کے اوپر آن کریں تھیں۔ وہ دہل کر ....ہم کر چھپے ہوئی بدحوای اورخوف کے عالم میں پٹاخ سے نیچے فرش پر آن پڑنے والی کراہیت آمیز مخلوق کو دیکھنے گئی۔ اس طرح کہ دو پٹریر سے سرک گیا۔ ہاتھ وھک وھک کرتے

Regillon

ول پر تھارنگ فق ۔عبداللہ اے ویکھتارہ گیا۔ ہمر

جیے کہدر ہاتھا۔ محلی زلفیں گلائی ہونٹ اورغضب کی

، میں تم ویسے بی جان ما تگ لیتے اتنااہتمام کیوں

اتباع نے چونک کراہے دیکھا ۔اس کی محویت اور اس یہ الفاظ کا ترکا .....اے این یوزیشن کا خیال آیا تو خفت ہے سرخ پڑتی ہوئی سنجل کر دوپشہ درست کرنے تکی۔پلیس حیا باز

انداز میں لرزیں۔ یہ کہاں سے آگئی تھیں .....؟ اس نے خفت

"میں نے بلوائی تھیں بیاسوچ کر کہ کوئی رومینس کا جانس نکل آئے مگر فائدہ کوئی نہیں ہوا۔'' جوا بأآ ہ بھر کے کہا گیا۔ بلکہ شکوہ ہواا تیاع کی رنگت شمثما اتھی اس نے لمحہ بھرکوشا کی نظریں اٹھائی

" پانبیں ایس یا تیں کیے کر لیتے ہیں ...." وه خفا ہو کر کہدگی تھی بالآ خر۔

'' جب سامنے والا بےحس ہو ..... پھر ہوتو پھرالی یا تیں ہی سوجیس کی۔''

عبدالله كا انداز اس كا لهجه شكوه كنال ہوا۔اتباع نے ہونٹ جینج کیے دیکے گال ہر کھ -きこいアント

"و یے آپ ڈرتی کیوں ہیں یار ..... وہ عاجز ہوا۔اتباع بے زار لفظ یار اسے جتنا چڑا تا تفاءعبدالله پتانبیس اتنا زیاده کیوں استعال کرتا

Geoffon

اے دروازے ہے نکلتے یا کرعبداللہ اتنا بے چین ہوا کہ ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کی کلائی جکڑ کی۔انداز میں شدت بھی تھی تھی تھی بھی تھی۔اتباع کا دل انھیل کر حلق میں آ گیا۔اس نے بے اختیار اپنی کلائی کیلیجی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی۔ فاصلہ اور بھی گھٹا۔انتاع نے سہم کر اے دیکھا جس کی آنچ ویٹی نظروں میں ان گنت

شکوے مجلتے تھے۔ ''عبداللہ …۔ ایلیزِ تنگ نہیں کریں مجھے.....'' وہ جنتا کھبرائی!ای قدر عاجزی ہے گويا ہوئي ھي \_

عبداللہ توجیے مششدر ہونے لگا۔ '' تنگ ……؟ په الزام بھی لگنا تھا۔ یہی تسر باتی تھی بس۔' و و سخت برایان چکا تھاا تباع ای حد تك خفت سے سرخ يزنے لكى۔

" " گوكه بيخل حاصل مو چكا تفا مكر آپ مانيس تجھی تو .....جمبی با قاعیرہ رحصتی ظاہر کر دی تا کہ دل کے ار مان نکا لے جاسلیں ۔ آ پ ہم پر الزام عائد نه کریں۔" شکریں۔"

وہ بغیراے صفائی کا موقعہ دیے بولا جار ہاتھا ا تباع نے یورا زور لگا کرا بنا ہاتھ آ زاد کرایا۔ اور روباکی ہوتے ہوئے اے دیکھا۔

"آ آ ب عبدالله مجھے انسوس ہے آ پ ی سوچ بہت سمحی ہے آ پ کو چھ بیں سوجھتا ہے سوائے اپن خواہشات کے ....، 'وہ جیسے رویزنے کو تیار تھی مزاج برہم ہو چکا تھا۔اے گھورتی اپنی كلائى سبلائى وه كچھ فاصلے بيہ ہوئى عبداللہ كے چرے پہ لیجے کے ہزارویں قصے میں کتنے رنگ آگرگزرے ہونگ تی ہے باہم جھینچ گئے۔ "انسانی ذہن ہمیشہ بطخ کی طرح یانی کی سطح یر تیرتا ہے نیچے گہرائیوں میں جوسیبیاں ہوئی ہیں

بطخ کوان کاعلم نہیں ہو پا تا۔'' وہ اس شدید کیفیت کے زیر اثر اے کوئی نصیحت کرنے جار ہی تھی کہ عبداللہ نے طنزیہ ہنکار

'' ہاں ہاں کرلو مجھ پرطنز! مومنہ عالم فاصلہ صلابہ! میں بہت گناہ گار ہوں میرا ذہن بھی گندہ ہی ہے واقعی میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھےتم ملتیں میں تمہارے قابل نہیں یہی کہنا جاہتی ہو نا تم .....؟''

ُ خلاف معمول اس کا لہجہ شدید نہیں تھا نہ بلند نہ غصیلا ۔ بلکہ بہت سرد کا ٹ دار اور روکھا ضرور تھا۔

اتباع کو یکدم اپنے روپے کی بدصورتی کا اینا نداز کی شدت کا اور غلطی کا احساس ہوا۔
'' عبداللہ میں ....'' عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر اے ٹوک دیا کچھ دیمیا ہے دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ اور یونہی تھینچتے ہوئے ہوئوں کے ساتھ ملیٹ کر چلا گیا اتباع و بین سرتھا ہے کھڑی رہ گئی مرتبہ اسے عبداللہ پر غصہ نہیں آیا اس میں شک نہیں تھی اس کا اپناا نداز غلط تھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہیکہ۔۔۔۔۔ہیکہ کمرا نیم تاریک تھا وہ ساکن لیٹی ہوئی تھی خاموش ہتے آنسواس کی کہنیوں میں اترتے تکیے میں جذب ہورتے رہے۔

''ارسل احد۔۔۔۔!!'' اس کے ہونؤں سے
کراہ بھری اورسکیاں ہونؤں پرآن کریں۔
'' کیوں ہیں اتنے ظالم آپ۔' وہ اب
ہا قاعدہ بچکیوں ہے رو پڑی جیسے مزید ضبط کا یارانہ
رہا ہو۔ وہ اس ایک منظر کو بھول جانے کی خواہش
مند تھی جواس کے ذہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا
مند تھی جواس کے ذہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا
مند جے وہ اپنی نسوانیت اپنا وقارسب پچھ داؤ پہ

لگا کر کاسئہ دل لیے اس کے حضور پیش ہوئی تھی۔کتنا چونک گیا تھا وہ وہ اے اپنے روبرو پا کے۔

'' جائے کا موڈ ہورہا تھا سوچا آپ کے ساتھ بی لوں۔''

ہوننوں پیمسکراہ شہاکراس نے بظاہر کتے
ملکے بھیلکے انداز میں بات چیت کا آغاز کیا یا پھر
تمہید باندھی۔ جواباوہ خاموش رہاتھا۔ آنکھوں کی
سنجیدگی متانت اور گھمبیرتا اس بل کتنی گہری ہو
رہی تھی اتنی کہ امن خائف ہونے گئی تھی۔
دہی تھی اتنی کہ امن خائف ہونے گئی تھی۔
دہی تا پ باہر جلی جائے مجھے کسی کی کمپنی کی

و کتی نوت ہے کہ کررخ پھر کرا ہے لیپ ٹاپ میں مصروف ہوا اس کی آ مد ہے بل بھی وہ وہیں بزی تھا۔امن کو لگا کسی نے اس پر سوگھڑا پائی ڈال دیا ہو۔اتی خفت اسے یہ بھی لگا تھا ارسل احمہ پہلے ہے آ گاہ ہے اس بات ہے ۔۔۔۔۔۔ جو وہ اس نے کرنے آئی ہے۔ وہ اس کے احساسات جذبات کسی ہے بھی بے خبر نہیں اسے یکدم رونا آیا مہرت بھی محسوس ہوئی تھی اسے لگا جیسے کوئی ہو جھ مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کواپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ناکا می کواپنے پاس بھی بھکتے نہیں

''آپ نے ماموں کے سامنے شادی کے کے سامنے شادی کے لیے جتنی کڑی شرط رکھی ۔۔۔۔ پچ پوچیس تو مجھے مشاکل میں ڈال دیا۔ اپنی بات کہنے سے قبل وہ اٹھ کراس کے سامنے آئی تھی پہلے لیپ ٹاپ بند کیا بھراس کی ریوالونگ چیئر کا زُخ اپنی جانب کرتے وہ جس اعتاد کا مظاہرہ کررہی تھی۔ وہی

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ارسل احمد کوکا نابن کر چھبا تھا۔ اس نے نگاہ بھر کے اپنے سامنے کھڑی سوا پانچ فٹ کی ہے حد نازک کرشل کی گڑیا نظر آئی اس بے حد حسین لڑی کو آنچ دیتی نظروں سے دیکھا تھا اس کی ہموار بھنوؤں کے درمیان گڑی شکن جو اس کے شدید موڈ اور گھمبیر سنجیدگی کی غماز ہوا کرتی تھی۔ مزید گہری اور نمایاں نظر آنے گئی اس کی نظریں سلخ تھیں مقابل کو جلسا کر دکھ دینے کی صلاحیت سے

"امن آپ باہر جائیں۔" وہ اب کے قدرے بلند آ واز میں بے حد خفگی ہے مبتلا کر بولا۔ امن نے ہرگز اہمیت نہیں دی۔

'' جاؤں گی ، گرصرف اتنا بنا دوں آپ سے شادی کرنے کے لیے مجھے لازی مغرور ہونا پڑے گا ۔۔۔۔ گا ۔۔۔۔ گا ۔۔۔۔ کا کہ ہم سرا ہم ہونٹوں میں دیا ہے آ تھوں میں ہے ہیں لیے وہ کتنی لا جار نظر آرہی تھی کری کے ہمتھے بیدارسل کے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک بڑھ گئی ۔ چبرہ آیسے سرخ ہور ہا تھا کہ امن کولگا ہو کسی بھی بل چھلک جائے گا اسے ارسل سے خوف محسوس ہوا تھا لاشعوری طور پر وہ دوقدم پیچھے ہی محسوس ہوا تھا لاشعوری طور پر وہ دوقدم پیچھے ہی محسوس ہوا تھا لاشعوری طور پر وہ دوقدم پیچھے ہی

'' مجھے زندگی ہے بھی نفرت نہیں ہوگی مگر آئ میں نفرت محسوس کر رہا ہوں مجھے ہمدر دی سے چڑ ہے اور تم .....''

''ارسل احمد....'' وہ جیسے اس کے الفاظ کی کاٹ ہے گخت گخت ہوتی ہے اختیار گھٹنوں کے بل زمیں پہاس طرح گری کہ دونوں ہاتھ ارسل کے گھٹنوں پیدر کھ دیے۔

کے گھٹنوں پر کھدیے۔ "آپ کو بیہ ہمدردی کیوں گلی ہے ارسل احمد....!" وہ جیسے کراہی تھی۔

" آپ اے محبت بھی سمجھ کتے تھے۔'اس

کے انداز میں شکوہ در آیا۔ارسل احمد نے جواباً اے سردنظروں ہے دیکھتے اس کے ہاتھ اپنے گفننوں ہے جھنگ دیے۔

'' میرا چرہ بہت آیٹر کیٹیو ہے مانتا ہوں گرتم اس حد تک نفس کی تابع ہوگی ہرگز انداز ہنبیں تھا امن اللہ گواہ ہے آگر پاپا جان کی بیٹی نہ ہوتیں تو بہت برا سلوک کرتا میں تمہارے ساتھ۔ بریرہ آنی جیسی نفیس اور نیک خاتون کی بیٹی ہے تم سمجھلو یہ سب میں تو قع نہیں رکھتا تھا تم خاموش ہے یہاں ہے چل جاؤ میں بھول جاؤں گا۔ تم نے بھی ایسی بات مجھے کہی تھی۔''

اس کا کہے برسکون تھا۔امن اس حد تک سائے میں گھر گئی تھی۔اسے لگا کہ کس نے اسے مجرے بازار میں سر عام عرباں کر دیا ہو اتن زلت،اس درجہ بکی وہ سوچ بھی نہیں کتی تھی۔

وہ وہاں ہے کیے نکی کیے گھر آئی کتے دنوں اسک اس کی ساعتوں میں ارسل کے آخری الفاظ نو کیا بچھروں کی مائند چھتے رہے تھے وہ خود کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے نفس کی سخیل نے اسے ذائت کی الیمی اتفاہ گہرائی میں بھینگ ویا تھا جہاں ہے نکلناممکن نہیں تھا وہ رورو کر بھی تھا جہاں ہے نکلناممکن نہیں تھا وہ رورو تھا۔ بریرہ کتنی جیران تھیں اس کی اس خاموتی اس تھا۔ بریرہ کتنی جیران تھیں اس کی اس خاموتی اس قیا۔ بریرہ کتنی جیران تھیں اس کی اس خاموتی اس تھا۔ اس سے پوچھنے کو گھر اس کی ایک خیص سر پہنے لیا تھا۔ اس سے پوچھنے کو گھر اس کی ایک چپ کے سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی کو کیسے ختم کیا جا سکتا تھا۔

" ''کیا ہوگیا ہے تہہیں لڑگ! سب کو پریشان کر لے بہت لطف آ رہا ہے تہہیں۔'' ایسے میں جب عبدالعلی اس کی تھر پہنجا تو کس

زده آ داز میں کہتی عبدالعلی کو چونکا گئی۔ ''تم ہرگز کوئی حمافت نہیں کروگی امن!تم اتن ازراں ہو بھی نہیں کد کسی کی خاطر خود کو ضائع کر ''''

امن کے شدت پہندانہ تاثرات نے عبدالعلی کو جتنا خاکف کیا تھا وہ اس قدرمضطربانہ انداز میں کہہ رہا تھا جے محسوس کرتی امن دکھ بھرے انداز میں دھیرے ہے ہنس دی۔

'' بے فکر رہیں موصوف کی خاطر خود گئی کا ارادہ ہمرحال نہیں ہے۔'' عبدالعلی کو اس کا زخی لہجہ خار بن کر چبھا۔ اور کچھ کچے بنا اسے دیکھا رہا۔ حالانکہ وہ اسے بتانے بلکہ اس قائل کرنے آیا تھا کہ آج ہی عبدالغنی اور لاریب وعیران کے اس آیا تھا کہ آج ہیں۔عبدل احد کا با قاعدہ اس کے لیے بال آھے ہیں۔عبدل احد کا با قاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر۔ ہریرہ تو تجی بات ہے آئی راضی تھیں کہ بغیر کسی فارمیلئی کے فوراً ہاں کر دینے کو تیار تھیں۔جبکہ ہارون کو بھی اس رہتے ہہ ہرگز ایا تھی۔ اعتراض نہیں تھا عبداللہ کی رضا بھی شامل تھی۔ اعتراض نہیں تھا عبداللہ کی رضا بھی شامل تھی۔ عبدالعلی کے خیال میں یہ موقع ہرگز ایا نہیں عبدالعلی کے خیال میں یہ موقع ہرگز ایا نہیں تھا کہ اسے آشکار کیا جا تا۔

سخت الجھن اور اضطراب کا شکار جس بل وہ امن کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سیرھیاں اتر تی قدر نے اسے ویکھا بلکہ اس کے انداز کو دیکھا الکہ اس کے انداز کو دیکھا اور جیسے پھرکی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پچھود میر کھڑی رہی۔ پھراس طرح اٹھ کراس کے سامنے آگئی۔عبدالعلی اپنے خیال ہیں تھا اسے روبرو پا کے قدرے چونکا۔

''بیامن کا کمرہ ہے ناں ....؟'' سوال ایبا تھا کہ عبدالعلی تھلکھے بغیر نہیں رہ سکا۔ ایس نے تخیر آمیز غیریقینی سمت اے الجھ کر طرح بھی وہ خود پہ قابونہیں رکھ سکی تھی ایسے پھوٹ پھوٹ کے تڑپ تڑپ کے روئی کہ عبدالعلی بھی پریشان ہوگیا۔

پریشان ہوگیا۔ '' کاش خودکشی حرام نہ ہوتی عبدالعلی! ورنہ میں ایک مل بھی زندہ رہنا گوارہ نہ کرتی ۔کوئی پوچھےا ہے کس نے حق دیا مجھےا تنا ذکیل کرنے کا۔''

پوری طرح اس کے سامنے تھلتی وہ آخیر ہیں شاکی ہوگئی تھی۔عبدالعلی ساکن جیٹھارہ گیا۔ '' مجھے واقعی شاک لگا ہے امن! تم جیسی لڑک سے مجھے بھی ۔۔۔''

'' وہ اپنے زندگی ہر ہاد کرنے پیہ تلے ہوئے ہیں عبدالعلی! اور میری محبت اس کی اجازت نہیں دیجی تھی۔''

اس کی پوری بات سے بغیر وہ جیخ پڑی۔عبدالعلی نے گہری سانس لی۔ دونتر بھر تر سائس میں سمجھ رمیں

''تم بھی تو ارسل کی کیفیات کو مجھوامن! وہ جس پوزیشن میں ہیں۔۔۔۔''

'' تمہیں بھی ان کا دفاع کرنا ہے تو چلے جاؤ یہاں ہے۔'' دہ آنسو پونچھتے غرائی عبد العلی بھنوؤں کو خاکف انداز میں جنبش دیتا اٹھ کر کھڑا

ہولیا۔

'' اس بات پہتو یقین رکھتی ہونا کہ ۔۔۔۔۔ اللہ

کے ہرکام میں مسلحت ہوتی ہے۔'

عبدالعلی نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا سر
تھپکا۔انداز میں شفقت تھی امن ہونٹ کچلتی رہی۔
'' خود کوسنجالو، تم بہت بہادرائؤ کی ہو۔'' اس
کالہجنرم تھاامن بچکیاں بھرتی رہی۔
کالہجنرم تھاامن بچکیاں بھرتی رہی۔
'' میرا دل کرتا ہے عبدالعلی! انہیں ایبا زخم
لگاؤں کہ عمر بھرتڑ ہے رہیں احساس زیاں انہیں

ا ماری زندگی چین ند کینے دے۔' وہ کھیراہٹ اسلامات معاملات

ديكها.

''ہاں گرتم .....کوں پوچھ رہی ہو.....؟'' ''اس لیے کہ آپ اس کے کمرے سے نکلے ہیں جبکہ آپ بھی اس طرح میرے کمرے میں بھی نہیں آئے اس کے باوجود کہ ہمارے درمیان تعلق بہت جائز اور .....''

'' یہ بہت ہے معنی اور فضول سوال نہیں ہے۔۔۔۔۔؟'' عبدالعلی کا لہجہ بخت ہوا قدر کا رنگ ای لحاظ ہے کا لہجہ بخت ہوا قدر کا رنگ ای لحاظ ہے بھیکا پڑا۔ اے لمحے کے ہزارویں حصے میں شاک لگا تھا۔اس کا جو مان اور محبت کا ذراسا تفاخر حاصل ہوا تھا۔اے لگا وہ منہ کے بل اس کے سامنے جا پڑا ہو۔

''اپنا کام کروجائے قدر!اورشک کرنا چھوڑ دو۔خدشات بالوگ توتم اپنے ساتھ میری زندگی بھی اجیرن کر دوگی۔جس رشتے میں ہم بندھے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ تعلق ٹوٹنے کے لیے نہیں بندھا تھا نہ میں تم ہے دور بھی جاسکتا ہوں۔''

اس کی آنگھول میں مجلی نمی کو دیکھا ہی وہ قدرے دھیما پڑا تھااور گویا سمجھایا تکر قدر کا دل تو ٹوٹ چکا تھا کچھ کے بغیروہ بلٹ گئی تھی۔

تعلق صرف کاغذوں پہ سائن کرنے یا
ایجاب و قبول ہے ہی نہیں عبدل انعلی! یہ دلوں
کے ملنے سے طے پاتا ہے دل جینے قریب ہوں
گے تعلق اتنا پائیدار و گہرا ہوگا ، گرآپ کیا جانیں
آپ کیا سمجھیں۔سٹرھیاں چڑھتے اس کے آنسو
اس کے قدموں میں رائے بے مایا ہوتے رہے
تھ

☆.....☆

وہ اے پھر یاد آ رہا تھا۔نظروں کا فسوں آ داز کا شاکی پن انداز کا سلگتا تا ٹر اتباع نے گہرا سائس بھرااور پھراس کا نمبرٹرائی کیا۔ایک بار پھر

اس کی کال ڈسکنٹ ہوگئی ۔ اتباع نے ہونٹ بھینج لیے اے عبداللہ کے موڈ کی تبائی کا اندازہ ہوسکتا تھا۔ اس نے نون بھینگ دیا۔ تو ہین کا خفت کا ۔ ۔ ۔ کی کا احساس اس کی روح کو کیلو کے لگانے میں مصروف تھا جب اس کے نون پہیل آنے گی اس نے قدرے چو نکتے ہوئے نکاح کا زاویہ بدلا۔ کال عبداللہ کی ہی تھی اس نے زاویہ انداز تبدیل آبی گئے ہوئے نکاح کا زاویہ تبدیل آبی گئے ہوئے نکاح کا زاویہ کھونے کے مین کی بہال تک کہ تبدیل آبی گئے ہوئے نون بی اور عبداللہ کے باتھ بروھا کر خود گوت کھولئے اور عبداللہ کے نام کے پیغام سمیت اسکرین چک افراد کے انہ کی کہا تھ بروھا کر خود گوت کھولئے افراد بین رکھ یائی۔ اسکرین چک انہ کی باتھ بروھا کر خود گوت کھولئے اس کے بیغام سمیت اسکرین چک انہیں رکھ یائی۔

سیل فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جب عبداللہ ہولے سے کھنکھارتا ہوا درواز و کھول کر اندرآیا۔اتباع نے بے دھیانی میں نگاہ اٹھائی تھی انگے کیے وہ گہرے استعجاب کے عالم میں ہاتھ سےفون گرامیٹھی۔

''بہت خوب……! ہمیں اہمیت نہیں ہمارے مسیح کوہی سہی۔''اس کا طنز بھی بہت سردتھا۔ا تباع سنجل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اضطراری کیفیت میں دویشہ درست کیا۔

''آ آ آ پ ....؟''اس کی جرانی اس کے چبرے آ تھوں سے ہر ہرنقش سے چھلکتی تھی جے محسوس کر تاعبداللہ مسکرانے لگا۔

''میں نے سوجا اچھا موقع ہے۔ آپ گھر پر اکبلی ہیں کچھ وفت ہی ساتھ گزار کیتے ہیں میرا بیڈ روم نہ ہمی آپ کاسہی بات توایک ہی ہے کیا خیال ''

وہ سجیدہ تھاا تباع تھرا کررہ گئی۔اس نے سہمتے ہوئے انداز میں عبداللہ کودیکھا تھا۔ جوہاتھ پشت پہلے جاکر دروازہ لاک کررہا تھا۔اتباع کی

ریز ہے کی بٹری میں سردلہراتری ۔ رنگ کمیے میں فق موا۔ وہ بھٹی بھٹی نظروں سے عبداللہ کواپی جانب بڑ ہتادیکھتی جیسے شاک میں گھر گئی تھی ۔

''تم مجھے نفس پرست بھی کہد عتی ہو، ہوں میں مبتلا ہونے کا بھی طعنہ دے علی ہو۔ تمہاری مرضی ہے میں بس اتنا جانتا ہوں ۔۔۔۔ میں غلط نہیں ہوں تم میری منکوحہ ہو میں کہیں غلط راستے پہیں آیا، شرمندہ تب ہوتا اگر میں کوئی غلط انتخاب کرتا کیوں ۔۔۔۔۔ بال ۔۔۔۔۔؟''

فاصلہ من گیااب وہ اس سے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانس کی تپش اتباع کے گال ساگار ہی تھی۔ وہ جیسے تھرا کر ہوش میں لوئی اور تڑپ کر فاصلہ پہ ہونا چاہا تھا کہ عبداللہ نے جواہا ہے حد درشتی ہے اس کا ہاز و کپڑ کے اپنے نز دیک تھینچا۔ درشتی سے اس کا ہاز و کپڑ کے اپنے نز دیک تھینچا۔ دویے پہ مجبور ہمیشہ عورت کرتی ہے میں بیسو جے پہ دق بجانب ہوں تم خود کو خاص مجھتی ہو۔۔۔۔۔گر میرے نز دیک ایسانہیں ہے کہ۔۔۔۔۔

اس کے پھڑائے ہوئے انداز پہ دھیان و یہ بناوہ اس پہ جھکا اور گستا خانداند انداز ہیں اس کا گال چوم لیا۔ ابتاع پہ جھایا سکتہ ٹوٹ گیا وہ تڑپ کے کہا کے کہا کے فاصلے پر ہونا چاہتی تھی کہ عبداللہ نے اس قدر سرکشی اور کسی حد تک جارحاند انداز ہیں اس قدر سرکشی اور کسی حد تک جارحاند انداز ہیں باکل بیلا پڑ گیا۔ گال شدت سے تینے گے تجاب باکل بیلا پڑ گیا۔ گال شدت سے تینے گے تجاب باکل بیلا پڑ گیا۔ گال شدت سے تینے گے تجاب کے حسین صورت سے بھی اس بل اسے وحشت سے میں صورت سے بھی اس بل اسے وحشت محسوس ہونے گی اس کا دل سینے ہیں زخمی پرندے محسوس ہونے گی اس کا دل سینے ہیں زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا تا چلا گیا۔

''آپ نے کیے سوچا کہ آپ میرے ساتھ کر یکتے ہیں ……؟''مت بھولیں کہ میں آپ

کی رشتہ دار بھی ہوں اس حوالے ہے پچھے خیال کر لیں۔''

اس کے کہے بیں اجنبیت و غصے کے ساتھ شک کا بھی ساراز ہرامنڈ آیا تھاانداز بیں غضب کا احتیاج اور جارحیت ابھری تھی مزاحمت تھی۔ عبداللہ بھی اور طیش کے زیراٹر کچھ ٹانے بول نہیں سکا جبکہ وہ جیسے روتے ہوئے اس کا حصار تو ژکر فاصلے یہ ہوئی اور بھاگ کر بند در دازہ کھولنے ک کوشش کی عبداللہ نے ایک ہی جست میں اسے جا

"میں آج جو نھان چکا ہوں وہ ہرصورت پورا ہوگا۔ چلومیرے ساتھ ..... بس سمجھ لوتمہاری اس طرح رفعتی ..... مت سمجھنا کہ تمہارے دل پرداشتہ کر دینے والے رویے سے میں تم سے دشتبردار بھی ہوں گا۔"

اس کا ہاتھ کیڑ کروہ خود دروازہ کھول کریا ہر
نکانا اے اپنے ساتھ کھییٹ کرایک طرح سے
غرایا۔اتباع دکھ سے شل ہوکررہ گئی۔اضطراب کی
لہریں اس کے بورے وجود میں زہر بن کر
دوڑنے لگیس تھیں جیسے۔ عجیب دل شکتہ نڈھال
کیفیت میں دہ روئی ہوئی وہیں فرش پے بیٹھ گئی۔
گفیت میں دہ روئی ہوئی وہیں فرش پے بیٹھ گئی۔
میں دہ روئی ہوئی وہیں فرش ہے بیٹھ گئی۔
میں دہ روئی ہوئی وہیں فرش ہے بیٹھ گئی۔
میں دہ روئی ہوئی وہیں فرش ہے بیٹھ گئی۔
میں دہ روئی ہوئی وہیں فرش ہے بیٹھ گئی۔

مجت پاکیزگی ہے لیکن جب یہ پاکیزگی کی حدوں مجت پاکیزگی ہے لیکن جب یہ پاکیزگی کی حدوں ہے نگلنے لگے تو محبت کے حصار ہے بھی آ زاد ہو جاتی ہے باتی پختا ہے تعلق .....نفس اورخواہشات کا تعلق اور دونوں تعلق بے لگام ہیں انسان کو کہیں ہے کہیں پہنچا دیتے ہیں کہ احساس بھی نہیں رہتا ہے کہیں پہنچا دیتے ہیں کہ احساس بھی نہیں رہتا حصے ہیں آتا ہے تو افسوس اور ملال ..... دونوں کا جسے میں آتا ہے تو افسوس اور ملال ..... دونوں کا جسے ایسا بھی جھے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی جھے ایسا بھی ہے ایسا بھی جھے ایسا بھی جسے ایسا بھی جھے ایسا بھی جھے ایسا بھی جھے ایسا بھی جسے ایسا بھی جسا ہیں جسے بھی جسے ایسا بھی جسا ہی جسا بھی جسے ایسا بھی جسے ایسا بھی جسے ایسا بھی جسا ہو جسا ہیں جسا ہو جسا ہیں جسا ہو جسا ہیں جسا ہی جسا ہیں جسا ہیں جسا ہیں جسا ہو جسا ہیں جسا ہیں جسا ہی جسا ہی جسا ہیں ج

Seciloz

تعیں جب میں ایسانہیں تھا اب آگر میں کہوں اتباع کہ مجھے اس انتہا یہ ہی تمہارا روبیہ لے کرآیا ہے تو ہرگز غاط نہ ہوگائے تم مجھے ایسانفس پرست مجھتی تعین جو موقع ہے فائدہ اٹھانا جا ہتا ہے تم نے

مجصابيا بناديا يتم مجصابيا بمجهلو-

اس کی آ واز دکھ سے ٹوٹ رہی تھی اس کے تاثر ات اٹنے ہر فیلے اور جامع تنے اور پھر یلے ہو رہے تنے کہ اتباع کو پچھ کہنے کی ہمت نہ ہوسکی، ویسے بھی جوصور تحال تھی اسے رونے سے فرصت نہیں تھی۔

''میری بات من گیس عبداللہ! پلیز رحم کر دیں جھے پرمت اس طرح گرائیں مجھے سب کی نظروں سے ۔۔۔۔۔۔ آپ کے نز دیک بیر محبت کی جیت ہوگ مگر میں ساری زندگی سراٹھا کرنبیں جی سکوں گی اتنی مہلت تو دیں مجھے آپ شادی کرنا جا ہے ہیں میں انکارنبیں کروں گی۔ ہماری شادی بھی بھائی جان کے ساتھ ہی ہوگی فارگاڈ سیک اس وفت مجھے جھوڑ دیں جائیں یہاں ہے۔۔۔۔''

زار وقطار روتی لڑکی اس کے قدموں میں بیٹھی منت کر رہی تھی۔عبداللہ کے اندر برتری فوقیت کا اصاس سراٹھانے لگا اس نے نگاہ بھر کے اندر برتری فوقیت کا تفاخر کا جیت کا احساس سراٹھانے لگا اس نے نگاہ بھر کے اس بے حد حسین ایمان لوث لینے والی لڑکی کو دیکھا اور متاسفانہ گہراسانس بھرا۔ پھر مسکرا ہث ویا کر اسے دیکھتا تھا۔ پھر شریر انداز میں گویا ہوا تو فتح کا کا مرانی کا احساس اس کے میں گویا ہوا تو فتح کا کا مرانی کا احساس اس کے لیجے کو بھی انو کھی تریک بخش رہا تھا۔

" طے ہوا واقعی بہت ظالم ہو..... اب بھی عین وقت پہکام بگاڑ دیالیکن آخری ہات مان رہا ہوں پھراس کے بعد ہمیشہ میری چلے گی آفٹر آل انتہار گامی بھی جا ہتا ہوں تم ہمیشہ سراٹھا کر فخر سے

ہیو۔
اس کو بے دردی سے راا کر وہ است تین ازندگی کی نوید سننار ہاتھا ا تباع نے دکھ بحری نظروں سے اسے دیکھ بحری نظروں سے اسے دیکھ اور خود کو سنجال کر انھنا چاہا کہ عبداللہ نے اس دکھی مسکان کے ساتھ ابنا ہاتھ سہارے کو اس کی جانب بڑھا دیا۔ جے ظاہر ب وہ تھا منے پہ آ ما دہ نہیں ہوئی تھی اور بھی نظر بندی بہی گریز عبداللہ کا موڈ پھر سے آ ف کرنے کا باعث بن گیا۔ وہ ایک جھکے سے سیدھا ہوا تھا اور باعث اور اس کی کمر کے گردھائل کرتا باعث ہوئے اپنا باز واس کی کمر کے گردھائل کرتا ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اسے خصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اسے خصار میں مقید کر گیا۔
ایک طرح سے اسے اسے کر جمار میں گئا تھیں گئی تھیں گئا تھی

کہاناں اب صرف میری چلے گی سوبھی انکارنہیں سنوں گا ہیں کسی بھی بات کے جواب ہیں۔''اس کا انداز تنہید کا تھاا تباع بدخوای ہے اسے دیکھتی روگئی وہ جتنی سہی ہوئی جتنی خا نف تھی عبداللہ کا موڈ بھی اس حد تک ناخوش گوار ہور ہاتھا۔

" بعض اوگ ایسی علطی کر جاتے ہیں جوان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی عگر ایسی حجوقی غلطیاں بھی دل ہے اتر جانے کا باعث بن جایا کرتی ہیں ۔ سوبی کیئرفل نیسٹ ٹائم! او کے ۔۔۔۔۔' اس کالہج نطعی تھااس نے بہت رکھائی ہے اپنا ہازوہٹایا اور اس سردموڈ کے ساتھ پلٹ کر کمرے ہازوہٹایا اور اس سردموڈ کے ساتھ پلٹ کر کمرے حے نکل گیا اتباع بری طرح نڈھال ہورہی تھی وکھ ہے رنج ہے ملال ہے او یت ہے آ نسوؤں ہے بھری آ تھیں چھلک رہی تھیں دل پہ بے تحاشا بوجھ لیے وہ بستر پہ جا گری، پتانہیں عبداللہ کی شدت پسندانہ انتہائی طبیعت ابھی اے کیا کیا مزیددکھلانے والی تھی۔۔

ہے۔۔۔۔ہ ہے۔۔۔۔ہ خزاں کی سردمگر ہے رونق ہوا خشک ہتوں کی

Regular

شاخوں ہے جدا کرتی دور تلک اڑا لے کئی اس کی ساری توجہ اڑتے پتوں یہ تھی اور درختوں کی سوتھی مہنیوں پر جو بلند ہو کرآ سان کے سینے میں کڑی محسوس ہوتی تھیں۔ بادام کے درختوں میں کھری روش پے ٹبلنا موقو نے کر کے وہ تھکے ہوئے انداز میں سڑھیوں پر بیٹھ کئی۔ارسل نے بے اختیار نظر چرائی اے ایپالگا تھا اگر مزید کچھ کمجے اے دیکھا تو شاید وہ خود کو کھل کھل کے اس کے قدموں میں ڈ ھیر ہوتامحسوں کرے گا کیاتھی پہلڑ کی۔ یا کیاتھی اس کی محبت ..... جو آئی تیزی ہے ایسے جادوئی انداز میں اثر انداز ہوئی تھی کہوہ اس کے تحر ہے خودکوآ زاوتہیں کریار ہاتھا۔

آج عبدالله اور عبدالعلی کی شادیوں کی تاریخیں طے ہو ناتھی وہ بھی اسامہ یا پھرسارا کی بات مان کریہاں نہ آتا۔ مگر وہ کسی بھی طور عبدالغنی کی بات رونہیں کر سکا تھا جو لتنی جا ہت ےخود کینے آئے تھےاے وہ جانتا تھا جب سب لوگ اے زندگی طرف بلاتے تھے۔ وہ زندگی جس میں اس کے لیے ہر گر کوئی مختوانش اور کوئی تحشش نه محمی مگر ..... وہ کیسے استنے ول توڑ ویتا ایک دل توڑ کر انجام میں بے انت بے چیکی تو سمیٹ جیٹھا تھا ثابت ہوا تھا اے خوشیاں اور زندگی وینے کو آئی لڑکی خود ان دونوں چیزوں ہے دور ہوچی ہے تھی اس نے گہراسانس بھرااور اضطراری کیفیت میں سکریٹ سلکانے لگا۔

'' پتائبیں بیمیری یہاں آ مدسے باخبر ہے بھی كر تبيس ..... "اس كے ول نے عجيب سا سوال ا تھایا تھا جس کی ہرگز اہمیت نہیں ہوئی جا ہے تھی اس نے گہراکش لے کر دانستہ دھواں بھیرااور پھر اس دھند لے غیار کے یار اس یاکل لڑک کو وْحُونِدْ نِے کے تھیل تھیلنے لگا وہ اس کی نظروں کا

اٹھنا۔ ان تظروں کی دلچیں اور تقاضے ہے ہرگز انجان نبيس ربا تفاجب بى بالخصوص المستظرانداز کرنا شروع کردیااس کا بہانے بہانے سے یہاں آناآس یاس منڈلانا اس سے ہرکز اچھالبیں لگتا تقاوه خودغرض تبين تقاكه آب ايك بتستى كھيلتي لڙكي کوخود اپنی خواہش کی جھینٹ چڑھا دیتا۔شادی کے لیے تختی ہے انکار اور بھروہ شرط لگا کروہ جتنا مطمئن ہوا تھا اس روز امن کی آیداے اس قدر وحشت زوہ اور بے چین کررہی تھی پھر جو کھاس نے کہا جن الفاظ کا امتخاب کیا وہ خود اس کے لیے بھی بہت تھن ..... بہت تکلیف وہ تھا مگراہے کرنا یرا وہ اس کا نچ جیسی لڑکی کونسٹنا کم وکھ دے کر بڑے اور دائمی د کھ ہے بچانا جا ہتا تھا اس نے ایسا ہی کیا تھا مگر اب ....سارا سے پیسنا کے وہ عبدالاحد كے رشتے كو كتى سے انكار كر جى ب ارسل کواپنی محنت پیه یائی بھرتا ہوامحسوس ہوا تھا کیا تھا وہ لمحہ ..... جب اتفا قا اس کے سامنے اس یہ انکشاف ہوا تھا وہ تب شام جب ارسل کو چیک اب کے بعد اسامہ وہیں لے آئے اس کے احتجاج كوخاطريس لائے بغير۔

" يار وس منك كا كام ہے كيا ہوكيا ہے....؟ " تم نداندر جانا میں بھائی جان ہے ل كروايس آجاؤل كاب شك كارى من بينے

اسامہ بھی اس کی معذوری اور کریز کوجائے تنے جب ہی نرمی ہے ٹال دیا تھا۔ پھر بھلامکن تھا کہ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھار ہتا بریرہ کو جیسے ہی خبر ہوئی وہ خود ہارون کے ہمراہ آکراے اندر لے كئى تھيں عبدالغى سے وہاں ملنا اسے ہميشہ كى طرح اچھالگا تھا یوں جیسے دل پیددھرا بوجھ اتر اہو مران لوگول كى آمد كى وجه جان كراسے جي بھى

احدکواے ستانے میں مزا آ رہاتھا۔ '' بکواس نہیں کرو مجھے نداق میں بھی ایس بات پہندنہیں ۔''اس کا اندازنخوت سے بھرنے اگا۔۔

'' مگریہ نداق نہیں ہے امن! بھائی جان آج ای سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ ہمیں بھی اعتراض نہیں۔ فی الحال بات طے ہوئی ہوگئ ہے، اللہ نے جا ہاتو عنقریب شادی بھی .....''

امن کی سنباتی ساعتوں نے ڈھنگ سے
بریرہ کی پوری بات بھی نہیں ہی۔اس نے حق دق
ہوتے بریرہ کو دیکھا جو سجیدہ تھی وہ اڑتے ہوئے
حواسوں کے ساتھ ہے اختیار ارسل کی جانب
متوجہ ہوئی تھی جواہے ہی دیکھر ہاتھا۔نگا ہوں کے
تصادم پہ بغیر کسی تاثر کے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔
امن دھواں ہوتے چبرے کے ساتھ سب بچھ
وییں چھوڑ کر کمرے سے بھاگتے ہوئے نکل گئی

 لگ گئی تھی ایسے میں جب بریرہ کو سمجھانے بجھانے
پہلی نہ کسی طرح امن جائے کی ٹرے سمیت
وہاں آئی تو عبدالاحد نے اسے دیکھ کر دونوں
ہاتھوں میں جس طرح چبرہ ڈھانیا وہ اگر سب کو
مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا تو امن کو جبرانی نے آن
لیا بہر حال وہ ابھی تک آگاہ نہیں ہو پائی
تھی۔ جیران تو وہ ارسل کو بھی وہاں موجود پاکر
ہوئی تھی گرا سے صاف نظرانداز کر دیا بیگا تھی کے
ساتھ اس کے سامنے اذبت کا ایک ان ویکھا
رنگ بھی چبرے پر بھیرا تھا جے صرف ارسل ہی
مسوں کرسکتا تھا۔

رومتہیں کیا ہوا ہے .....تمہاری ڈیئر فیانی سامنے آگئی ہے جوشر مالجار ہے ہو ....؟' وہ اس کے سریدایک جیت لگا کر بولی، انداز اپنا دھیان بٹاتا ارسل کونظر انداز کرنا تھا جو اسے مہنگایژا تھا۔''

آبیا ہے تو پھر کیا کروں منگیتر کوتو شرمانے کا خیال نہیں آیا اس کی جگہ مجھے بید کام کرنا پڑ رہا ہے۔''

عبدالاحد نے مزید شرمانے کی اداکاری کی تھی۔اتباع کی بھنویں سکڑ کررہ گئیں تھیں۔ '' میں سمجھی نہیں یہاں کون می منگیتر ہے تمہاری....؟''اس نے اطراف میں شوخی ہے نگاہ گھمائی تو عبدل احد نے اسی شریرانداز میں اس کی جانب انگلی اٹھادی تھی۔

جانے نہ جانے گل ہی نہ جائے باغ توسار اجائے ہے

وہ دانت تکوس رہا تھا اتباع نے اسے مزید ایک چیت نکا دی تھی۔ گوکہ وہ اس سے بڑا تھا مگر مجال ہے جوامن نے بھی اسے بڑا جانا ہو۔ ہمیشہ ایسے رعب جماتی کویا چھوٹا بچہ ہووہ۔ اب عبدل

آ گے بڑھنے کے معاملے میں لا چار بخت لا چار محسوس کررہی تھی۔

''اس پر بوزل کو ریجیکٹ مت کرو۔ ارسل نے اس کا تھمنامحسوس کیا تھا۔ وہ زہر خند سے ہنس یژی۔

... بیں ایسا کر چکی ہوں ۔'' اس کا انداز تیکھا اور جتلایا ہوا تھا۔

'' تم مان جاؤگ تو وہ لوگ شادی کرلیں گے اور .....''

امن نے جو اے دیکھنے سے گریزال تھی ایک جھنگے سے پلی واپس اس تک آئی اور تیز نظروں سے اُسے گھورتے ہوئے دیے ہوئے لہج میں پھنکارتے گی۔

''آپ ایک فیصلہ میرے لیے کر چکے ہیں آپ دوسرا فیصلہ میری زندگی کا کرنے والا کون ہوتے ہیں ہوتے ہیں ارسل احمد!۔ارسل نے نگاہ بھر کے اس کے لہورنگ چرے کودیکھا تھا اور نگاہ کا زاویہ بدل

میں نہیں جاہتا کہ تمہاری زندگی ہر باد ہو .....'' '' زندگی تو ہر باد ہو چکی ہے ارسل احمد!''وہ زہر خند ہوئی ۔'' '' برخند ہوئی ۔''

الديب نے عبدالغي كو وہيں كوث پہنائى اور

بٹن بند کرنے گئی۔عبدالغنی نے ان کی ادای اور دلگیری کومسوس کیا۔ جب ہی انے دونوں بازوان کے شانوں پہ رکھ دیے لاریب چونک کر انہیں بخلے گئی پھر گہرا سانس بھرا اور ان کا بازو دونوں ہاتھوں میں تھام کرخود ان کے کا ندھے ہے لگ مگئیں تھیں۔

''امن کے اس فیصلے سے بھائی بہت ہرب ہوئیں ہیں عبدالغنی!امن تو اتن پیاری بچی تھی .....

مریم و بین ہرگز برانہیں مانیں گی۔ یہ بندھن ایسا ہے کہ اس میں فریقین کی رضامندی از حدضروری ہے مجھے بچی کا فیصلہ ہرگز برانہیں اگا۔ بچوں کو آزادی رائے کا حق ہم نے ہی دیا سے مت بھولیں آپ .....

عبدالغیٰ کے دیھیمے لیجے کے باوجود لاریب کا اضطراب اور ملال اپنی جگہ قائم تھا۔

'' مجھے بجیب می ندامت ہوتی ہے عبدالا حد کے ساہنے پہسسہ ماشاء اللہ! اتنا فر مانبردار ہمارا بچه! جو فیصلہ کیا دل سے قبول کر لیا اس نے ۔۔۔۔۔اب سوچتی ہوں اگروہ ہرنے ہوا ہوا من کے انکاریہ تو ۔۔۔۔۔''

"فرالاحدى امن سے اس مسم كى كوئى انوالومند نہيں تھى لاريب! آپ كيوں ہر بات كو اتنا كرائى ہے حسوس كرتى ہيں۔ الحمد الله ہمارے بينے نے اس فيطے كوہمى ول سے قبول كيا ہے ہيں بات كر چكا ہوں عبد الاحد سے۔ كہدر ہا تھا كہ بابا جان! تج بوچيس تو بھى امن كواس نگاہ سے نہيں و كيما مگر جب اس جانب وھيان وينا چاہا اس سے بلى ہى وہ سے بلى ہى خر مہ نے وائد ويا مجھے تو پہلے ہى وہ اساع سے كم نہيں كئى تھى اب اس سے بھى آگے كى دہ اس جانب وہ يا ہميں آگے كى دہ اس جانب وہ يا ہميں آگے كى دہ اس جانب وہا ہميں آگے كى دہ اس جانب وہا ہميں آگے كى دہ اس ہے ہميں آگے كى دہ اس ہے ہميں آگے كى دہ اس ہميں گئى تھى اب اس سے بھى آگے كى دہ اس ہميں گئى تھى اب اس سے بھى آگے كى

لاریب کاتلی کی خاطرعبدالغی نے حرف بہ

Station.

حرف عبدالاحد کے الفاظ ان کے سامنے رکھے تو وہ واقعی بلکی پھلکی ہوتیں مسکرانے لگیں تھیں۔ ''شکر ہے خدا کا، اللہ نے کرم کیا اللہ ہمارے درمیان ان دونوں بچوں کے حق میں بہتر فیصلہ فر مائے آمیں۔

''ثم آمین۔'' چلیے آپ تیار ہو جائے علیزے اور عبدل ہادی بھی آنے والے ہوں سے۔''

انہوں نے خود ہے الگ کر کے لاریب کا سرزی ہے تھپکا۔لاریب مسکراتے ہوئے پھران کے ساتھ لگ گئی تو عبدالغنی نے چونک کرانہیں دیکھا تھا۔ان کی نگاہ بیں شکوہ تھا عجیب تی تشکی تھی۔

" جتنے مجھے زیادہ اچھے لگتے تھے آپ عبدالغن! اس قدر کم دستیاب ہونے لگے۔اسخ بی فاصلوں پر ملے گئے۔

ایے معروف رہے گئے کہ بس آپ کی راہ تکتی .....انتظار کرتی رہ جاتی ہوں۔

عبدالغنی کے خوبرہ باوقار چبرے بیہ انوکھی روشنی پھیل گئی لاریب کا اظہار کا شکوہ انہیں آج بھی انو کھی خوشی ہے ہمکنار کررہا تھا ڈھیر دل خون بڑھا دیتا۔ انہوں نے جوایا بہت دارقگی کے عالم میں لاریب کوایے حصار میں لے لیا۔

"اگلے کچھ مہینوں تک میں نے اجماع کے ساتھ جانے کا ارادہ کرلیا ہے لاریب! بچوں کی شاد ہوں کے جو سارا وقت میں خود بھی آ پ کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں۔"

ہ سرب چہوہ ہوں ۔ ہاتھوں کے پیالے میں ان کا چہرہ لیے وہ بہت والہانہ انداز میں کو یا تھے۔ جب دروازے پردستک ہونے کی۔

' عبدالغی چو تکے جبکہ لاریب جو بے حدیمن اور مرشار تھیں۔ سرد آ ہ بھر کر ،ان سے فاصلے پیہ ہو کی

سیں۔
"آ جاؤ کون ہے۔" انہوں نے کسی قدرخقگی وہ سے کہا تو عبدالغنی نے مسکراہ ب سبط کی تھی وہ انہیں گھورتی کچھاور فاصلے پیرچلی گئیں۔
"السلام وعلیکم بابا جان! والدو!" عبدالعلی نے میں سے انہانی میں سے ان

نے اندر داخل ہوتے مودبانہ انداز میں سر جھکایا۔عبدالغنی نے باختیارہ کے بڑھ کرسلام کا جواب دیتے بیشانی پر بوسہ ثبت کیا۔

'' ٹھیک ہو جیٹے!''وہ ''سکرا رہے تھے۔عبدالعلی نے خوبصورت جمہم کے ساتھ ماں کے آگے سرجھکا یا تو لاریب نے نہال ہوتے اس کے سرچہ بوسہ لیا تھا۔

'' وُونوں بہو تشریف لے آئی ہیں۔ میں آپ کو بلانے آیا تھا۔' وہ ہنوز مسکرایا تھا۔ '' بہت خوش ہے میرا بیٹا'' لاریب نے

مسكران سے اپنی بہند کا نتیجه اخذ کیا۔ '' بابا جان آپ بتائے ۔۔۔۔؟'' مستقل بنیادوں یہ کسی کو اون قید با مشقت سائی جائے ۔۔۔۔۔ وہ پھر خوش ہوسکتا ہے؟ آپ تو اس کیفیت ہے گزر کیے ہیں۔''

اس کا انداز اتنا شوخ تھا تھا کہ عبدالغنی با قاعدہ جھینپ کر بنے تھے۔لاریب گہراسانس بھرکےرہ گئیں۔

''اتنی بیاری لڑکی بڑی آ سانی ہے مل رہی ہے، پھیل رہا ہے خواہ مخواہ لڑکا۔ انہوں نے بھی چھیٹرا تھا۔

'' والدہ مت بھولا کریں کہ آپ میری ماں ہیں اورلڑ کا بہر حال لڑکی ہے زیادہ ہی پیارا ہے نو ڈاؤٹ ی''

وہ گردن اکڑا کر بولا۔عبدالغی مسکرا گئے

Collon

''آپ نے بتایانہیں بایا جان! زنجیریں پہن کرکتنا بچھتائے تھے آپ ……؟'' وہ ای موڈ میں تقالا ریب نے گھورا۔

''میں تو تی بات ہے بہت خوش تھاتمہاری والدہ کے حوالے ہے بھی خواب میں بھی ایسانہیں سوچا تھا جب یہلیں تو کتنا عرصہ خواب میں بھی ایسانہیں سوچا تھا جب یہلیں تو کتنا عرصہ خواب میں ہی بسر ہوا۔ عبدالغنی کی مسکرا ہے گہری ہو چکی تھی لا ریب کی گردن فکر سے خوشی ہے تین گئی۔ کی گردن فکر سے خوشی جتلائی نظروں سے بیٹے کو انہوں نے بروی جتلائی نظروں سے بیٹے کو

دیکھااور تفاخرے مسکرائیں۔ ''لیکن بیبھی طے ہے کہ تمہارے بابا کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا بیتو میری شدت تھی جواللہ کو مجھ پیرحم آیا اور یہ مجھے ل گئے ۔ورندانہوں نے تو مجھ پیرحم آیا اور یہ مجھے ل گئے ۔ورندانہوں نے تو مجھی وعانہیں کی ہوگی۔''

اب وہ شاک بھی ہوگئ تھیں منہ بنا کر کہدرہ تھیں عبدالعلی قبقہہ لگا کر ہننے لگا تھا۔ گویا بہت لطف لیا ہو۔عبدالغنی البتہ خفیف ہے ہو گئے تھے۔ '' بیگم صاحبہ! ، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے ریخے ہی ویں۔ زبان ہے اگر نہیں بھی یہ گزارش کی تھی تو ول کی بے قراری ہے بحرحال اختیار نہیں تھا

ان کا بھاری لہجہ محصیر تر ہوا۔ لاریب عبدالعلی کی موجودگی میں اس انکشاف پہ بری طرح جینیس تعیں۔

''افوہ ..... چلیں اب چلتے ہیں سب انظار کر رہے ہوں گے۔' وہ طریں چراتی دونوں کو بہت اچھی لگیں۔عبدالعلی نے تو بڑھ کر انہیں شانوں سے تقام کرا پے ساتھ لگا کر پیار بھی کرلیا تھا۔ '' جب بھی آ پ اپنا بیروپ دکھائی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ماں! آپ دنیا کی سب سے حسین ہوی ہیں سب سے خوبصورت ماں ہیں

روسی ہے ساتھ عبدالغنی ہے ساتھ عبدالغنی ہے ہے ساتھ عبدالغنی ہے ہے جے عبدالعلی نے سرد آ ہجری۔

در گر ہوی کے معاطے میں بابا جان کے جتنا خوش قسمت ثابت نہیں ہوسکا ہوں۔ آپ کی ہو صلابی ، تیز مزاج اور بہت حد تک احمق ہیں۔ مجھے گئا ہے بردی آ زمائش میں پڑنے والا ہوں۔' اگ ایر اس کا انداز سابقہ ہوتا تو قابل اب کہ اگر اس کا انداز سابقہ ہوتا تو قابل تشویش بات نہیں تھی گر وہ جس حد تک ملول محسوں ہوالا ریب اس سے کئی گناہ بڑھ کے جان کئی عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔

"ایامت سوچو بینے!آپ کے اندازے فلط بھی ہو کتے ہیں۔" عبدالختی نے ٹری ہے ٹو کا تھا۔

"اجھی بچی ہے جذباتی ہے ٹھیک ہوجائے گی۔"
لاریب نے بھی قدر کا بی دفاع کیا تھا۔
"آپ بھی اس آئے ہیں تھیں والدہ جب آپ کی شادی ہوئی گرآپ نے ٹابت کیا کہ آپ سوہ ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغتی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغتی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغتی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغتی نے بے اختیار بڑھ کراس کا شانہ تھیتھیایا تھا۔

"'' ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں جٹے!اللہ پر بھروسہ قائم رکھیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ!''

''جی بابا جان!' عبدالعلی نے گہراسائس بھرکر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے تھے۔ برآ مدہ عبور کرکے ڈائٹنگ ہال سے گزرتے گیسٹ روم کی سمت جاتے عبدالعلی نے بھر سے آنہیں مخاطب کیا تو انداز الجھا ہوا ساتھا۔

''عبداللہ کے انداز اور فیصلوں میں عجلت اور بے قاعدگی ہوتی ہے بابا جان! ایک دم نکاح ایک دم شادی کا فیصلہ ..... بجھے اس کے مزاج کے تکون کی خبر دیتا ہے ایسے لوگ بھی بھی سی ایک مرکز پر نہیں تفہر تے بھی مجھے ایسا لگتا ہے۔ جیسے ہم نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اتباع کی زندگی کے فیصلوں میں عجلت سے کام لیا ہے۔''

اس کے انداز میں بڑے بھائی کا ساتھر تھا عبدالغنی کو بہت اچھالگا اس کا بیا نداز .....انہوں خیدالغنی کو بہت اچھالگا اس کا بیا نداز .....انہوں نے مسکرا کر بینے کا گال نرمی ہے سہلا یا۔

میں استخارہ کر چکا ہوں۔ دوسرار اجد کی حیثیت میں استخارہ کر چکا ہوں۔ دوسرار اجد کی حیثیت کہتا ہوں کے ان کی شادی۔ آز مائش بھی اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اگر سمجھا جائے۔ بسااو قات الی مشکلات مزاج کے اختلا ف کا یا عث بھی تھبرتی مشکلات مزاج کے اختلا ف کا یا عث بھی تھبرتی میں برکت میں اللہ یاک ان بچوں کے تعلق میں برکت بیں۔ اللہ یاک ان بچوں کے تعلق میں برکت باز ل فر مائے مجت بیدا فر مائے ۔ آ مین ۔ ''

☆.....☆

ساوگی کی مظہر یہ تقریب بہت ہا وقار رہی تھی کھانے کے بعد مرد حضرات مسجد میں نمازی ادائیگی کو روانہ ہوئے تھے اور خوا تین گھر میں فرض کی ادائیگی میں مشغول ہوئیں ، قدر جے اِک بل کو بھی چین نہیں تھا۔علیزے کی نماز پڑھنے کی تاکید بھلائے وہیں برآ مدے میں سیرھیوں یہ بیٹھی جائے کس سوچ میں گم رہی تھی۔ بے خیالی میں کیونکس کھر چتی ہوئی جب رہی تھی۔ بے خیالی میں کیونکس کھر چتی ہوئی جب انتاع نے اے پکارا تھا۔

''نماز بڑھ لوقدر!''اس نے جواب دیے کے بجائے کیونکس لگے ہاتھ سامنے کردیے۔ ''نہیں بڑھ عتی۔''

''نو پراہم نیل ریمور ہے میرے دراز میں تم وہ یوز کر سکتی ہو۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ قد رجتنی بھی لا جواب ہوئی تھی تکر ہارنہیں مانی -''تم تو مجھی نیل پالش بھی نہیں لگاتی تھیں ''مور کا کیا کرنا تھا۔۔۔۔؟''اس کے نقطہ اعتراض

پراتباع مسکرادی تھی۔ نکاح کے موقع پرلگالی تھی ناں۔ انہیں بہت پیند ہے نا کیونکس، جب ہی .....گر پھرریموکرنی تھی تو بھائی جان نے لاکر دیا۔ تب عشاء کی نماز

اس کے چہرے پر بہت پیاری شرکیس سکان اتر آئی۔قدرکاول عجیب ی جلن سمیٹ لایا۔ "ہاں تمہارے بھائی جان ایسے کام تو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ بتاؤشادی کے بعد دن میں پانچ مرتبدر یموکیا کروگی کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔'' روز کا خرچہ الگ۔'' وہ دانت نکا لنے گلی ا تباع نے سر جھٹک دیا۔ "ضرورت نہیں ہے جمھے کہاں شوق ہے۔'' وہ شجید وقی۔۔۔'

'''مگرتمہارےان کوتو شوق ہے ناں۔'' '' انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔'' انتاع متانت سے بولی تو قدر نے اسے جانچتی نظر وں سے دیکھا تھا۔

''اوردہ مجھ جا 'میں گے۔۔۔۔۔؟''
د'' کیوں نہیں میں کہوں گی ہی ایسے کہ۔۔۔۔
دندگی کا کوئی بھر وسر نہیں ہے۔ نیل پالش لگاتے
وقت ہرلاکی کو یہ بات ذہن میں رکھنی جا ہے کہ
موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ایسے میں اگر
موت آ جائے تو نیل پالش لگے ہاتھوں سے
مندا ہو جا تا ہے تو کوئی سلوشن نیل پالش ریموو
نہیں کرسکتا۔ نیل پالش نداتر نے سے عسل کمل
نہیں ہوگا۔ اور اس صورت میں نا پاکی کی حالت
میں دفن ہونا پڑے گا۔ مجھے اس خیال سے بہت
ڈرلگتا ہے۔ جب ہی بھی لگاتی نہیں۔

(لفظ لفظ مہکتے اِس خوبصورت ناول کی ا**کلی قسط ماہ جنوری میں ملاحظہ فرما ہے**)



## 

" آخر کیاسوچ کرآپ نے ذولی کوگاؤں جانے کی اجازت دی ہے؟ وہ بھی اکیلی کو .....؟ مونی یونی اور بیری کوبھی ساتھ بھیجیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ذوئی کو وہاں سیجنے کی۔" مختدے و ماغ ہے سوچے ہم نے اپنی پیاری بٹی ہے وعدہ کرلیا ہے اے گاؤں .....

آس یاس کے پھول، ہے زایش ہورہے تے اور آس کی لو مرهم ہوئی جا رہی تھی۔صحت ، شانی، شکھ چین اور حسن و دلکتی کے گلال سے د مکتے لب ورخسار میں پیلاہٹیں کھل کئیں تھیں۔ خوف تھاجواس کے بیاروں کے گردا پنا تھیرا تنگ کرتا جار ہا تھا۔ دُ کھ و پریشانی اور بے بسی کا حصار تھینچتا جار ہاتھا دوا کرنے والے بوکھلا رہے تھے تو دعا کرنے والے جرت اور صدیے ہے گنگ تے۔ انہیں یقین بی نہین آ رہاتھا کہ نستی مسکراتی ، كلكسلاتي كلي بھلاكىيے شاخ بے تو كى سے؟ ابھی تواہے بوری طرح کھل کے پھول بنا تھا پھول ہے گلشن ہونا تھا آ تکین میں کی موسم مہکنا تفا۔ جانے کس کی نظر لگ مٹی تھی اس معصوم کلی کو اے دکھ دینے والا بھی ندامت بے کبی اور صدے سے خاموش کھڑا آپریش تھیٹر کے بند دروازے کو خوف اور بے بھینی سے تک رہا تفا .....ا حا تك آيريش تحيير كابند دروازه كملا اور

'میری و فاپیه میری محبت ،میری و فاپیه یقین کرنائبیں ہے آسان؟ يرجان ليئابه جان دے كر تمہاری جاں پہ بنا نہ دی تو بتم کیا کرو گے؟ بيدل تمهارا، بيرجان تمهاري ،لبوكي هر بوند وردتمهارا جوكرربى ي يمتاع كل! بم نے تم په جانال! لُعاِنه دي توتم کيا کرو مڪي؟"

بنتی مسکراتی زندگی کا یکا یک موت کے د مانے یہ آئیجی تھی زندگی کی اُمنگ ، تر تک جوت اور جوش ہے چیکتی دمکتی انکھوں میں اندھیرا، بسیرا کیے کھڑا تھا۔ وہ مہلتی سائسیں جن کے دم سے سینلز وں دل دھڑ کتے تھےوہ حساس دل جومہرو فا اور خلوص و دوی کے جذبوں سے پر تھا۔اے دھر کنے کے لیے اس وقت مشینوں کی ضرورت پڑ مخی تھی آ کیجن ماسک کے ہونے کا پتا دے رہی التحل ۔ وہ زندہ دل وجودان گنت مشینوں کے رحم و

ڈاکٹر کا مران اندر ہے نمودار ہوئے۔

انہیں دیکھتے ہی کہتے بھرکوسب کے دل زُک سے گئے ۔کسی میں ان سے پچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔خوفز دہ نظروں سے وہ سب ڈاکٹر کا مران کود مکھ رہے تھے۔

''بیکی کی حالت بہت نازک ہے خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ او پوزیٹو بلڈ کا فورا انظام کریں۔ بلڈ بینک ہے ہم ابھی معلوم کیے لیتے ہیں۔''ڈاکٹر کا مران کی آ واز اور الفاظ نے سب کوساکت کردیا۔ د کھا نیا تھا کہ آ نسوخاموثی ہے بہتے جادے ہتے۔



پاش نہیں ہوگاریزہ ریزہ ہوجائے گاتمہارے عشق منیںتم دیکھے لینا۔'' مونٹی نے پُریقین لہجے میں کہا ہیں بھی وہیں

'' تو کدھرتھا....؟ مونٹی نے اے و کیجتے ہی

"آج میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔" اس کے جواب دیئے سے پہلے ہی ذویا بول

"اچھا....! جب ہی میں کہوں گیا كہاں ....؟ كل شام ہے ڈھونڈ رہا ہوں اس ڈفر کو۔''مونی نے ذویا کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ '' اور تو ذویا کے خواب میں کیا کر رہا

" چہل قدی کرر ہاتھا۔ پیلی آ رام سے بولا۔

'' حد ہوگئی یاراس گھر میں چین سے سونا بھی

نصیب نبیں ہے۔'' بو بی آئیسیں ملتا ہواا پنے کمرے سے باہر نکلا تھااوران نتیوں کو گھوراجن کی آوازوں نے اسے

" بیٹا! چین ہے تو تو قبر میں سُویو ۔" موٹی

" وہ بھی اگر کیڑے مکوڑوں اور نیولوں نے

ہیں نے بھی نداق ہے کہا ذویا ہنے لگی۔ '' وفعہ ہو جاؤمتحوسو! تمہارے جیسے دوست ہم تو میرے لیے جان دینے کی ہاتیں کرتے ہوں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے ۔'' بولی نے ہواور اب مجتے سے ڈر گئے۔ ٹیٹا نے اسے خفگی

جل کرکہاوہ سب ہنس پڑے۔ ''اچھا! تو سب کے سب بیستی مارے یہاں جمع بیں اور میں وہاں انظار کر رہی ہوں کب

'' ٹینا دند ناتی ہوئی لا ؤیج میں داخل ہوئی اور ان کوایک ساتھ دیکھ کر بولی۔

" کیستی ماری تو تم ہو، دن کے دس نے رہے تھے اور محتر مہ خواب خر گوش کے مزے لے رہی تھیں۔ ایک دن چھٹی کا ملتا ہے ۔ بندہ انجوائے کرتا ہے اور تمہارے جیے ستی کے مارے بستر توڑتے رہے ہیں۔ "بیلی نے محراتے ہوئے

''بس بس رہنے دو! تمہاری نیند کا بھی پتا ہے مجھے گھوڑے گدھے سب نیچ کرسوتے ہو۔ آج جلدی اٹھ گئے تو بڑا رعب جمارے ہو۔'' ٹیٹا نے ا بنی خفت مناتے ہوئے اے آٹرے ہاتھوں کیا و ہ و هشانی ہے ہس پڑا۔

اور مونی بتم .... تم نے تو کہا تھا کہ رات کوآ و کے جھے سے ملنے پھر کیوں ہیں آئے .....؟ اب نینا کا زُخ مونیٰ کی طرف تھا۔

" بس مرضی میری-" وہ اتراتے ہوئے

" کیا.....مرضی میری بتاؤ۔" ثینا نے اے آ تھے وکھاتے ہوئے آسین چڑھاتی۔

" بس میں نے سوچ لیا ہے آئندہ تم سے ملے تہیں آؤں گا۔ محلے والے مجتے چھوڑ دیتے ہی اور كہتے ہيں جب بيار كيا تو ڈرنا كيا۔"

مونی نے اس قدر مسلین صورت بنا کر کہا کہ سب کی ملسی چھوٹ گئی۔

كيونكه ميں كتے كى موت مرنائبيں جا ہتا۔ وہ

فٹ ہے بولا۔

مؤیٰ۔'' ٹینانے صدمے میں گھر کر اُسے

" كيا-" مونى كاإندازلانے والانتا-'' حجموئے فلرٹ کہیں کے تم تو کہتے تھے میں تہارے کیے آسان سے جاند تارے توڑ کے لاؤل گا-" ثينانے يادولايا-

'' ہاں تو زندہ بچوں گا تو جا ند تارے تو ڑ کے لاؤں گاناں۔تمبارے محلے کے خونخوار کوں کے ہاتھوں خود ہی جاند پر پہنچ گیا تو دیکھتی رہنا آ سان كى طرف مندافهائ كدكيا جاند چرصايا بتم نے .....؟'' مونیٰ اینے مخصوص ظریفانہ کہجے میں اولا \_ تو نمینا کو بھی ہنسی آھئی ۔

"انے کھرے کیوں نبیں کر کے آئے؟"

'' میں نے سوجا تمہارے ساتھ ناشتا کروں گا۔انفاق میں برکت ہوتی ہے نا۔'' وہ مسکراتے بوتے بولا۔

" یہ برکت مہیں صرف کھانے کے وقت ہی كيوں ياد آئى ہے ريسٹورنٹ كابل يے كرتے وقت كيون يادنبين آتى ، تب تو تمهاري جان جاتي ے۔''بونی نے اس کے کندھے پرمنکا جڑا تھا۔ نبارمنہ باکنگ ندکر، جا کے باتھ منہ دھو۔" '' شیروں نے بھی بھی منہ دھویا ہے۔'' بولی نے بالول میں ہاتھ پھیرا۔



كر ہميشہ كے ليے شہر منتقل ہو گئے تھے۔صرف وو مربعے زمین گاؤں میں تھی اب ان کی جس پر گنا اور جاول کاشت کیا جاتا تھا۔شہر میں ان کی ایک شو گرف تھی۔ ڈیڑھ کنال کا بنگلاتھا۔ ڈیل اسٹوری شاندار بنگلہ جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنی خوشی زندی بسر کر رہے تھے۔ ان کے ایک بهائى انعام الحق سعودى عرب مين مقيم يتفے گذشته میں برس ہے، ان کے تین بیج تھے۔ اختشام الحق اور فائزہ کے جار نیج تھے۔ تین میٹے مصطفیٰ مجتبیٰ اور ارتضیٰ آیک بیٹی ذویاتھی۔ ارتضی اور ذویا جزوال تفاران دونوں کی آلیں میں دوئی بھی خوب تھی اور لڑائی بھی خوب ہوتی تھی۔ وہ ووتوں یو نیورٹی میں ایم ایس می فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے ذویا کو آرنکل، فیچر اور مختلف موضوعات برمضابين لكصنه كابهت شوق تفاكالج اور یو نیورشی میں وہ بہترین مضمون نو کی اور وبيك من إول انعامات بهى حاصل كرتى ربى تھی۔جبکہ ارتضی عرف ہوئی کوفو ٹو گرافی کا یے حد شوق تھا اور اس نے بہت شاندار تصویریں کھینج ر کھی تھیں۔ دونوں بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھے بميشه يوزيش ليت تنج مصطفىٰ اور مجتبىٰ امريكه میں ایم بی اے اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کررے تنے مصطفیٰ نیورو سرجن بن رہا تھا۔ اس کا اسلائزیشن کا آخری سال تھا۔ اور مجتبیٰ ایم ایس ی ان کمپیوٹرسائیزے بعدایم بی اے کررہاتھا اورجاب كي آ فربهي تقى ايسے وہ اس جانس كوضا كع نہیں کرنا جا ہتا تھا لہذا تعلیم اور جاب دونوں کو بہت خوش اسلولی سے سیج کرر ہاتھا۔ ذویا تین بھائیوں کی اکلونی اور لاڈلی بہن تو مقى بى مماياياكى آئىكموں كا تارا بھى تقى \_ ياياكى تو بہت بی لاؤ فی تھی۔ ہر فرمائش پوری ہوتی مر پھر

مونی کی اس بات پر قبقہہ پڑا۔ بولی نے اس کی کرون د بوچ لی۔ ' مما ، بھوکوں کی فوج جمع ہوگئی ہے جلدی ہے ناشتا لگوا دیں ورنہ بیا یک دوسرے کو ہڑپ جائیں گے۔ ذویا نے وہیں سے آواز لگائی۔ تو یولی نے مونی کی گردن چھوڑ دی۔ '' ذوئی پتا ہے کل یو نیور شی میں بوبی پنتے فیتے بیا۔ "پیلی نے بہت پر جوش انداز میں بتایا۔ '' وه کیول؟'' ذویااور ٹینا کوجسس ہوا۔ '' وہ ذرقا ہے نا فائنل ایئر کی ،اس سے فلرٹ کی کوشش کرر ہاتھا۔ حمہیں تو پتا ہے نا کے وہ بروی ير ہوا كيا .....؟ ذويا جيخي \_ '' کچھنبیں ہوا ذوئی ایسے ہی بک رہا ہے۔ بوبی نے بیبی کے منہ پر ہاتھ رکھ کراے جپ كرانے كى كوشش كى تكرنا كام رہا۔ " بیذرقا ہے اس کے گھر کا ایڈریس یو چھر ہا تھا اس نے سوال کیا کیوں جا ہے؟ تو کہنے لگا بارات كرآنى ہے۔" '' بیں ۔'' ذویااور ثیناایک ساتھ پولیس۔ " ہاں بس پھر کیا تھا، ذرقانے اے سلای وینے کی غرض ہے اپنی سینڈل اتاری ہی تھی کہ بیہ

وہاں سے نو ، دو ، گیارہ ہوگیا ورنہ خوب مرمت ہوتی ہوتی دیول کی۔"

ہی نے سرے سے سب کو بوبی کی حرکت کے بارے میں بتایا تو جہاں بولی تھسانا ہوکر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا وہاں سب خوب محفوظ ہو کر

اختشام الحق اور فائزه كا تعلق زيس دار محرانے ہے تھا۔ مراحتشام الحق اپنی زمین نج

بھی وہ خو دسرا ورضدی نہیں تھی۔

مونی ، بین بینا ان کے پڑوی ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ جین کے ساتھی اور گہرے دوست بھی سے ۔ اسکول ، کالج کے بعد یو نیورٹی میں بھی وہ سب ساتھ ساتھ سے ۔ آپس میں محبت وانسیت کا دوتی اور اعتبار کا الوث رشتہ ان پانچوں کے درمیان نمو پا چکا تھا۔ روزانہ ایک دوسرے سے ملے بغیر بات کیے بناان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ میں جو کی جوان کی کالونی کی بیک سائیڈ پر تھا۔ مگر پھر شفٹ ہوئی میں ملاقات ہو جاتی تھی اور بھی روز یو نیورٹی میں ملاقات ہو جاتی تھی اور بھی دونی کی سائیڈ پر تھا۔ مگر پھر سنڈ سے کو سب ذویا اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر سے انہوا کرتے تھے۔ سنگر سے اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر اور سنڈ سے کو سب ذویا اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر اور سنڈ سے کو سب ذویا اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر اور سنڈ سے کو سب ذویا اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر اور سنڈ سے کو سب ذویا اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر اور سنڈ سے کو سب ذویا اور بولی کی طرف آ جاتے سنگر اور سنڈ سے خوب انجوائے کرتے تھے۔

☆.....☆

تیری کہائی،ساری دنیا میراا نسانہ بس اک تو

دلاور خان ہو نیورٹی کی گڑکیوں اور گڑکوں کے جھرمت میں بڑی آن بان اور شان کے ساتھ کھڑاا پی شاعری پر داد وصول کررہاتھا۔ سیاہ جیز کی پینٹ پر چیک کی شرٹ اس برخوب بچے رہی تھی۔ چھو فٹ قد ،گندی رنگت، کھڑی ناک، بالائی ہونٹ پر تھی موجیس، ڈارگ براؤن آئک ہونٹ ہی میں ہر وقت ایک بختی، اور ساٹا چھلکا کرتا تھا کم از کم ذویا کوتو یہی لگٹا تھا۔ بھرا بھرا جم کشش چرہ ڈراک براؤن بال جو بہت اچھے دکش چہرہ ڈراک براؤن بال جو بہت اچھے اسٹائل میں کا نے گئے تھے اور اس پر سوٹ بھی اسٹائل میں کا نے گئے تھے اور اس پر سوٹ بھی میں جبکہ ذویا میں خبکہ ذویا

"کر اور پین کلر دونوں ہی تم ہو دلاور

سیاحساس ذویا کا تھا نجانے کب سے ۔۔۔۔۔؟
دلاور خان ذویا اختشام کے دل میں جگہ بنانے
میں کامیاب ہوگیا تھا وہ جو دنوں ایک دوسرے
سے خار کھاتے تھے ایک دوسرے کے متعلق منفی
دائے رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا دل
دوسرے کے پیار میں دھڑ کنے لگا تھا۔ اور دو تھی
ذویا اختشام۔اسے سے مغرور سا، نگا ہوں اور
رویے میں درشتی اور برہمی لیے روڈ انداز میں بولنا
بانکا بجیلا دیہاتی بھا گیا تھا۔

دلاور کو ذویا اینے دوستوں نمینا، مونی، پیی اور بولی کے ساتھ ہستی بولتی ڈراے میں کام کرنی بھی بھی پند نہیں آئی تھی۔ وہ ان کے ڈیپار شنٹ کا تہیں تھا ان سے ایک سال سیئر تھا اور نجانے کیوں زراعت میں ڈگری حاصل کرنے كے بعد اس نے انكاش ميں ايم اے كرنے كى غرض ہے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ اینے علاقے کا ایک برا زمیندار تھا گاؤں میں کائی زمینیں تھیں اس کی۔شہر میں اس نے اپن کیڑے کی مل کا کام سنبیال رکھا تھا۔اور وہیں ایک کینال کے شاندار بنگلے میں ملازموں کے ساتھ رہتا تفا۔ ملازم اس کے کام کاج کے لیے گاؤں سے ہی ساتھ آئے تھے۔ دلاور خان کے والد بختاور خان کواختشام الحق بہت انچھی طرح جانتے تھے اور د لا ورخان گواس دن بهت شاک لگا جب اس نے ذویا کو اختشام ولا میں داخل ہوتے ہوئے ويكهاتفايه

''تم ..... ذویا بھی اے اپنے گھر کے لان میں دیکھ کر جیران رہ گئی تھی۔ ''ہاں میں ۔''وہ تو شدلی ہے مسکرائی۔ ''تم میرا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہو کان کھول کر من لولڑ کی سے گھر میرانہیں ہے

وے دی اور نہ صرف اجازت دی بلکدا ہے گاؤں بمجوانے کا انتظام بھی کروا دیا۔اے بختا ورحویلی میں قیام کرنا تھا یعنی دلا ورخیان کی حویلی میں یہی سوچ کروه ایکسائیند ہور ہی تھی مکرؤ کھاس بات کا تھا کہ وہ اینے ووستوں کوہمراہ نبیں لے جاسکتی تھی كيونكه ولا ورخان كوان ع خدا واسطى كابير تها۔ وه ذ ویا کوایک ما در بدر آزا دلزگی سمجیتا تھا۔اس کی نظر میں زویا میں شرم وحیانام کونہیں تھی۔اس کالڑکوں ہے دوئی کرنا لیعنی مونی اور بیبی کے ساتھ ہرویت رہنااے ذویا کی آزاد خیالی اور بےراہ روی لکتی تھی۔خود وہ لڑ کیوں سے ملتا۔ دیر تلک ان سے باتیں کرتا بیسب أے غلط نبیں لگتا تھا۔اس وقت بھی وہ اینے ڈیمار شنٹ کی لڑکیوں کے ساتھ حمي شپ ميں مصروف تھا۔ جب ذويا نے اسے دیکھاتو وہ اے خونخو ارتظروں ہے دیکھ کرنگاہ پھیر کیا۔ ذویا کے دل میں برچھی ی کی تھی۔ اس کی آ مکھوں میں نظر آتا ہے۔سارا جہاں اس کو افسوس کے ان آ جھوں میں بھی خود کو نہ دیکھا ذ ونی خود کو بےمول مت کروا ہے جذبوں کو سنجال کر رکھو اچھے وقتوں کے لیے اس کو اتنی ابمیت مت دو در نه تم این ابمیت این بی نظر میں گنوادوگی اگنور کرویاراً ہے۔آل اِزویل '' ہی نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کر دوستاندا نداز میں اے سمجھایا۔ " وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہاہے؟ "

ذویا کالبجہ اداس تھا۔ ''ہماری وجہ ہے ہم جو ہروقت تیرے باؤی گارڈ بن کرگھو متے رہتے ہیں تو وہ جلتا ہے کہ اتن حسین لڑکی ان بگلوں کے پیچ کیا کر رہی ہے۔ بیپی نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔

"خيرجاتا ۽ تو جلے اب ميں اس رووڈ مين کي

متهجمیں ۔'' و وغصیلے کہج میں بولا نتا۔ احتشام الحق کے انتظار میں وہ لان میں ہی بیٹھ گیا۔ '' پہلی بات بیے مسٹر دلا ور کے میرا نام ذویا احتثام ہے اور دوسری بات میہ کے مید گھر میرا ہے مجے۔ لبذا میرے کر میں کھڑے ہو کر بھی پر جلانے اور آئیمیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ے۔ 'زویا کے اس اعشاف پروہ ہکا بکا رہ گیا۔ '' ہوگئی نا بولتی بند۔' وہ ہسی تھی۔ "شٹاپ!"وہ غصے ہولا۔ '' مجھےاگر ذراسا بھی انداز ہ ہوتا کہ بیتمہارا كمربي ومي بهي بهي يبال قدم نبيس ركهتا \_ "اب تو قدم رکھ دیا ناں افسوس مجھے سارا گھر وهلوا تا پڑے گا اب۔'' ذویائے بہت طریقے سے اس کی بےعزتی کا جواب دیا تھا۔ دلاور خان کا چہرہ ضبط کی وجہ ہے سرخ ہوگیا تھا اور وہ اس کو شعله باز نظرول سے تھورتا ہواا خشام الحق سے ملے بغیر بی و ہاں ہے چلا گیا۔ اور ذویائے انہیں ا پی اور اس کی ملاقات کی تفصیل کی کشیدگی کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ مگر اس ہے ان کی ولاورے بات جیت اور ملاقات پر اٹر نہیں بڑا تھا۔ وہ اکثر گھر کے باہر ملا کرتے تھے اور بھی بمحاردلا ورکواصرارکر کےایئے ساتھ گھر بھی لے آیاکرتے تھے مگر جب بھی ویکھتے تو ان کو

جھڑے،لڑتے،خارکھاتے ہی ویکھتے تھے۔

Genton

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## المالي المالي

آ ہے! دوشیزہ کے قلم قبیلے میں شامل ہوجا يكاروال آپ كوخوش آمديد كهتاہے.. آگرآ پ کامشاہرہ اچھاہے۔ اگرآپ كتابول كامطالعه كرتے ہيں۔ سفرکرتے ہوئے آس میاس کے مناظر آآ ہے کویا درہتے ہیں۔ شاعری آپ کوا چھی لگتی ہے۔ نو پھرفلم اٹھا ہے اور کسی عنوان کو کہانی ٹاافسیات نے میں ڈھالنے کی صلاحیت کوآ زمایئے ۔ دوسیرو ما منامه دوشیزه آپ کی تحریروں کو، آپ کوخوش آپار بدائیتا ہے۔ ہوسکتا ہے عنقریب منعقد ہونے والی واوشیر ورائے روا الوارد تقریب میں آپ بھی ایوارڈ حاصل کریں۔

88-C II ع-88 فرست فلور ـ خيابانِ جامئ كرشل ـ دُيفنس باؤسنگ انتفار في \_ فيز-7 أكرا جي ای کیاں :pearlpublications@hotmail.com



وجہ ہے تم دوستوں کو تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے اور تم میرے جنم جنم کے ساتھی ہو۔

''آئے ہائے دل خوش کر دیا سہلی۔'' مونی نے اس کے شاز و کے گرد باز وحمائل کیا تو ذویا نے اسے گھورتے ہوئے باز وہٹایا۔

''احچھا! زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ یو نیورٹی ہے۔''

روسی میں میرے لیے۔ کیسے رد کرتے ، محکراتے ہوئے تاثرات ہوتے ہیں اس کی آنکھوں میں، یہ بھلاکسی کو چاہے گا؟'' ذویانے ان دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے افسردگی ہے کہا تو مونی اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔

'' ذوئی ایک بہت خوبصورت بات جو میں نے کہیں پڑھی تھی مجھے یا درہ گئی۔سنواورا سے تم بھی یا در کھنااوروہ ہے کہ۔

و اور وہ مہیں مسکرادے بیاس کی بدنصیبی ہے کوئی تمہیں نہ جاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا جاہو بیر تمہارے نفس کی ذلت ہے۔''

وری ٹرو، ہاں ایسا ہی ہے عزت سے بڑھ کر پچھنیں ہوتا ہے میں ہوتا ہے

ذويائے بھجے والے انداز ميں سربلا كركہا۔

''اجھا ڈنر کا کیا پروگرام ہے؟ جانے ہے پہلے سب ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں باہر؟'' بپی نے بات بدل دی۔ '' ٹھیک ہے سب چلیں گے گر چندہ جمع

سرے۔ مونی نے شرارت بھرے کیجے میں کہا تو وہ دونوں بنس پڑے۔

☆.....☆.....☆

'' یہ سب آپ کے لاڈ بیار کا نتیجہ ہے بھلا کیا ضرورت ہے ایک فیچر کے لیے گاؤں جانے کی وہ بھی اکیلے۔''

فائزہ نے احتثام الحق پر برہم ہوتے ہوئے
کہا وہ مسکراتے رہے لوگ گاؤں سے شہر کا زُخ
کرتے ہیں اور بیشہر چھوڑ کرگاؤں جارہی ہے اور
تیام بھی این حریف اول کی حولی ہیں کریں گ
آپ کی لاؤو رائی۔ کچھ جانے بھی ہیں آپ
دلا ور خان کتنا خار کھا تا ہے اپنی ذوئی سے اور
و وُل کتنی نالاں رہتی ہے اس سے تو بہہے وہ تو کھا
جانے والی نظروں ہے اُسے دیکھتا ہے جیسے ا
سالم نگل جائے۔ من رہے ہیں آپ میں کیا کہہ
سالم نگل جائے۔ من رہے ہیں آپ میں کیا کہہ
رہی ہوں؟"۔

'' ٹی وی اور بیوی دونوں کی من رہا ہوں بیان جاری رکھیں ۔'' احتشام الحق نے مسکراتے ہوئے انہیں ویکھا۔

''آخر کیا سوچ کر آپ نے ذوئی کو گاؤں جانے کی اجازت دی ہے؟

وہ بھی اکیلی کو ....؟ مونی ہو بی اور بپی کو بھی ساتھ بھیجیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ذوئی کو ساتھ بھیجنے گی۔'' مشترے دماغ سے سوچے ہم نے اپنی بیاری بیٹی ہے وعدہ کرلیا ہے اسے گاؤں بھیجنے کا توبیہ وعدہ تو ہم نہیں تو ڈ سکتے رہی بات مونی

وغيره كي تو ان ہے دلا ور خار کھا تا ہے اور گا ؤں كا ماحول اتنا آخاد خیال تبین که وبان اگر جماری ز وٹی دولڑکوں کے ساتھ جائے گی جو کہ اس کے بھین کے دوست ہیں تو حویلی اور گاؤں والے ات بہت غلط لڑ کی مجھیں کے اور النی سیدھی یا تیں بنا میں کے برا مجھیں کے جو ٹھک نہیں ہوگا۔اس لیے ذوئی بنی اکیلی ہی جائے گی ہمارا ورائيورو بي رے كا اور ايك ہفتے كى توبات ب بخاور خان ہے ہماری انچی سلام دعا ہے پرائی دوی ہے۔''احتشام الحق نے رسانیت ہے اسیں

میں یہ سب تبیں جانتی آپ اٹھی طرح سوچ کیں کوئی نیا جا ندنیہ چڑ ھادینا بینی کووہاں اکیلا بھیج کے لی فائزہ نے حفلی ہے کہا۔ '' بیگم صلابہ! جا ندچڑے گا تو کل عالم ویکھیے

'' حد ہوگئی ہے آپ کو ذرا سا بھی خوف نہیں ہے بئی کوا کیلے گاؤں جھیجتے ہوئے کل کلال کوکوئی یات ہوگی تو لوگ لتنی باتیں بنائیں گے۔'' فائز وکو ان کے اظمینان پر غصہ آنے لگا تیز کہے میں

'' فی الحال تو تم نے یا تیں بنا بنا کرمیرے سر میں در د کر دیا ہے۔اب پلیز میرے کیے اچھی ک كافى بناكر لي آؤي

" مجھے تو ان وڈیروں زمینداروں ہے ہی خوف آتا ہے کئی کئی تو شادیاں کرر تھی ہیں انہوں ا فائزہ نے ان کی کافی والی بات جیسے تی ہی نہیں بھی۔اپی بنی کی فکر میں بولتی گئی۔

الحق نے نداق ہے کہالب مسکرارے تھے۔ کریس فل ی فائزہ آج بھی ان کے دل کی ملکہ میں وہ ان کے سوابھی کسی دوسری عورت کا سوج بھی تہیں کتے تھے۔ یہ تو بس انہیں ستانے چڑانے کو کہہ

" ' ہاں ہاں کر لیس دو تین اور شادیاں بس یہی شوق یورے ہونے سے رہ گئے ہیں آ ب کے۔" مہلی بیوی کے تو بہت جاؤیورے کر لیے اب اور لے تیں۔میرے جیسی ہیں ملے کی آ پ کو۔ فایزہ نے ناراض نظروں سے انہیں ویلھتے ہوئے خفلی ہے کہا۔

'' ہاں بھئ تم تو (میوزیم) عجائب کھر میں ر کھنے کے لائق ہو۔

احشام الحق نے انہیں مزید ستایا۔ " آب مجھے گھر میں ہی ڈھنگ ہے عزت ہے رکھ لیں آپ کی بڑی مہریاتی ہوگی۔'' فائز و يا قاعده خفا ہولئیں۔

" تو کیا تبیں رکھا ہوا ہم نے آپ کوعزت ے تی بتائے .....؟"

" ہاں سرتاج رکھا ہے ور ندا گرعزت ندو ہے تو بھلا میں رہتی یہاں۔'' فائزہ نے دل سے اعتراف واقراركيابه

" نوازش بیگم صاحبه! هاری کافی تو چی میں ہی

میری بات بھی چ میں ہی رہ گئی ہے بس نہیں جائے گی ذوئی گاؤں۔'' فائزہ نے سجیدگی ہے کہا

"ارے بیگم صاحبہ! ذوئی صرف ایک ہفتے کے لیے جارہی ہے آجائے کی اگلے ہفتے تک انشاءالله واليس آجائے كى۔ايك ہفتے كى توبات

ولار ہی تھیں۔

'' کیونکہ جہاں اتن نفرت اور تکنے کلامی ہوتی ہوباں دل میں کہیں محبت چھپی ہوتی ہے جواپنا آپ ظاہر کرنے سے ڈرتی ہے۔''

''اپنافلسفہ آ ب اپنے پاس رکھیں۔ میری بنی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے اس وقت بھی تین رشتے آئے ہوئے ہیں ذوئی کے اور سب اجھے خاندان کے چٹم و چراغ ہیں پیسے اور عہدے والے۔ دلاورخان کا خیال اپنے دماغ سے نکال وس آ ۔۔

قائزہ نے ای لیجاورانداز میں کہا۔ ''ٹھیک ہے بیگم صاحبہ! نکال دیا ہم نے اس خیال کواپنے د ماغ ہے اب تو کافی پلا دیں۔''وہ بنس کر بولے۔

'' یہ بچ کب تک لوٹیس گے ڈنر ہے؟'' '' میں نے ان سے کہدد یا تھا کہ دس ہج ہے پہلے گھر میں موجود ہوں سب۔انشاءاللہ آجا کمیں گے ٹائم پر۔''

فائزہ نے انہیں بتایا اور یاور جی خانے میں چلی سیس۔ احتشام نے ٹی وی کا واقیم تیز کر لیا تو بجے کاخبر نامہ شروع ہور ہاتھا۔

مونی کچھ دریہ ہے پہنچا تھا ہوٹل۔ ذویا ، بوبی ، پیں اور بینا ایک ساتھ گاڑی میں آئے تھے اور رائے میں گاڑی پیچر ہوگئی تھی۔

''الحمد الله وُنركا مزه آگیااوراب واپسی کے سفر کا بھی مزا آئے گا کیونکہ میں اپنی ہیروئن کو ساتھ لے کرجاؤں گا پی بائیک پر کیوں و بیر چل ساتھ لے کرجاؤں گا پی بائیک پر کیوں و بیر چل ری ہونا میرے سنگ ....؟'' وُنر نے بعد موثی نے مسکراتے ہوئے کند ھے اچکاد ہے۔
مسکراتے ہوئے کند ھے اچکاد ہے۔
مسکراتے ہوئے کند ھے اچکاد ہے۔
مسکراتے موبئ کند ہے اچکاد ہے۔

''یہاں ایک بل، ایک کمے کی خبرنہیں ہے کہ گیا ہو جائے؟ اور آپ ایک ہفتے بر مطمئن ہیں۔'' فائز: ومطمئن نہیں تھیں، خفکی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔

'' ویکھواگر د لاور کے ساتھ ہماری ذوئی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہماری رشتے داری ایک سیاسی اور بڑے زمیندار گھرانے سے ہو جائے گی۔ دلاور خان اپنے بھائی زاور خان کی موت کے بعد حویلی اور ساری پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہے اب اور ''

اوربس کردیں شیخ چلی نہ بنیں۔'' فائز ہنے ان کی بات کاٹ کر کہا۔

'' ہمیں کیا ضرورت ہے دلاور کے خاندان
کی پیچان اور پراپرٹی کی ، ہمارے پاس اللہ کا ویا
ہواسب کچھ ہے خاندان بھی ، نام بھی اور پراپرٹی
بھی۔ہم کیوں ان کی دولت پہنظر رکھیں۔اور ذویا
اور دلا ور کی شادی دیوانے کا خواب ہے اور بس۔
حانے ہو جھتے آپ اس شادی کا سوچ بھی
کی طرف ہے تو ذویا کا منہ مغرب کو ہے۔ مشرق
کو طرف ہے تو ذویا کا منہ مغرب کو ہے۔ مشرق
اور مغرب بھی بھلا بھی ایک ہوئے ہیں جو یہ
دونوں ہوں گے۔

'' ہوں گے اگر مشرق اور مغرب کے گئے۔ محبت آجائے تو بید دونوں ممتیں ایک سمت ہوکر چل عجتے ہیں۔''

اختشام الحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''بس رہنے دیں آپ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو راضی نہیں ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کاٹ کھانے کودوڑتے ہیں اور آپ محبت کامنتر پھو تکنے چلے ہیں۔

فائن کو ان کی یا تیں مزید چڑا رہی تھیں تاؤ

دے ربی تقین وہ حسن و جمال کا پیکرتھی اور وہ
اے رقی برا برجمی اہمیت نہیں دیا تھا۔
لوآ گئے چنگیز خان ، حفاظتی بند باندھ لو۔'
پپی کی نظر جو نہی دلا ور پر پڑی مسکراتے
ہوئے ذویا کود کھے کرکہا۔
'' میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں۔' وہ لا
پروائی سے بولی۔
'' جانتا ہوں تم اس پہ مرتی ہو۔ جب ہی تو وہ
اٹرا تا پھرتا ہے، اکر فون سا، لفٹ کرانا چھوڑ دو،
د کھنا کیے تہارے آگے چیچے پھرتا ہے۔ پپی نے
د کھنا کیے تہارے آگے چیچے پھرتا ہے۔ پپی نے
اسے دوستاندا نداز میں مشورہ دیا۔
اسے دوستاندا نداز میں مشورہ دیا۔
د ووڑ میں' کے منہ مت لگنا بہت بدلحاظ بندہ
د ووڑ میں' کے منہ مت لگنا بہت بدلحاظ بندہ

ہے۔ '' ہوں ،ڈونٹ وری۔ ذویا نے مشکراتے ہوئے اے دیکھا۔

وہ دونوں گاڑی ٹھیک کروانے چلے گئے۔ ویٹراس کے لیے آئس کریم لیے آیا دلاور خان اس کے دائیں جانب والی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ ذویا نے آئس کریم کھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا وہ ای کود کیور ہاتھا۔ ذویائے آئس کریم سے بھرا بچے اس کی جانب کرتے ہوئے اشارے سے یو چھا۔

پر پیاری در کھا ئیں گے نہیں اچھااور چیج منہ میں ڈال دیا۔ دلاور خان نے حقارت آمیز نظروں سے اے دیکھتے ہوئے زُخ پھیراتھا۔ دنہ میں میں میں میں میں میں دیں۔

''اوہائے پریٹی ذویا، ہاؤ آریو؟'' اچانک ہی ہاں رسم خان آگیا کو ان کا یو نیورٹی فیلوبھی تھا اور جس کا تعلق دلا ور کے ہی گاؤں سے تھا بلکہ دہ ان کے مخالفوں کا بیٹا تھا اس بارائیٹن میں رستم خان کا باپ ہاشم خان پھر کھڑا اوراب جابھی جلدی رہے ہو۔ ہائیک ای لیے لائے تھے ناں تا کہ نینا کوساتھ لے جاسکو۔ ذویا نے آے گھورکر کہا تو وہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''قتم سے بیموقع تو مجھے قسمت نے فراہم کیا ہے۔'' سیدھا گھر آنا ہے۔'' بولی نے بل ادا کرتے ہوئے اسے دیکھا۔

ہوئے اے دیکھا۔ '' او کے تم لوگ پنگچر لگالو گے یا لگواؤ گے کہیں ہے۔۔۔۔؟'' '' تو ہماری فکرنہ کراور جا یہاں ہم پچھ کرتے

و ہماری سرعہ سراور جا یہاں ہم پھے سرتے ہیں۔'' بولی نے اے دیکھتے ہوئے کہا تو مونی ٹینا کو سال

ے ترجلا گیا۔ '' زوئی تم ادھر ہی ہمارا دیٹ کروہم پنگچرلگوا کے آتے ہیں۔

ے ہیں۔ آئس کریم مثلوادوں اور تمہارے لیے۔ بپی نے بھی اٹھتے ہوئے اے دیکھتے ہوئے وجھا۔

بال منگوا دواور پلیز جلدی آنا ورند میں نیکسی
کے کرگھر چلی جاؤں گی۔' ذویائے اے دیکھتے
ہوئے کہا اچا تک اس کی نظر سامنے ہے آتے
دلا ورخان پر پڑی وہ بھی یہاں کھانا کھانے آیا تھا
مگراکیلا تھا شاید کسی نے آنا تھا اس کے ساتھ ڈنر
کے لیے۔

'' ہم جلدی آ جا کیں گے ڈونٹ وری۔'' ونی بولا۔

'' چل پھر بسم اللہ کریں۔' ہیں نے بوبی کے شانے پر ہاتھ رکھ کراُسے چلنے کا اشارہ کیا دلاور خان بھی ان سب کود کھے چکا تھا۔اس کی پیشانی پہ معان بھی ان سب کود کھے چکا تھا۔اس کی پیشانی پہ

ہور ہاتھا۔ پچھلے الیکٹن میں وہ دلا ور کے باپ کے مقابلے پر ہار گیا تھا اور اندر خانے اس ہار کا غصہ ان باپ جٹے کو انجھی تک چھلسار ہاتھا۔

''ہائے، فائن۔'' ذویا نے اسے اخلاقا جواب دیا ورنہ اسے سامنے دیکھ کر وہ گھبرای گئی کیونکہ رستم خان اول در ہے کا فلرٹ تھا۔ نظر باز اور آ وارہ مزاج ، شرائی تھا۔ یو نیورٹی میں ہی نجانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر چل رے تھے۔

وہ اپنی دولت ہے لڑکیوں کو مرعوب کر کے اپنا مقصد بورا کرتا تھا جبکہ دلا در کولڑ کیاں اس کی شاندار پرسٹیلٹی اور شاعری کی دجہ ہے پسند کرتی تھیں ۔

'' کسی کا انتظار ہے کیا؟'' رُستم خان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ '' نہیں ، بس مونٹی اور بو بی ابھی آتے ہوں گے باہر ذراکسی کام سے گئے ہیں۔'' ذویا نے آئس کریم کھاتے ہوئے جواب دیا۔

دلاورخان کوخصہ آرہا تھا رُستم کو ذویا کی نیبل کے پاس دیکھ کروہ جانتا تھا رہم کی آوارہ مزاج اورشیطانیت کو۔''

"اس کا مطلب ہے اکیلی ہو، ویری گذ، ہم کمپنی دے دیتے ہیں۔ رُستم خان اس کے سامنے کری کھسکا کر بیٹھ گیا۔ دد میں کیا نور

"دمیں اکیلی نہیں ہو یہ دو ٹیبل ہم نے ہی بک کروائی تھیں میں دلاور کے ساتھ اپنے فرینڈ کا ویٹ کررہی ہوں۔"

ذویائے اٹھتے ہوئے دلاور کی ٹیبل کی جانب اشارہ کرکے کہا تو دلاورخان جیرت ہے اے تکتا ہوا کھڑا ہوگیا۔

واقع مرتم دونوں تو الگ الگ ہو۔ ویے

ہمارے گاؤں میں کوئی لڑکی اگر کسی لڑکے ہے ملتی ہے تو اے لڑکے سمیت مار دیتے ہیں۔ رُستم نے دلا ورکو کہتے ہوئے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔
''اچھا! پھر تہہیں بھی گولی مار دینی چاہیے نا،
گر ہاں تہہیں کوئی دیکھنے والانہیں اور نہ بی بیٹم ہمارا گاؤں ہے جب ہی تم ابھی تک گولی کی زد میں آنے ہوئے ہوئے ہوئے ہو۔' ذویا نے مسکراتے ہو کہا تو وہ قبقہ لگا کے بنس پڑا۔

" بہت تیز ہو بھی آؤنا ہارے دیس۔میرا

مطلب ہے ہمارے پنڈکی سیرکوآ ؤنا۔ ''آؤں گی دلاور گھر چلیں مما انتظار کر رہی ہوں گی بوئی کوفون کر دیتے ہیں گے ہم گھر جا رہے ہیں وہ بھی سیدھاد ہیں آ جائے۔

ذویا نے بہت دوستانہ انداز میں دلاور کو مخاطب کر کے کہا وہ اپنی حیرت کو چھپا تا اے دیکھنے لگا۔

'' کچھ در تو زکین ذویا جی، ہمیں بھی کچھ وقت دے دیں دلاور خان سے کوئی خاص لگاؤ ہے ان کے ساتھ اکیلی گھوم رہی ہیں'' رستم خان نے ان دونوں کوشا کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دلا ورخان نے اپنا غصہ ضبط کا لیا ور نہ تو دل جا ہ رہا تھا کہ اس کا منہ تو ڈکرر کھ دے۔

ب'' جی ہاں یہ میرے مگیتر ہیں اور ای خوشی میں آج ہم سب ڈنریہ آئے تھے۔ ذیا کے پے دریے جموٹ دلا در کوشیٹا رہے تھے تا ؤ دلا رہے تھے

"ارے واہ دلا ورخان واہ بھی ! تم نے متلی
مجھی کرلی اور جمیں بتایا تک نہیں بتادیتے تو ہم بھی
جشن منا لیتے۔اس بارتو ساری رسمیں دھوم دھام
ہے کرنا اور مشائی تو بنتی ہے یار مشائی کب کھلا
رے ہوجمیں؟"

FORPAKISTAN

رستم خان کواس کی متلی کی خبر سے جھٹکا لگا تھا وہ معنی خیز انداز میں دلاور خان کو دیکھتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔

''بہت جلد چلیں دلا ور۔'' ذویائے رسم خان کو جواب دینے کے ساتھ ہی دلا ورکا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ تیزی سے چلتی ہوئی ہوئی سے ہاہر آگئی وہ کسی معمول کی طرح اس کے اشارہ پڑمل کر رہا تھا۔رسم خان بہت پر اسرار انداز ہیں مسکراتا ہوا انہیں کو دیکھتا ہوا باہر تک آیا تھا ذویا کے بوبی کوفون کرکے بتا دیا کہ وہ دلا ور کے ساتھ گھر چارہی ہے۔

ر المرائی ہے۔ نے ڈرائیونگ سیٹ سنجا لتے ہوئے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔

'' مجبوری ہے وہ کہتے ہیں نال کے ضرورت پڑنے برتو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے ہیں نے صرف محمیتر بنایا ہے ، شو ہرتھوڑی۔''

ذ ویانے بہت معصومیت سے جواب دیا۔ ''واٹ! و وغصے سے احساس ، تو ہین سے جیخ نفا۔

''سوری۔'' ذویانے اپنے کان کجڑ کیے۔ ''برتمیز، بے حیا، بےشرم لڑکی، اتر دمیری گاڑی ہے۔'' دلا در کاغصہ آسان کوچھور ہاتھااس طرح تو اسے بھی کسی نے اپنی ضرورت کے لیے استعال نہیں کیا تھا۔

"آپ توشرم وحیا والے ہیں نال پھر مجھے
کیوں اپنی گاڑی ہے اترنے کا تھم دے رہے
ہیں؟ وہ رُستم شیطان، اوھر بی تھوم رہا ہے۔ پلیز
مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں محے نال۔ "ذیانے
مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں محے نال۔ "ذیانے
مجھے کھر تک گھر کہا۔

الله کی کے ساتھ جاؤٹا، جن کے ساتھ بہال

تک آئی تھیں۔'' ''افوہ! وہ گاڑی پنچر ہوگئی تھی ٹھیک کروانے گئے ہیں میں اس خبیث رستم کی وجہ ہے آپ ہے لفٹ لینے پر مجور ہوں اتنا غصے مت ہوں۔کرایہ دے دوں گی آپ کو۔''

ذویانے تیزی ہے کہاوہ مزید بھرا۔
'' مجھے کیائیکسی ڈرائیور سمجھا ہے تم نے ؟''
'' جو سمجھا اور بتایا ہے اس پرراضی ہو جا کیں
اور اچھے منگیتر ہونے کا ثبوت دیتے مجھے گھر
ڈراپ کر دیں۔ اور اگر میں نے آپ کوئیکسی
ڈرائیور سمجھا ہوتا تو آپ کے برابر بزگرنہ بیٹھتی۔
ڈرائیور سمجھا ہوتا تو آپ کے برابر بزگرنہ بیٹھتی۔
ڈرائیور سمجھا ہوتا تو آپ کے برابر بزگرنہ بیٹھتی۔
موئے دھیمے بن سے کہا۔

اورتم نے اپنی اور میری مثلی کی جھوٹی کہائی
اے سنائی ہے وہ گاؤں میں جاکرسب کو بتائے گا
بلکہ آج بی فون کر یک بیخبر وہاں پہنچا دے گا۔
اور میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ نہ
تہہیں اپنی اور اپنے مال باپ کی عزت کا کوئی
خیال ہے اور نہ تی میری عزت کا خیال کیا ہے تم
نے۔ اب تمہارے ساتھ میرا نام لیاجائے گا۔
یو نیورٹی میں یہ بات بھی آگ کی طرح و تھیلی
ہوئی ہوگی۔''

" بہی تو میں جا ہتی ہوں۔" وہ اس غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اطمینان سے بولی تو دلا ور کا خون بھی کھول اٹھا۔

دوخمهیں ذرابھی احساس نہیں ہے اپنی رسوائی کا، ذراسابھی ڈرنبیں ہے اپنی بدنامی کا ....؟ " " جب بیار کیا تو ڈرنا کیا؟" وہ مسکراتے ہوئے مشکمائی۔

"شن اپ!" اس نے غصے سے کہتے موئے گاڑی اشارت کردی۔

بتقردُ كلاس جملے بے معنی لفظ، ان بر تو مجمی بھی تبيس نائدات آل-" ولاور کے لیج میں اس قدر نفرت اور سرو مہری تھی کہ ذویا کا دل دکھ سے بھر کیا مگر وہ ضبط كرتے ہوئے محراتی تھی۔ "این سائسیں تنہارے ول میں بھردیں گے تو جا نوگی كه جان سے كتے عزيز تر ہو۔" بس بہت سن لی تمہاری بکواس ۔ ' دلاور نے غصے سے ہاتھ کھڑا کر کے اے مزید بولنے ہے روک دیا۔ "اترو-" ورنه ده کادے کر باہر نکالوں گا۔" '' ال ميز ڏه جنگلي، جابل، وه جھي تپ ڪر " تھینک ہو۔'' وہ اس کی خونخو ارنظروں ہے بچتی ہوئی مسکرا کر کہتی 'احتشام ولا' میں داخل ہو تنى - دەاوردل جلاتا گاڑى آگے دوڑا لے گيا۔ وہ بےرقی سے دیکھتے ہیں حرد ملصة توين ذ و يامسكراتي موئي دلا وركا غصه يا دكرتي موئي

لا وَ بَحَ مِينِ داخل ہو گئی تو فا ئز ہ کوا خششام کوا پنا منتظر

''السلام وعليكم'' زويانے دونوں كومتكراتے ہوئے سلام کیا ہے۔" احتشام الحق نے شفقت مجرے انداز میں کہا۔

''بس پایا۔ بہت انجوائے کیااور پتاہے بچھے گھرکون ڈراپ کر کے گیا ہے؟ وہ مسٹر پینیڈ وغصہ جس کے ناک یہ دھرا رہتا ہے ہر وفت۔ ولاور

ر کیا ؟" وہ چھوڑ کے گیا ہے؟ بونی کہاں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''آئندہ میرے ساتھ ایسا بھونڈ انداق کیا تو ا چھامبیں ہوگا۔'' وہ غصے سے گاڑی ڈرائیوکرتا اے خبر دار کر

"نداق؟ آپ محبت کونداق محجے ہیں۔" ''تم جیسی بے باک لڑکی ہے ایسی ہی بکواس کی اُمید کی جاسکتی ہے وہ جو ہروقت تمہارے آس یاس منڈلاتے رہے ہیں وہ یار دوست کافی نہیں جو مجھے اُلو بنانے کا سوچ رہی ہو۔ لوگھر آ گیا تمبارا جان چھوڑ ومیری۔

أس نے تکخ اور عصیلے کہے میں اس کی انسلٹ کرتے ہوئے گاڑی اس کے کھرکے قریب لاکر روک دی۔ وہ بھی اپناغصہ ضبط کر رہی تھی۔ " تمہاری جان تو میں نہیں چھوڑ وں گی ہاں " تمہارے کیے اپنی جان دے علق ہوں آ ز ماکش شرط ہے۔ "وہ سکراتے ہوئے بولی۔

"او شك أب! يه محم ي تقرد كاس ڈائیلاگ میرے سامنے پولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہونہہ جان دو کی تم شکل دیکھی ہے اپنی رستم کو د کیچکر ہی رنگ اڑ گیا تھا جان دیں کی محتر مہ! اپنی جان دینے کے لیے بوا جگرا جاہے کی لی اتم کیا میرے لیے جان دو کی الٹائم نے تو میری جان عذاب من ڈال دی ہے۔"

وہ استہزائیہ انداز میں اے اچھی طرح لٹاڑ ر ہاتھاوہ اب کا شے لگی۔

فكرنه كروتمهارا بياحسان مجصايي جان دے كراتارنا پڑا اور اپنے جذبے كى سچائى كا يقين دلانے کے لیے جان ہے گزرجانا پڑا تو میں در لیغ نہیں کروں گی ۔'' وہ مسکرار ہی تھی ۔

" من نے کہا نا میں ان فضولیات پر یقین تر را کھتا۔ اور وہ بھی تنہاری زبان سے کیے گئے

ہے؟'' فائزہ نے جیرت اور تفکر سے استفار کیا تو اس نے ساری بات بتادی۔

اس نے ساری بات بتادی۔ سنا ہے آپ نے وہ مخض اس کی شکل دیکھنا نہیں جا ہتا اور آپ ہے اس کے گھر اس کی حویلی میں بھیج رہے ہیں۔

فائزہ نے اس کی بات سنتے ہی احتشام الحق کو مخاطب کر کے توجہ دلائی ۔

ارے بھی ذوئی کوئی مستقل وہاں رہنے تھوڑی جا رہی ہے ایک ہفتے تک واپس آ جائے گی اور پھر دلا ور خان کون ساہر وقت اس کے سر برسوار رہے گا وہاں اس کے مال باپ پھوپھی بہتیں من ہی ہوں گی ذوئی کا خیال رکھنے کے لیے بہتیں من ہی ہوں گی ذوئی کا خیال رکھنے کے لیے اور اگر اسے کہیں جانا ہوگا تو اپنا ڈرائیوراور گاڑی بھی وہیں ہوگی۔

اور پھر اپنے مزارہے ہیں وہ سب اے گاؤں کی سیر بھی کروائے ہیں اوراس کا بہت اچھی طرح خیال بھی رکھیں گئم فکرمت کرو۔'' احتشام الحق نے نہایت سنجیدگی ہے جواب

۔ بیت جوان بیکی کامعاملہ ہے فکر کیسے نہ کروں؟''وہ خفگی ہے بولیں اور میں تو تہتی ہوں کو تھوڑی ک زمین گاؤں میں ہے وہ بھی بیچ دیں تا کہ بیگاؤں کے چکر ہی ختم ہو جائمیں اب وہاں کون ہے آپ

'' ہے شک وہاں ہمارا اب کوئی نہیں ہے۔
ماں باپ کی قبریں پرانی ہیں پرانی یادیں ہیں
مزار سے ہیں لیکن ایک وم سے اتنی انجھی زرخیز
زمین بیچنا سراسر حمامت ہوگ۔ ہمیں فائدہ ہی
دےرہی ہے ناپیز میں۔وہ شجیدگی سے بولے۔
'' تو آپ شہر میں خرید لیس زمین یہاں تو
'' تو آپ شہر میں خرید لیس زمین یہاں تو

دیں۔ 'انہوں نے مشورہ دیا۔
''تم جاہتی ہو کے میں سونا اگلتی زمین ہٹی کے بھا وَ نیج دوں بیگم صاحبہ!! پنی زمین کا گنا ہماری شوگر مل کومل رہا ہے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور بجت ہے۔ دو انہیں سمجھانے گئے۔ جوٹھیک ہے جودل جا ہے کریں، بیٹی کوا کیلے بھیج رہے ہیں نا اس کی فکر ہے حد ہوگئی۔'' فائزہ نے زوشھے ہوئے کہا۔

'' بیں اکیلی نہیں جار ہی مما، یو بی بھی میرے ساتھ جار ہاہے۔''

و ویانے ان دونوں کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اطلاع دی۔

''لیجے یک ندشد، دوشد۔'' فائزہ نے شوہر کوپھنویں اچکا کردیکھا۔ ''اجھا ہے نا ، بولی کی بھی آ وُٹنگ ہو جائے گا دردیسے بھی بیددونوں بھی کہیں اسکیلے گئے ہیں جواب ذوئی اکیلی جائے گی۔'' اختشام الحق نے بنیں رکی ا

ہنس کر کہا۔ ''بل بل میں تو ان کے پروگرام بدلتے ہیں۔''

۔ فائزہ پڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئیں وہ دونوں ہنس پڑے۔

☆.....☆.....☆

یہ ورق ورق تیری داستاں میہ سبق سبق تیرے تذکر ہے میں کروں تو کیے کروں الگ، تجھے زندگی کی کتاب ہے ذویا نے کتاب کھولی تو ولا ور خان چیرہ صفہات انجر آیا اس نے دھڑ کتے دل کی ہے قراری ہے کچل کر کتاب بند کر دی اور اپنا سیل فون اٹھا کر اپنی اور سب دوستوں ، بولی ، مونی ، مینا اور بیسی کی یو نیورٹی میں ہونے والی میوزیکل ایونک کی ریکارڈ تگ دیکھنے گئی۔

جس میں ان سب نے ایک فوک گیت پر پر فارم کیا تھا۔

یو ساتے اور جانے اسے کیا سوجھی تھی اس نے وہ ویڈیودلاورخان کواس کے موبائل نمبریدای میل

دلا درخان سونے کی تیاری کرر ہاتھا، سیل پر الهتي اتن كمبي سيح ثون من كرامُه بينما اور جب موبائل چیک کیا تو ای میل اور سیج میں ذویا کا چېره د کھ کرھٹھک گیا۔

ر صفحک کیا۔ '' بیاس نے مجھے کیوں بھیجا ہے اور کیا ہے

وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس کا بھیجا ہوا وہ ویڈیود کھنے اور سننے لگا اور اسے یاد آنے لگا کہ سے سب اس نے کہاں ویکھا تھا بہت تیز بیٹ میوزک تھی ،گا نااس کا فیورٹ تھالبندا سننے میں مکن ہو گیا۔ جندنا وے کرجال گااوئے لوکی کیندے چھڈ ماہی اومیں جھڈیاتے مرجاں گا اوماڑااے تے ماڑای یار جو ہے مجھ وی ہوئے اوساڈ ایبار جو ہے کیوں ماہی وا کیوں ڈھولے دا گلاکراں میں تے لکھ واری ہم اللہ کرال چے ہوؤن یارتے ہرکوئی سردااے ساراشہر میرے نال لا دا اے، کے معرعے یراس نے شرارت میں دلا در کی تصویر کوفو کس کیا

تفاوه اس کی اس حرکت پرمسکرار ہاتھا۔ گیت کے ان مصرعوں میں دلا وراور ذویا کو اس طرح سیث کیا تھا ہیں نے ویڈیو میں کے د محضے والے کو یہی لگتا کے ذویانے سے گیت ولا ور کے لیے گایا ہے اور وہی اس کا پیار ہے۔ دلدار ہے۔ دلا در خان کو ویٹر ہوتتم ہونے پر گاؤں سے

كالآكن-بخاور خان کانمبرمو بائل اسکرین پرجل بچھ

"سلام بابا سائيس!" ولاور خان نے

۔ بی بان بیا۔ وعلیکم السلام دلاور پتر کتھال( کہاں) ہے تو؟''

'' بإباسائيں ميں گھر په ہوں سونے لگا تھا۔ كيوں خيريت تو ہے نا آپ نے اس وقت كيے

او پتر!وہ بدذاتِ رستم خان ہے نااس نے خبر دی ہے تو نے شہر میں کسی او کی سے کوئی منتنی کر لی ہے مبارک با دو ہے رہا تھا۔ وہ کمیینہ۔' بخاور خان نے فون کر کے وجہ بتائی تو وہ سلگ کر رہ گیا۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔رستم خان آگ لگانے سے کیسے باز روسکتا

" بکواس کرتا ہے وہ بایا سائیں! ایسا کچھ مہیں ہے وہ خود دی موس لڑ کیوں کو چکر دے کر ر کھتا گے ، اپنا گندمیرے سرڈ ال رہاہے میں نے کوئی منگنی ہیں کی ہے آپ پر بیثان نہ ہول۔' ولا ورخان نے ساٹ کہجے میں جواب دیا۔ '' پتر پریشانی کی بات ہو عمتی ہے اگر الیکشن ے میلے ایسی ولیی خبراخبار والوں کے ہاتھ لگ كى تويە تھىكىتىن بوگا۔

الیکشن ہوجا تیں اس کے بعیدتم مثلنی شادی جو دل جاہے وہ کرلینا ابھی بھی اگر کہیں ول اٹکا ہوا ہے تو بچھے بتا دے میں خود تیری مثلنی ،شادی کروا دِون گالیکن اس طرح چوری چھیے نہ کریں تھیں تو الكشن ميں مارے خالف اس بات كو بہت اجھالیں گے مجھ رہا ہے نامیری بات۔

(دوسيزه لا

Geoglos

"جھرہاہوں الی کوئی بات نہیں ہے اگر ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا۔ ' دلا ور کان نے انہیں یقین دلایا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور ادھرادھرکی دو چار ہا تیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اور دلا ور کے سیل کی اسکرین پر ذویا کا سرایاد کیمنے لگا۔

''' ذویااختشام کیا چز ہوتم ؟'' ولا ورخان نے اے اپنے سیل فون کی اسکرین پرمسکراتے و کیھے کر خودکلامی کی ۔

بلاشہوہ بے حد حسین تھی ساڑھے پانچ نث قد تھا۔ دودھ جیسی سفیدرنگت، چہرہ اتنا دلکش اور دلنشین تھا کہ جو وہ ہنستی تو گلاب سے اس کے رخیاروں پر کھل اٹھتے۔سفید موتیوں کی طرح چیکتے دانت اس کے گلائی تراشیدہ نازک ہونٹ اس کی دلکشی میں اضافہ کردیتے۔

سیاہ آتھیں ، گھنے بال، جو فرنٹ سے
جائینز ہے بی کٹ اسٹائل میں کئے ہوئے تھے۔
جواس کو مزید کم من طاہر کر رہے تھے۔ آتھوں
میں ہروقت شرارت ، شوخی اور ذہانت چیکتی رہتی
تھی۔ ستوال ناک اس کے عزم و ارادوں کی
مضبوطی کو ظاہر کرتی ۔ اس پر آواز کی دلکشی ایسی
کے سننے والے کو کسی مدھر گیت کا گمان ہونے

اس قدرخوبیوں کی جامل ذویا اختشام ہرجگہ ہرکسی کی منظورِ نظر تھی کی خال ذویا اختشام ہرجگہ خان کو کیوں اس سے خدا واسطے کا بیرتھا۔ یو نیورش میں ذویا اینڈ کمپنی یعنی ہوئی ،مونٹی اور پپی کی سب سے انچھی سلام د عاتھی گر دوئتی کے زمرے میں کے ان کے نام کا اضافہ نہیں ہوا تھا اب تک۔ یو نیورٹی کے لڑکے ذویا سے بات کرنے کے بیانے ڈھونڈ اکرتے اور ذویا بھی ہیلو ہائے ہے بہانے ڈھونڈ اکرتے اور ذویا بھی ہیلو ہائے سے بہانے ڈھونڈ اکرتے اور ذویا بھی ہیلو ہائے سے

آ گے نہ بڑھتی اور نہ ہی اوروں کو بڑھنے دیتی۔ بقول دلا ورخان کے مونٹی اور پپی بولی کے ہوتے ہوئے کسی لڑکے میں اتنی جرائت نہیں ہوتی تھی آج تک کے وہ ذویا ہے بے تکلف ہوتا یا اس سے دوستی کریا تا۔

دوئی تو نس ان سب کی ہی تھی آپس میں اور ہیں۔ ہیں اور ہیں۔ یو نیورٹی کی دیگر لڑکیوں ہے بھی دوئی اور دوئی اور دوئی اور دوئی اور دوئی اور دوئی اور کھی اس پر تو دلا ورخان ہجھ ہیں کہتا تھا ہاں مگر وہ خود بھی کسی لڑکی ہے دوئی اور بے تکلفی کارشتہ استوار نہیں کرسکا تھا ان قیکٹ کرنا

ہی ہیں چاہتا تھا۔
'' ذویا احتشام میں تہہیں دیکھتے ہی جلے لگتا
ہوں غصہ بھرجا تا ہے میر ہے روم روم میں ہیں۔ مگر
پھر نجانے کیوں میرے خوابوں میں تہہارے
سراپے کے سائے کیوں ہیں؟ تم کیوں میری
اندھیروں میں روشیٰ بن کرآئی ہو؟ کیوں میری
تنہائی میں خلل ڈالتی ہو؟ کیوں میری صبح شام کے
تنہائی میں خلک ڈالتی ہو؟ کیوں میری صبح شام کے
آس یاس چہکتی رہتی ہو؟

''کیوں میرے خیال ، میری سوچوں پر بند با ندھنے گئی ہو؟''

ولا ورخان نے اس کی تصویر کوشل کر کے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

"شایداس کیے کے تم ذویا کو بہندگرتے ہو کین چونکہ آج تک گاؤں سے شہرتک اسکول سے بو نیورٹی تک تم ہے کھی کئی لڑی کو اتنی ہے وقونی ہے باکی اور دیدہ دلیری سے بات کرنے کی جرائت نہیں ہوئی ای لیے تم کو ذویا دیکھ کرآگ کہ جاتی ہے کیونکہ ذویا احتشام ڈرتی نہیں ہے دہ شہبیں ایک عام مرد بجھتے ہوئے بھی خاص احساس رکھتی ہے تہارے کیے۔"

ولاور خان کے دل نے اسے اس کے

سوالوں کے جواب دیے تو اس نے اپنالیل فون آ ف کردیا۔ اور اٹھ کر بے گلی می کمرے میں شہلنے

ذ وئی میں تمہارے ساتھ جاتو رہا ہوں مگرسسٹر اگرمیراو ہاں دل نہ لگا تو میں فورا ہی لوٹ آؤں گا کیونکہ میں دس دفعہ دیکھ چکا ہوں وہاں سوائے ا بنی زمینوں کے وہاں کوئی خاص چیز ہیں ہے۔'' بونی نے سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا تو ذ ویانے مسکراتے ہوئے بہت محبت سے اپنے اس جرٌ وال بھائی کو دیکھا جو او نچا لہا، اور دلکش نین نقوش کا ما لک تھا بے حدز بین اور وجیہہ۔

این این نظر کا کمال ہے برادر، چلو چلتے ہیں اس بارہم حویلی میں قیام کریں گے وہاں ضرور م مجھ خاص ہوگا سا ہے حویلی میں رہنے والے بہت د قیا نوی خیالات کے مالک ہوتے ہیں، فرسودہ رسموں کے پیروکار اور بے رحم بھی۔ ' ذویا نے

-'' ہاں تو دلا ور خان کو دیکھے کرتمہیں اس بات کا اندازہ شبیں ہوا ابھی تک۔'' بولی نے ڈ کی بند کرتے ہوئے کہا۔ '' ہوا تو ہے گراس کے رویے اور مزاج کا

سبب اس کی وہ حویلی ہے اس کا ماحول اور برورش ہے میں ویکھنا جا ہتی ہوں کہ اس کے کھر کے دیکر افراد کیے ہیں؟"

''عنوان دیکھ کرمضمون کا انداز ہ لگالو۔''بو بی بنسایاس کا اشاره دلا در خان کی طرف تھا ذ ویاسمجھ تی تھی جب ہی ہیں وی۔

ر بیا۔ زویانے بھی پچپلی نشت سنجال لی اور ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنجا کتے ہی گاڑی اسٹارٹ کردی۔ ☆.....☆.....☆

" بال بسم الله كرو-" بولي في مر بلايا اور

فرنٹ سیٹ کا درواز ہ کھول کرنٹی نگورسفید کرولا میں

تیرے گاؤں کی گلیوں میں آگئے ہیں ہم تیری خوشبو تیری آواز محسوس کر رہے ہیں ہم یورے دو کھنٹے کے سفر کے بعد وہ' بخاور حویلی' کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے پیرجنولی ونجاب کا ایک دیمی علاقہ تھا۔علاقے کی زبان سرائیگی تھی۔ کچھ پنجا بی بھی بو لنے والے وہاں مقیم

ان کی گاڑی کو بنڈ کے لوگوں نے جرت بھری نظروں ہے دیکھا تھا۔

'' لگدااےشہرنوں حویلی والیاں دےمہمان آئے ہیں۔''( لگتا ہے شہر سے حویلی والوں کے مہمان آئے ہیں)

ذویا گاڑی ہے نیج اتری تو اس کے کانوں میں ایک ادھیڑ عمر عورت کی آواز پڑی ڈویا نے <u> آ</u> واز کی سمت دیکھا وہ ساتو لی سلو تی عورت میلے کیلے چولی نما گھا گھرے میں ملبوس تھی۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں تیز رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔اس عورت نے ناک میں جاندی کی بڑی تی تھے ڈالی تھی۔

اور وہ سر پہلا یوں گھٹا اٹھائے مڑ مڑ کے ایسے دیکھتی ہوئی آ گے بڑھ رہی تھی۔ ذویا نے ساہ ٹراؤزر پر سفید اور ساہ چیک کی شرٹ پہنی

ے میں مفلر نما دویشہ تھا جو اس نے گاڑی



البھی ولایا تو وہ قوراً یولی۔ "توكياتمبرے يكاراجاتاے؟" "میرامطبل (مطلب) ہے کہ ہم کھر کے مردوں کے نام ہیں لیتیں۔ '' کیکن دلاور میرے گھر کا مردنہیں ہے وہ میرا یو نیورخی فیلو ہے میرے ساتھ پڑھتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو نام ہے ہی بکارتے ہیں ،شہر میں ایسائیس ہوتا۔ ذویائے تفصیل سے جواب دیا تو وہ چیکی ''وڈی تیز کڑی اے۔'' رضیہ کی بہن بھی آئی ہوئی تھی ذویا کود میلے ہوئے بولی تو ذویانے بس سرے پاؤں تک اس پرایک نگاہ ڈالی تھی۔ اوروه کھسیانی سی ہوئٹی تھی۔ '' ولا ورئبيں آيا شهرے؟'' ذويائے عيشال بی بی ہے پوچھا۔ ''جبیں۔''مخضر جواب ملا۔ ''تُوساں آ کھوتے (آپ کہیں تو)اس کو بلا رضیہ نے ٹوئی پھوئی اردومیں شوخی ہے کہا۔ " ہاں، ہاں ،او کیندے ہیں تا کہ۔" رضید کی بہن رقیہ شوحی ہے بول اتھی۔ ساڈی شاکر کیڑھی زندگی ہے۔ آسال آپ کیتھائیں۔ساڈا یار كيتها ميں \_''

"شاکر ہماری بھی کیا زندگی ہے۔ ہمارا محبوب ہیں ہاورہم ہمیں اور ہیں۔" "واہ واہ اپ تو شاعری بھی کرتی ہیں۔" ذویانے اے اس کی زبان میں جواب دیا تو وہ جیرت ہے اسے تکنے لگی۔اُسے یفین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہری لڑکی ان کی بولی بھی بول عتی ہے۔ ے اڑتے ہی کھل کر سر پہ اوڑ جہ یا تھا اس کی برورش چونکہ لڑکوں کے بیچ ہوئی تھی اس لیے وہ اکثر لڑکوں والے کپڑے زیب تن کرتی تھی مگر گاؤں کے لیے ممانے اس کے سوٹ کیس میں شلوار میض اور کرتے پاجا ہے بھی رکھ لیے تھے اور اسے تاکید کی تھی کے وہ گاؤں میں وہ یہی لباس سے تاکید کی تھی کے وہ گاؤں میں وہ یہی لباس سے تاکید کی تھی اور ذویا کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا گئے اور ذویا کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا بختا ور خان نے بہت شفقت سے ذویا کے سر پہ بختا ور خان نے بہت شفقت سے ذویا کے سر پہ ہاتھ کھی اور گایا۔

وہ دونوں اپنے ساتھ شہر کی سوغات مٹھائی لائے تھے اور کیک وغیرہ وہ انہوں نے اپنے ملازم کے ہاتھ اندررسوئی (باور جی خانے) میں مجموادیے تھے۔

ملازمہ کریماں ذویا کوزنان خانے میں لے گئی۔ جہاں بخآور خان کی بیوی عیشاں بی بی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کا ماتھا چو ماتھا وہ بہت سادہ اور شفیق عورت گئی تھی ذویا کو۔

پھرایک اور بھی سنوری، زیورات سے لدی
عورت نے اسے 'بی آیا نول 'کہا اور اس کی عمر
تمیں پینیتیں کے لگ بھک تھی۔ میں رضیہ ہوں
خان سائیں کی بیوی، بھی (تیسری) بیوی۔ 'اس
عورت نے اپنا تعارف کروایا تو وہ میری تیسری
بیوی کائن کر تھیک سے مسکرا بھی نہ سکی۔

یوی کائن کر تھیک سے مسکرا بھی نہ سکی۔

"دا ور خان کی مال وقت میں کیا۔ ''دا

''دلاورخان کی والدہ آپ ہیں کیا.....؟'' ذویا نے عیشاں بی بی سے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جنہ ت

توبہ تو ہہ ہمارے ہاں مردوں کو نام سے نہیں کاراجاتا۔

رضیہ نے ضویا کو عجیب نظروں سے دیکھتے موسے تایا بھی اور اسے اس کی غلطی کا احساس

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

میں داخل ہوئے ہوئے انہیں سلام کیا اور ان کے گھٹنوں کوچھوا، ہاتھوں کو چو ما۔ '' بیشاید یہاں کی رسم ہے ذویانے دل میں '' وعیکم السلام حبیندار ہے میرا پتر ،سداشکھی ہے جی وعائیں و ہے رہی تھیں۔ '' تم یبال '' دلا ورخان کی نظراس پریزی تو جیے کرنٹ سالگا اے بے بھٹی کے عالم میں اے دیکھر ہاتھا۔ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو جسے تنہیں میرے یہاں آنے کاعلم ہی نہ ہو۔'' ذویائے خفا خفا کہے میں کہا۔ ''اوہ، تو تم ہی ہو وہ شہری مہمان لڑ کی جسے گاؤں کی سیر کرنی تھی۔ وہ ہونٹ عکیز کر اُسے د علمت ہوئے بولا۔ " بال كيول شاك لگا مجھے يہاں و كيھ كر\_" وهمسکراتے ہوئے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ براؤں رنگ کے کرتے شلوار، پیٹاوری چپل میں وہ گاؤں کا بای کم وڈرا زیادہ لگ رہا تھا۔ مر تشش الیم تھی کے ذویا کے دل کی دھر کنیں اے د میستے ہی بے ترتیب ہونے لکیس تھیں۔ " " بیں ۔ " وہ اس کے لباس کود کھے رہا تھا۔ " "نو کیا خوشی ہو رہی ہے؟" وہ مسکراتے ہوئے شوخ کیج میں مخاطب تھی۔ "خوش مجمی ہے تہاری۔" ولاور خان نے جواب دینے کے ساتھ ہی نگاہ کا زُخ بھی اپنی ماں ' ہے جی میں شہر سے پچھ سامان لایا ہوں بھی دیکھ لیں ''

''سائیں کھانا لگ گیا ہے۔''ملازمہ کریماں نے آ کراطلاع دی۔ '' چل پتری ہاتھ منہ دھو لے۔''عیشاں بی بی نے اپنائیت ہے کہا۔ اور ذویا ملازمہ کی ہمراہی میں واش روم' تک آ گئی وہ بیدد مکھ کرمسلسل حیران ہورہی تھی کہ حویلی میں ہر جگہ قیمتی ٹائلز لکی ہوئی تهين فيمتى اورجد يدطرز كافرنيجيرسجا مواتقا \_ايل ي ڈی، ڈی وی ڈی ، کیبل ریجریٹر،اےی سب ہی شهری سهولتیں اور آشائشیں و ہاں موجود تھیں اس نے حویلی کی عورتوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ جس میں جنت خاتون بھی شامل تھیں جو دیکھنے میں جالیس پینتالیس لی لگی تھیں ذویا کو۔ اور ذویا کا خیال تھا کہ وہ دلا ور کی دوسری ماں ہوگی مگر وہ اتنی خِياموش چپ چپ اور اداس ی کيوں و ویا کوان کی کم گوئی نے بحسس میں ڈال دیا تھا۔ کھانا بہت پُر تکلف اور مزیدار تھا ذویا نے خوب سیر ہو کر کھایا اور ول کھول کر تعریف کی تو حویلی کی تمام خواتین ہی خوش ہولیئیں۔ و مصينو آ رام كر لے تفك كئي ہوگى نا سفركر عیشاں پی پی نے زویا کے سریر دست شفقت پھیرتے ہوئے محبت ہے کہا۔ بے جی۔' اس سے پہلے زویا کوئی جواب ولاور خان کی آواز اس کے کانوں میں یری ، کویا سو مجھے دھا توں پر یائی پر کیا اس کے من کی کلی کھل اٹھی۔ " بال ولاور يتر-" آجا على ادهر مول-عیشاں تی ٹی نے جواب دیا۔ "سلام بے جی۔" ولا ور خان نے

Section

الچما پتر، تو بینه میں تیرے لیے کھانا لکواتی

بے جی نے اٹھتے ہوئے کہا تواس نے تیزی

"جنت بي ، كهال بين؟"

اس نے کہاں جانا ہے؟ اپنے کرے میں

ہے جی جواب دیتی ہوئی کمرے سے باہرنکل سنیں۔ دلاور خان نے زویا پر ایک ناصحانہ اور ز ہریلی نظرڈ الی۔

" يہال يه بے ہودہ لباس دوبارہ مت

" کیوں کیا برائی ہے اس لباس میں؟ کہیں ہے جسم کی تمائش تو نہیں ہور ہی پھر کیوں اعتراض ہےآپ کومیرے پہناوے پر .....؟"

ذویائے اس کے روبر و کھڑے ہو کر دریافت

جبیا دلیں ویبانجیس بیکہادت تو تم نے تی بى ہوكى۔

" ہاں تی ہے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے مجھے کیا کرنا جاہے کیا جیس آب کی ایروائس کی ضرورت ہیں ہے بچھے جب ہو کی بتادوں کی۔'' ذ ویانے اے اعتماد ہے دیکھتے ہوئے کہااور بونی سے ملنے کے خیال سے باہرتکل کئی۔ول میں اس کامزیددیدار کرنے کی سکت جیس تھی۔

☆.....☆

سکون و ضبط کی سب کوششیں یے کار جاتی ہیں نظرا تے ہو اک لمحدتو پہروں کا دل دھر کتا ہے وہ این دھڑ کتے ول یہ ہاتھ رکھتے ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر کھڑی ہوگئی۔ سرشام بي گاؤں ميں خاموشي جيما گئي تھي۔ انعبرانی تنائی کا ماتم کرتا وجرے وجرے

آ کے بڑھر ہاتھااور مزید کہرا ہوتا جار ہاتھا۔ گاؤں کے کچھ کھروں میں چراغ کل ہے اور کچھ کیے گھروں ہے روتی جھا تک رہی تھی یونی اور ذویا کوتو مپلی رات ہی وہاں وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اتنی جلدی سونے کے عادی جبیں تھے اور نہ ہی وہ الگ ہے ٹی ود کمچھ سکتے تھے کیونکہ بختاور خان اور دلاور خان لا ؤیج میں موجود تھے اور نیوز چینل لگائے بیٹھے تھے۔زویااور بولی کافی در تک ایک دوسرے سے چینگ کرتے رہے بھر بولی نے اے گڈ نائٹ کہدکرایف ایم ریڈ یولگا لیا۔موبائل پر جب اس سے بھی ول جر گیا تو موبائل میں سیو یو نیورشی منکشن کی مووی و میصنے لگا۔ جب موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے بونے بارہ بج رہے تھے ابھی وہ لیم کھیلنے لگا تو مو پائل کی بيٹري ڈاؤن ہوگئي۔

"اف ایر رات کیے کئے کی اب ....؟" بونی نے موبائل جارجنگ پرلگاتے ہوئے خود ہے سوال کیا اسے جو یکی کے مہمان خانے میں تخبرا ياحميا تهاجهال تي وي تبين تفاا ورا ہے مو بائل بھی اس وقت بہت بڑی تعمت محسوں ہور ہاتھا۔ "موبائل ایجاد کرنے والے صاحب! آپ کاشکریداس چھوٹی ی مشین میں ساری دنیا سمٹ آئی ایک موبائل نے لئنی چیزوں کی کمی پوری کر دی ہے اور ہر ضرورت حتم ، مو بائل آیا بی می اوحتم ، واچ حتم، ٹارچ حتم، ٹیپ حتم، ریڈیو حتم، کیلکو لیٹر

حتم، ليمروحتم ،عيد كار وحتم ..... یو بی خود کلامی کرتا ہوا بستر پر گرا اور ہنس کر

**公公.....公公** 

FOR PAKISTAN



## 92 6 69 100

## خوبصورت جذبول سے متعارف کراتی تحریر کی دوسری قسط

کیکن اب اس نے دل کے سکون وقرار کے کے اس ذات ہے رجوع کیا تھا۔ اینے الفاظ

"جہیں صبر صرف اللہ کی ذات دے گی نے اپنی محبت کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ اسفند، ول کے قرار کے لیے اس سے رجوع





تقی-''

ہا قاعدگی ہے قاری صاحب کے پاس جاتا اورا کثر اپناوفت ان کی قربت میں گزارتا۔ ''اسلام کیا ہے قاری صاحب……؟'' ''اللہ پاک کی ذات اس کی وحدا نیت پر کامل یقین اور اس رب کی عباوت واطاعت ہی اسلام ہے۔''

'' مجھے اس رب کی ذات پریفین ہے گر وہ اطمینان نہیں وہ سکون حاصل نہیں ہے جو مجھے آپ کے چہرے پرملتاہے۔''

'' تمہارے من میں وسوے ہیں انہیں دور کرو، ہے دل سے تو بہ کرو بہت سے افرادا ہے ہیں جو بظاہرا بمان رکھتے ہیں گرا بمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے تر دو کا شکار رہتے ہیں۔''تم نے اسلام اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا ہے تو اب رب کوراضی کرو،ایمان کا مل رکھو۔''

'' قاری صاحب میں گناہ گار ہوں ۔'' مجھے راہ دکھائے کہ کیسے اب رب سے تو بہ کروں ، مجھے اپنے جیسا بنادیں ۔''

'' نیج! میں تو خود گناہ گار ہوں ، اس رہ کو راضی کرنے کی تگ ددو میں رہتا ہوں ''تم مرمندہ ہوا بی خطاؤں پڑ'اس رب سے معافی مانگووہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے درجوع بہانے ڈھونڈ تا ہے ۔ بس بندے کواس سے رجوع کرنا شرط ہے۔''

وه جیسے جیسے ان کی قربت میں بیٹھتا اس کی روح کوتسکین ملتی تھی دل کوسکون اور راحت ملتی تھی۔''

اے افسوں ہوتا تھا کہ وہ اب تک کیوں دور رہا ہے اس رب ہے۔ جو تمام جہانوں کا مالک

ہے۔ یکتا ہے لاشریک ہے۔'' گرشا پدابھی اس کے مبرکی آ زمائش تھی۔ اس کا قربی دوست اس کے دکھ سکھ کا ساتھی سعد رسول ایسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوا تھا اور محض چند گھنٹوں میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ بیدد کھ تو اس دکھ سے کہیں بڑھ کر تھا جوا سے محبت کی بے وفائی پر تھا۔

''میرے پاس میرے دوست کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا قاری صاحب اب میں تنہا رہ سیاہوں۔''

" الله پاک تنہیں صبر جمیل عطا. فرمائے۔ اپنے دوست کے لیے دعا کرد اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔"آ مین۔

اس کڑے وقت میں قاری صاحب کی باتوں نے اسے ہمت وحوصلہ ویا تھا۔ 'اس کا دل شہرے اٹحہ چکا تھا۔ وہ بیبال سے جانا جا ہتا تھا۔''

''اگر تمہیں لگتا ہے کہ ماضی سے وابستہ یادیں بھلانے کے لیے یہ قدم نا گریز ہے تو ضرور جاؤ۔''اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے تمہیں امان مد سے کمہ''

''' مجھے عمر بھر آپ کی دعاؤں کی طلب رہے گی قاری صاحب ہے''

اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کرعقبیہ ت ہے آتھوں سے لگائے۔''

" بس ایک بات کہنا جا ہتا ہوں احمر ضیاء۔ "
وہ اسے ای نام سے بکارتے تھے۔
" ماضی قریب میں جو بھی تنہارے ساتھ ہوا،
اسے بھلا نامشکل ہے گراللہ کی رضا اور اس کے علم
کو مدنظر رکھتے ہوئے تم اپنے دل کی تمام سچائیوں
سے اس لڑکی کو معاف کر دو۔ " اللہ تعالی معاف
کرنے والوں کو پہند قرما تا ہے۔ "

بھی مہیں تین کارٹون برداشت کرنے ہوں گے۔اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے بس ۔'' ضرورت تو اے واقعی تھی ،اے طائرانہ نظر کھريرۋالي-'' حار کمرے ایک لیونگ کجن صحن شامل ہیں ال کھر میں۔" "كرايداورايدوالس-" '' پاجی کسی اپنا سامان چکو، نے آ جاؤ۔ فیر كراية هي مُك جاؤگا۔'' اسفند کوقدم جمانے کے لیے ٹھکانہ ورکار تھا اس نے غنیمت بھااورسامان اٹھا کرآ گیا۔ سنبرے کا کی کی آ جھوں کے گوشے تم تھے اوران میں گہری سرخی کی لہر نمایاں تھی دریدعباس کو افسوس ہوا کاش وہ لاعلم رہتا، لاعلمی بھی تعمت ہوا کرتی ہےاب اے وہ الفاظ مبیں مل رہے تھے جن ہے وہ اسفند کوحوصلہ دیتا۔ مجھے اب بھی محبت ہے اس ہے۔ '' کیا کروں ہے بس ہوں۔میری محبت تو پیج هی نال در ید۔ میرے کن سے وہ محبت سیس "لا حاصل باسفند ضياء ـ" 'ہاں مر مجھے اس سب سے سیسبق حاصل ہوا كەعورت ذات نا قابل اعتبار ہے۔ 'کہجہ ٹو ٹا سا " يونواسفند، يوآ ررانگ\_" '' آئی ایم سر پرائز ڈوریدعباس..... میم کہہ رہے جبکہ جس کے دل کوخود تھیں اس عورت ذات نے ہی دی ہے۔ ''تو۔''۔وہ زور سے نفی میں سر بلانے رگا۔ "اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی کہ وہ مجھے یچ نہ بتا کی مراس نے اراد تا مجھے ہرٹ نہیں کیا۔"

'' وہ تو کر چکا ہوں مگر قاری صاحب وہ محبت اب بھی دل میں ہے۔'' ''الله تعالی ائیے بندوں کوصبر کی تلقین فر ما تا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ رب اس صبر سے تمہارے کے کوئی خیر کثیر پیدا فرمادے۔'' وه سر بلانے لِگا تھا۔ اس نے خود کو مکمل بدل لیا تھا۔"اوراب ہردم یہ بی دعا ما نگتا کہ اس کی حیات الی ہو جائے کہ جو معبود حقیقی کو پسند آجائے۔'' بس معدرسول کے بعداس شہر میں من نہاکتا، للبذا وه شهر حجمورٌ آيا يبال آكر موثل ميں كب تك رہتا، تو اس نے فی الوقت رینٹ پر گھر کے لیے تلاش شروع كردى \_ جہاں اے در یدعباس ملا۔ "بھیا گھر ملے یانہ ملے گراس کڑا کے گ گری اور تیز وھوپ میں اگر مزیدتم نے میہ تلاش جاری ر می تو 1122 والوں کو خبر ضرور ال جائے گی کہ سوک برایک بندہ ہے ہوش پڑا ہے۔' "کیامطلب" "اندر آجاؤ سارے مطلب سمجھا تاہوں يبلي ختك طلق تركراوي اس نے مہلے اسفند کو یائی دیا تھا۔ "شريس خ آئے ہو؟؟"

'' ہوں سبح مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس علاقے مين رين يركم ل جائے گا۔" " ہوگا، مگر بھیا آئی دو پہر میں کیوں خوار ہو رے تھے؟'' ''مجھے گھر کی شدید ضرورت ہے۔ '' میشدید ہے ا

"اگر ضرورت اتنی بی شدید ہے توتم ہمارے غریب خانے پر زندگی بسر کر کتے ہو جب تک تعمیں قابل قبول کمرنہ ملے۔ یہاں میرے علاوہ • اللہ میں تابل قبول کمرنہ ملے۔ یہاں میرے علاوہ

READING Section

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' حد ہوگئی ہے کوئی میرا دکھڑا س بی نہیں ر ہا۔" تہال نے واویلا محایا۔ "میال بھی بھار ہوتو کان بھی دھریں تم نے تو لڑا کا بیویوں والا وطیرہ ہی اپنالیا ہے۔ سلے سے و ہائیاں دیتے ہوئے رات ہو جاتی ہے۔ ' درید نے لا پروائی سے کہا۔ '' طلال نے میری شرہ جلا دی ہے۔ نہال نے روہائی کہے میں کہا تھا بلال نے طلال کو '' بائی گاڈ! اراد تامبیں جلائی \_ بس استری کو زیادہ ہی محبت تھی اس کی شرف سے ایسے چیلی عمران ہاتھی کی طرح اتر نے کا نام ہی ہیں لیا۔ " بال مجم جس دن بھی استری کرنی پر جائے ایسائی ہوتا ہے۔" وہ غصے ہے لال پیلا ہوتا اندر مڑ گیا۔ دوسری شرث استری کر کے پہنی اور بنا ناشتے کے چلا ' کتنی غلط بات ہے وہ بنا ناشتے کے چلا اسفندا تُحدثو چکا تفانهال کی آ واز پر،اب آیا تو وہ تینوں اظمینان سے ناشتہ کرر ہے تھے۔ ''روکھی حسینا وَل جیسے کڑے ہوتے ہیں اس كے مع من في كا الم ميں موتا-" " کیکن زیادتی تو طلال نے کی ہے تاں کا کج کی شرف جلادی اس کی۔" مبليوي بك بي ..... جان كرنبيس جلائي-" "كم ازكم بلال تجميح زبردى كجه كهلانا جاب مغزمبیں الثانقا میرا، جو میں اینا ناشتہ محی

"اچھا یہ پھر ہرمہینے کے اینڈ میں سوگ کس باتكامناتا بيرو-" '' کم از کم اس بات کائبیں کہوہ غلط بھی یا مجھے چھوڑ گئی۔ ہاں د کھ ہوتا ہے کہ وہ مجھے مل نہ تکی۔اور بھے یقین ہے کہ جیسے میرے دل میں آج تک آ باد ہے مجھے بھلاوہ بھی تبیس یائی ہوگی۔'' " يوآ راميزنگ دريدعياس \_ايك لز كيمهين دھوکا دے کرکسی اور کی ہوجائے۔" ''اس نے مجھے دھو کہ نہیں دیا اسفند، میرا دل اس نے اسفند کی آئھوں میں دیکھ کر کہا۔ "آئی ڈونٹ تو۔بس اتنا طے ہے ورید عباس كەمجىت صرف د كھودىتى ہے۔ اس کی سے بات بھی در پدکو سے تکی تھی۔ "باعبائے میری شرف" مورے مورے نہال کی دہائی پر اس کی آ کھ کھلی ہی۔ '' خدا ک صم و یک اینڈ اتنا اچھا گز را اور پھر آج سورے بی سورے کے بچ شروع ہوگی۔" تیبل پرناشتہ لگاتے درید کی مجھلاتی آ واز آئی۔ " ڈونٹ وری، ہم تمہاری جان سیس چھوڑنے والے۔" بلال نے عالمی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔

" پت ب مجھے بے غیرتی کے مقابلے میں سكند رائز تونے بى جيتا تھا۔ "اس نے يانى سے بمراجك يبل يريخا\_

" " أف كورس تجميح ـ " اوريين كرطلال منه

''تم الچھی طرح جانتے ہو کہ گری کی شام میں ا کشرلوگ جھت پر ہوتے ہیں۔ ما نا کیدنین ایج میں مخالف صنف کی جانب متوجه ہونا نیچرل ی بات ہے مگر تمہارا طریقہ غلط ا بگ بی آپ کے خیال میں صرف میں غلط ہوں۔ س دور کی بات کررہے ہیں آپ،اب لڑکیاں خود آ فر کرتی ہیں لڑکوں کو، آپ تہیں وہ زو تھے بن سے بولا۔ " تم سے کہیں زیادہ ایدوانس ماحول میں لائف گزاری ہے اس نے اگر سمجھانے کی کوئی بات كرر باي توس لے - 'وريد نے جھڑكا -"آئی تو کم آنے والے وقت میں حیا اور وقارصنف نازک میں بھی نایاب ہو جا کیں گئے میں بٹ ینگر برادرانسان کوا پی نظر کی حفاظ<del>ت</del> خود "وری سوری میک کی بٹ کیا کروں آ پ رے آئیڈیل انسان ہیں ترمیں آ پ جیسانہیں بن سکتا۔''طلال نے معذوری بیان کی۔ ''قصور تیرانبیل تیری عمر کا ہے۔' ''تسی اب بڈھے ہو گئے جی'' ''روح بڈھی ہےآ بے توانے سو ہے ہو۔'' نہال نے گو ہرا فشائی کی۔ "يوآ رامياسل - "اسفندچر كيا-

''تسی خفا ہوگئے۔ ''نہیں میں صرف اتنا کہنا جا ہتا ہوں کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کن چکروں میں پڑگئے ہو۔'' ''آپ محبت پر بہت یقین رکھتے ہیں بگ فہا۔''

''حمہیں لگتا ہے کہ جوتم کررہے ہووہ محبت

بال ویہ بی ان کے جھڑ وں ہے عاجز تھا۔ اسفند نے تاسف سے پھر ہلایا۔
'' اور میری ہاف وائف اب نصیب سے جلدی اٹھ گیا ہے تو ناشتہ کرلے۔
درید عباس اکٹر اسے یوں چھٹر تاتھا۔
'' بک نہیں۔' اس نے درید کو گھورا۔
شام تک اسے نہال کا خیال رہا تھا تب بی واپسی پراس کے ہاتھ میں نی شرک تھی جواس نے نہال کو تھائی تھی۔
واپسی پراس کے ہاتھ میں نی شرک تھی جواس نے نہال کو تھائی تھی۔
نہال کو تھائی تھی۔
'' واو جھی ہم پر بھی نظر کرم وال دیا کریں

یک بی ۔'' طلال نے فورانی ٹو کا تھا۔ گراس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کھرسہ کی ہے۔۔۔۔۔

'' طلال اگراب تونہیں بیٹھانہ تو تجھے حجےت سے نیچے بچھینک دوں گا۔'' درید نے نیچے جھانکتے ہوئے طلال کو دھمکی دی تھی۔

"ابوی از جی ویست کررہے ہو بھیا جان اسی ۔ انوں گئی کوئی نی بے غیرتی وج گیا۔
ابوی نی کیتا۔ "نہال نے کلسے ہوئے کہا۔
"کلال دی از لاسٹ وارننگ۔ "کیا ہے یار؟؟ خودتو گھٹ گھٹ کر زندگ گزاررہے ہو۔ "مجھےتو لائف کا مزہ لینے دیں۔ "کر دوں گامیں۔ "ورید نے سجیدگ ہے کہا۔
کردوں گامیں۔ "ورید نے سجیدگ ہے کہا۔
کردوں گامیں۔ "ورید نے سجیدگ ہے کہا۔
کردوں گامیں۔ "ورید نے سجیدگ ہے کہا۔
مردوری ہے کہیں ہے کہایان آئے گی تو تب

" یار میں نے کیا کیا ہے میرے کھڑے نے کیا کمپین آئے گی۔"

جانے لوگ کیسے کہددیتے ہیں محبت سوج سمجھ كراور يركه كے بعد ميں كرنى جا ہے۔اس كے نزد یک بیمجت تہیں پلانگ ہوتی ہے۔ محبت تو وہ اثر ہے جو اچا تک دل پر ہو اور وهر کنیں منتشر کردے۔ روح کوسرشار کرنے والا وہ جذبہ جو کسی بھی مے ول میں از جائے اس کی تیاری نبیس کی جالی۔ پہلے سے ارادہ ہیں یا ندھا جاتا۔ اوراكرية جرم بي تووه پورے دل سے اقرار كرتا ہے كداس نے يہ جرم كيا ہے۔ "اس نے بہلی نظر کی محبت کی ہے۔' وه سردیوں کی نرم گرم سی دو پیرتھی دوہفتوں کی سخت سروی اور دھند کے بعد آج سورج سوریے ہی مہربان ہوا تھا۔ اور تمام لوگ وھوپ کی اس نعمت ( سرد یول میں دھوپ نعمت لکتی ہے) ے بھر پورفیض اٹھار ہے تنھے وہ بھی فارغ تھا سوآ ج دھوب انجوائے کرنے کا نیا طریقہ ا بنا تھا کری اورایک اسٹول اٹھا کر گھرے باہر آ بیٹھا کری پر بینے کرٹائلیں اسٹول پر پھیلائیں اس سے دوسال برا بھائی یاسرعباس بھی کینو لے کر وہیں آ گیا۔ "كينوصرف آج مزے دار لكے ہيں۔" وہ دونوں بھائی ہلکی پھلکی شوخیوں کے ساتھ کینو کھا رہے تھے دوسال بڑا ہونے کے باوجود ياسراس كانداق چلاتھا۔ "آپس کی بات ہے بہاں بیٹے کر دھوپ اور

آ تکھیں دونو ل سینک رہے ہوتم۔'' اس نے بل مجرکی چوری بھی پکڑلی تھی یاسر

مجھ جیسے شریف آ دمی پرا تنابز االزام۔'' الزام نبیں میری دوگناہ گارآ نکھس کواہ ہیں۔ ابھی جوریڈ اور بلیوڈ ریس میں پراؤن بالوں والی , بنبیں لیکن مجھے دریدعباس کی طرح کہلی نظر ک محبت برفطعی یفتین نہیں ہے۔میرے خیال ہے ا نسان کواچھی طرح سمجھ کرایک دوسرے کو جان کر محبت کرنی جاہے۔"

" محبت نه مولى پلاننگ موگنى \_" '' لائف پلان کرنے کا نام ہی تو محبت ہے زندگی بھر کا سودا ہوتا ہے۔''طلال نے بحث

'محبت ہوتی وہ بی ہے جو پہلی نظر میں ہو۔'' '' پته چلے محتر مه کہیں اور کمٹینڈ ہوں پھر۔'' بنده تنین چارلز کیاں نظر میں رکھے۔ پھرسیلیک

الركى كيا ہونى شرك ہو كئى جو دل كو بھائى پہن کی باقی بھینک دیں۔''

میرے نزدیک عورت کی عزت واحترام زیادہ مقدم ہے۔ جس محص کی نظر میں عورت کا احترام ہوگا وہ بیسوچ بھی نہیں رکھے گا۔محبت کرنا بھی ہر کسی کے بس کا روگ جہیں طلال ۔'' یہ بھی برے دل والے ہی کر سکتے ہیں۔

ہرائر کی برعاشق ہونے والے نہیں۔'' در پدکوموضوع سنجیده کر گیا۔

" کیا ملا آپ کومجت کر کے نہیں کرنی مجھے الی محبت جس کی وجہ سے میں باقی ساری فبتیں فراموش كردول-"

ابتم يرسل مور بيء و" دريد في لوكا\_ "اوكم آن يار-اساپاث-اسفندنے دونوں کوروکا تھا مگر در پدسخت موڈ آف کے اٹھ کیا۔



لڑی گئی ہے آپ نے اسے پٹانے کی کوشش کی آپ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اس کے یا قوتی لبوں پر پنگ لپ اسٹک تھی۔" ''احچھا۔'' یاسرنے دوجھانپڑ لگائے تھے اس

' میں نے سرسری نظر ڈالی مجھے بدنام کرتے ہوخود پوراپوسٹ مارٹم کر کے بیٹھ گئے۔'' ''ارے میں نے ایسا کچھ بیس کیا وہ تو اس کی نیلی کا کچے ی آ تھیں بل جرمجھ پرزگیں تو میں نے جي د کھالا-"

اس نے ڈھٹائی سے بستی تکالی یاسروو جار ہاتھ مزیداس کے جڑتااٹھ گیااور پھرے پھیل کر

وہ آج شرط لگا کے بیٹھا تھا کہ سورج جائے گا تو وہ اندرجائے گاای نے دوبارہ کھانے پر بلایا تو وهبين گيا-"

''اندرآ وَ گے تو کھانا ملے گافقیروں کی طرح دروازے پرجیس دوں کی۔"

وہ جی اچھا کہہ کرآ تکھیں موند کر دھوپ کے سرے لینے لگا۔

قريباً وْ هَا فَي بِحِي كَا مُائِمَ تَعَا جِبِ نِينُدِ كَا عَلْبِ زورے آیا اور وہ کری ہے نیچ کرتے کرتے بیا اس نے آ تکھیں کھول دیں ....جم پرتی ی چھا گئی تھی۔ مگر اجا تک نیند کے جھنگے ہے اس نے آ تکھین جو کھولیں تو اے لگا بالکل رائٹ ٹائم پر ال نے دیدے واکے تھے۔

وائك كالح كے يونى فارم ميں جو دوشيزه اے سامنے ہے آتی دکھائی دی تھی وہ اس کی نظرين ساكت كرحني تعي حالانكهاس كالجبره بالكل العاده تھا۔ وائٹ دویے کے بالے میں سنہری الا الفيال جرے میں جو الشش می وہ آج سے سل

ہزاروں جاند چبرے دیکھ کربھی اے محسوس نہیں ہوئی تھی۔اس کی کٹورہ ی بڑی بڑی آ تھوں میں نا گواری تھی اس کے لیے جو ہونقوں کی طرح اسے کھورر ہاتھااور جب تک وہ ان کے گیٹ سے ا گلے گیٹ کو کراس کر کے اندر تہیں گئی درید عباس کی نگابیں اس پر ہی جی رہیں۔"

کتنی حیرت انگیز بات تھی اس کے پڑوس میں دنیا کی سب سے پیاری لڑکی رہتی تھی اوروہ بے خبر تھا۔اب اے دھوب میں بھی کشش محسوں مہیں ہو ر ہی تھی۔ تب ہی وہ کری اور اسٹول اٹھا کر اندر آ گیااورای کے پاس محن میں ہی جاریائی پر پھیل گیا۔ تمراس کے ذہن ہے لمحہ بحر کو بھی وہ چبرہ محو نبیں ہوا تھا بڑی عجیب تی بات تھی کہ ایک ساوہ سا چبرہ اس کے حواسوں پر چھا گیا تھا حالانکہ اس سے لهین زیاده خوبصورت وه رید وریس والی لاک تھی جس کے حوالے ہے وہ یا سرکو چھیٹرر ہاتھا۔ پھر بھی وہ تھن چند من بعد ہی ذہن ہے نکل کی تھی۔ یہ تو ذہن ہے چیک کر ہی رہ گئی تھی۔ "مارے محلے مین نے لوگ آئے ہیں

رات کے کھانے پر وہ ای سے پوچھ رہا تھا امی کے ساتھ ساتھ یاسر اور ابو نے بھی بہت حیران ہوکراہے دیکھاتھا۔

'' بچے جوتمہارے حالات ہیں کچھ دنوں میں تمہیں اینے گھر میں رہنے والے لوگ بھی نے

ای ہمیشہ ہی اس کی عادت سے نالاں رہتی تحمیں کہ وہ صرف اپنی ذات میں مکن ہوکر جیتا تھا کھر میں پڑوس میں محلے میں کیا ہورہا ہے اے

ہمارے محلے میں تو دوسال سے نے لوگ

بقول یاسر کے بدتمیز بھی۔ '' ہاں تو کر رہی ہوں ناں ہمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے بھائی کی بات طے ہو گئی ہے۔''

''اس گھنے نے مجھے بتایا کب ہے۔'اس نے کھیا کرکہا۔ مے کھیا کرکہا۔

ے سیا ترہا۔ ''شاباش،تم گھر میں رہتے ہواور بیتہیں بتائےگا۔''

ابونے اسے شرمندہ کیا .....اسے قدرے افسوس بھی ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی لاپرواہ ہے مگر وہ کیا کرتا،اس کی نیچر ہی ایسی تقی نے بریاسری منگنی طے ہوگئی تھی اور دن اسے ماد تھا۔

اس متلقی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی میرب اعجاز ہے جان پہچان ہوگئی۔ ہے تعلقی تو خیر نہیں، گر بات چیت ضرور ہوئی تھی۔ وہ فورتھ ایئر کی اسٹوڈ نٹ تھی۔ پُر خلوص ملنسار اور سادہ مزاج درید عباس تو اس کے سادہ گر پر کشش جہرے کا بی دیوانہ ہو چکا تھا اس کے لیے یہ بی بہت اچھا تھا کہ میرب اعجاز ایڈوکیٹ اعجاز میرب اعجاز ایڈوکیٹ اعجاز عارف کی بیٹی تھی اور عارف کی بیٹی تھی اور اس نے تروی میں رہتی تھی اور بس سے زیادہ جانے کی اس نے سعی کی نہ اسے ضرورت تھی۔

''آپکومیرانمبرکہاں ہے ملا۔'' پہلی بار جب اس نے یاسر ہے اس کا فون نمبر لےکرفون کیا تھاوہ جیران رہ گئی۔ ''یاسرے، کیاتمہیں برانگا۔'' ''نہیں تو بس……!!''

بیاس کی پہلی کال تھی پھروہ اکثر آفس ہے آکرشام میں اے کال کر لیتا تھا۔ بات ہمیشہوہ مختری کرتی تھی۔ کال صرف وہ کرتا تھا میرب نہیں آئے تم پڑوس ی بات کررہے ہو۔'' '' یہ جو ہمارے ساتھ والا گھرہے براؤن گیٹ والا .....''

'اعجاز بھائی کا ہے۔ چھ سال ہوگئے ہیں انہیں یہاں آئے۔ایڈوکیٹ ہیں بہت اچھی قیملی ہے۔''

· ' بمحضيين يتاتفا ـ ' '

''ائی ذات سے نکلو گے تو پتا چلے گانا، عمر بھر یہ تعلقات یہ رشتہ داریاں ہم نے ہی نہیں نبھانی ۔ آج ہیں، کل کا کیا بتا۔ آ تکھیں بند کر کے جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو یہ غلط ہے۔ دو بھائی ہوتم جو ہماری کل کا نئات ہو۔ یاسر سے ہمیں کوئی گانہیں ہے مگر تم نے بھی گھر کو وقت ہمیں کوئی گانہیں ہے مگر تم نے بھی گھر کو وقت

تی و جمہیں توبیہ تک علم نہیں ہوتا کہ تمہاری ا می کی طبیعت کس قدر خراب رہی ہے۔''

ای کے ساتھ ساتھ ابوئے بھی آج اس کی خبر لی تھی۔

'' مجھ ہے سارا وقت گھر میں ٹک کرنہیں جیٹا جاتا یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔''

" کی کہا، آج قسمت سے گھر میں ہے تو گل میں ڈریے ڈالے بیٹے رہے ہو، میں کہتی ہوں کب جائے گی تمہاری لا پرواہی۔شادی کی عمرہو چی ہے تمہاری ..... اوراگر یہ ہی حالات رہے تو میں ہرگز کسی معصوم لڑکی کو لا کر عمر بعر بد دعا کمیں نہیں سمیٹ سمیٹ سمقی ۔" " " تم نے تو اس کی خبرنہیں لینی ۔"

میں میری توکری کو آپ کو خادی کی پڑگئی ہے بیہ جودوسال سے جاب کررہا ہےاس کی کردیں۔''

أ وه يز كما حجوثا تفااس ليے بجھ لا ڈلا تھا اور

Geeffor



ورید نے قطعاً رائے میں اسے مخاطب میں کیا مرکھرآ کے پہلاکام ایے کال کم می۔ '' میں نے ابھی ابھی تمہیں دیکھا ہے تم بہت وسرب كى بو-" ''ہاں۔''اس نے اعتراف کیا تھا۔ "كياوجربسي؟" اس نے یو چھا اور وہ بتائی مجھی مرجب ہی اے میرب کے پیچھے بہت تیز آ دازیں سائی دیں " دريد ميں خود آپ کو کال کرتی ہوں ابھی '' نیور ما سُنڈ۔''اے خود تشویش ہو گی تھی ک ''خفا تولہیں ہوئے۔'' " كم آن ميرب جنہيں جاہا جاتا ہے ان كے وكلول اور پریشانیوں کو سجھنا جھی انسان پر فرض میرب نے فون بند کر دیا مگر وہ الجھ گیا اس کے پیچھے جو چیننے کی آ دازیں تھیں ادراس الجھن کو ای اعجاز انکل کے کھر میں کوئی مینش بات تو ہے ہوش ہونے والی تھی ان کا بیٹا اپنی ذات ہےنگل رہاتھا۔ مال خوش تھی۔ " ہاں بس، او کیوں کے ماں باب بھی عمر بھر ر مندر ہے ہیں۔ اللہ یاک تمام بیٹیوں کے . ای تواے مزیدالجھن میں ڈال گئیں۔ "كيا بوا مسلم حل نبيس بواءا عاز بعائى كا-"ابوجىشر كم كفتكومو كئے\_

نے بھی اے کال نہیں کی تھی مگرا تنا جانتا تھا کہ ان میں اچھی انڈرا شینڈ تک ہوگئی ہی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرب کے لیے وہ کیا ہے مكر وہ ميرب اعجاز كو دل كى تمام شدتوں سے عابخ لگاتھا۔ اس کی سحر کا آغاز اور دن کا اختیام میرب اعجازے ہونے لگا تھا۔ "آج کالجنہیں گئیں۔" "اول ہول۔" اس کی آ واز میں تاز گی نبیں تھی "تم کھیک ہومیرب۔ "باں میں بری می گرمیں کھے گیٹ آئے اس نے ٹالا ای حالانکہ در بدانداز ہ لگا گیا تھا كهوه بلحه جهيار بي محى\_ " کچھ پرسل پراہم ہیں بس-" اس کا مطلب ہے کہتم مجھے اس قابل بھی ہیں مجھتیں کہ اینے پراہمر شیئر کر سکو۔"اس نے افسوس سے شکوہ کیا۔ شاید ابھی آپ سے شیئر ند کرنا میری مجوری

اس کے لیجے میں مان تھا۔
''او کے ایز یووش۔''
اس نے بنا خفا ہوئے سہولت سے فون بند کر
دیا تھا۔
دیا تھا۔
دو تین دن وہ بھی مصروف رہا جو اس نے
میرب کوکوئیکٹ نہیں کیا۔
میرب کوکوئیکٹ نہیں کیا۔
میرب کوکوئیگٹ نہیں کیا۔
تب ہی راستے میں میرب بھی کالج سے آتے
ایو گا اے لی تھی۔

لیتی ہے۔ میرب میرے احساسات ہے انجان

ا - 0 علظی میری ہے میں نے مجھی میرب کے بارے میں جانے کی کوشش جیس کی اس ہے جھی اس کے ذات کے حوالے ہے اس کی فیملی کے

حوالے ہے بچھ ہیں بوچھا۔ "شاید میں نے اپنی ہی غلطی سے بی تھیس کھائی ہے۔"

بس محبت کابیروک ایسالگا کهاس کا دل ہر چز ے اجات ہوگیا وہ تو بھرے کھر میں رہ کر ہمیشہ صرف آپی ذات میں مکن رہا تکراب تو جانے اس يرعجيب ي كيفيت طاري هي-'

اس نے حقیقت جانے کے بعد دوبارہ میرب ہے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ۔البتہ پہلی بارمیرب نے اسے خود کال کی تھی جواس نے بنا ا نینڈ کیے کاٹ دی تھی۔

ایک محبت ان تمام محبتوں پر اکسی حاوی ہوئی كداس نے اپنا كھرمال باب، بھائى شہرتك چھوڑ دیااور پچھلے دوسال سے وہ یہاں تھا۔

فون بررابط بھی کھر والے خود کرتے تصاور جس دن بات ہوئی تھی ان سے در یدعیاس کے من میں کیلی نظر کی محبت پھر بین کرنے لگتی ۔اس کے دل میں میرب اعجاز آج بھی اے مقام و مرتبے پڑھی نہ محبت کم ہوئی تھی نہ عزت بس ایک تبيلى تفى جو وه سلجھانە سكا ايك بات تھى جو دوسال ہے اے الجھا رہی تھی۔ کہ جب میرب نے لو ميرج كى وه اين كھروا پس چلى بھى كئى تو وہ كيوں اے کال کرتی تھی۔ میرب نے ان دوسالوں میں کی باراے کال کی تھی۔جواس نے اثیندنہیں کی اور اس کا ایس ایم ہیں تو آج بھی اس کے الناكس مي Saved تعا-

"آئے ہوئے ہیں چی کے سرال والے عمران بھی آیا ہے اللہ پاک لڑے کو ہدایت دے۔'' ای اس کی ساری حسیس بیدار کر گئیں تھیں بچی

کے سرال والے کہد کے۔ '' پھول ی بچی مرجھا کے رہ گئی۔''ای تاسف

ے سر بلاتے لیس ۔

''آپ بھی خبر لے لیا کریں اعجاز بھائی یو چھ رے تھے آپ کا۔"

سائسیں بھاری ہونے لکیں اے جانے کیوں انہوئی کا وہم ستانے لگا۔ وہ ای سے تو چھے نہ یو چھ سکا۔ ہاں رات میں یاسرے ایویں سرسری ساؤكر چھيراتواس پرتمام رازهل كيا۔

''اعجاز انکل کی بنی نے لومیرج کی تھی ایخ کزن ہے .... مرجم ماہ بعد ہی کھر میں جھکڑ نے شروع ہو گئے اور تقریباً سال بھر سے وہ لیبیں ہے۔اب سا ہے کہ اس کا شوہرا ورسسرال والے آئے ہیں اے لینے ی

"و و تو پڑھ رہی تھیں ناں۔ " دریدنے اسکتے

ہوئے پوچھا۔ ''اس کی تعلیم ادھوری روگئی تھی ، پھراس نے وفت بھی تو گزار ناتھا بہت پریشان رہی ہےوہ۔'' مزید کھے پوچھٹا بے کارتھا اس کی آ تھوں ميں مرچيں كا كلنے لكيں -

"اوکے یار میں تو سونے جا رہا ہوں، نیند

وہ یا سرکوٹال کر کمرے میں آگیا۔ " ميں انجان تفاكم ازكم ميرب جھے بتاكر میرے برجتے قدم روک ویتی۔عورت لتنی ہی ساده مزاج مو،خود يراشخ والى تكاه كامفهوم جان (دوسيزه 106) يا

READING Section



وہ کیوں اس سے بات کرنا جا ہتی تھی وہ کیا کہنا جا ہتی تھی۔''

محرسونے سے پہلے وہ ایک باراس کا سے ضرورر يذكرتا تقا-

"-Where Are You?" ضرورت شدت ہے محسوس ہورہی ہے پلیز کال

اس کے الفاظ درید عباس کی سب سے بڑی

وقت نے دھیرے دھیرے انہیں قریب کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سے واقف تھے، بچھتے تھے بلکہ اسفند ضیاء کو تو لگتا تھا کہ وہ جاروں ہی اس کے لیے اہم بنتے جارہے ہیں۔ '' یک نەشد دوشد بگ لی آپ بھی نہال کو فیور کرتے ہیں۔ جھ سے بھی بیار کر کے دیکھیں يس بھي برائبيں۔"

'' تحجے بیار کرنے والیاں بہت ہیں ہارے پار کی تھے ضرورت تہیں۔' درید نے فورا کہا

و کل س کو لیے باتیک پر گھوم رہا تھا۔'' '' اتنا بردا الزام ميري شرافت پر-''احتجاح كروں گا دھرنا دوں گا۔''طلال نے چلا كركہا۔ ''چھتر بھی کھائےگا۔''بلال نے لٹاڑا۔ "ابویں مارے ہاں دھرنے کا رواج عام ہے۔ ہمیشہ وهرنے دینے والوں کی مانی جاتی

نه بابا....ا کثریت میری مخالف ب الليت كو بميشه ماريزتي ہے۔' وہ ڈر كيا۔ READING

"كاكالمجهدار بوكيا-"

"اس ملك كا بچه بچه سیاست میں بی مجھدار ہے کیونکہ اے ایک ہی سبق پڑھنے کو ملتا ہے ساست، ساست، ساست - ''

"اس ملک کے بیے بی تو نا مجھ ہیں، انقلاب ہمیشہ نو جوانوں نے بریا کیا ہے مگر آج کا نو جوان کیا سوچتاہے؟"

'' یہ بی کہاں کی گرل فرینڈ زکی تعداد اس کے دوست ہے کم کیوں ہے۔''اس نے کوئیکٹ میں لڑکیوں نے نمبر کی گنتی کم ہے۔''ہارے ملک میں ہر چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے جا ہے وہ مو بائکز ہوں یاا نٹرنیٹ۔''

'' مجھ پر ڈاریکٹ اٹیک نہ کریں، بیرسارے معاشرے کا المیہ ہے۔'' طلال نے کہا۔ " ہم سارے معاشرے کی ہی بات کررہے

''معاشرہ سدھار نا حکمرانوں کا کام ہے ہمارا

'' بیہ ہی خاتی ہے ہمارے اندر ،طلال تبدی<mark>ل</mark>ی ا پی ذات ہے شروع ہوتی ہے۔'' اسفندنے رسان سے سمجھایا۔

" كَنَّا بِ آ پُلُواس ملك مِن تبديلي آ على ے جس ملک میں ساٹھ سال سے چیرے تبدیل تہیں ہوئے جہاں حکومت وراثت سمجھ کر کی جاتی ہے۔ جہال تعلیم وشعور کا فقدان ہے۔

" اور نیے شعورکون آ کربیدارکرے گاہم میں۔اب ا قبال ہیں آئے گا جوانوں کو جگانے ، به شعور جمیں خود بیدار کرنا ہوگا اینے اندر تبدلی ہمیشدا بی ذات ہے شروع ہوتی ہے۔ ''اوگاڈ! کس بحث میں پڑ گئے یار، چینج دی

الكيد" طلال في كما تعا-

نے اتنا نواز ا ہے تہیں اور مبر کرواس پر جو تبارا نصيب تبين هي-" اسفندنے قدر ہے تی ہےا ہے ڈا ٹا تھا۔'' '' کیسی اولا و ہوتم تمہارے ابو تکلیف میں بي اورتم يهال بينه مو-" " مجھے خبر ہے نا کیے خود پر جرکر کے بیٹا "وائے کس نے کہا ہے .... جر کرنے کو....انھوتیاری پکڑو۔'' اسفندنے اے جیے جنجوز اتھا۔ در یدعباس ا مكلے كم يك تياركر رہا تھا۔اسفند اے خود الحيش جھوڑنے كيا تھا۔ ''سنر میں زیادہ ٹینشن نہ لینا کھر پہنچ کرائی ادرانکل کی خیریت ضرور بتا تا مجھے۔'' "ا پناخیال رکھنااو کے۔" "اوك مائى بإف دائف ـ" اسفند في مكراكيات كلي لكايا تقارجاني كوں اے دريد عباس ميں معد رسول نظر آتا تھا۔ تب ہی تو وہ اتنا قریب آ گیا تھا اس کے۔'' شام میں کھر سونا لگا تو اس نے لائبریری کا زخ کرلیا۔ انجی کتابوں کا مطالعہ اس کی عاوت بن كئ تحى \_وه اكثر بى يبال آجا تا تھا۔ "آپ يېلى بينه كرمطالعه كريى بم يه كتاب آب كوايشونبيل كريحتے" وہ پچھلے یا چ من سے اس لاکی کے ساتھ لائبرى انجارج كى بحث سن ر ما تقا\_ "مِن يَهال بَهِين مِيمُ عَتَى بِلَيْزٍ \_" "ايمسورى ني ني جارى بعى مجبورى ہے-" اس نے صاف اتکار کردیا۔ لاحاروہ لاک خاموتی ہے کتاب لیے وہیں بینے گئی مکر اس کے

"كب سدهر ع كاطلال تو ..... "اسفند نے "خدا کی قتم اگر آپ ساتھ رہے تو وہ دن طلال واقعی اے آئیڈلائز کرتا تھا اس کی مقناطیسی تخصیت ہے بہت انسیا ٹر تھاوہ۔ " کوئی مرد اتنا وجہہ ہو کے لڑکیاں اس پر مرتی ہوں اوراے کوئی فرق مبیں پڑتا۔آپ کا راستہ بہت اچھا ہے۔اللہ مجھے بھی ہدایت نہال کی زبان پرهجلی ہوئی اسفندمسکرا دیا اور طلال ج كنبال كومار في لكا تقار ☆.....☆ ا تنا کمبرا ملال دریدعیاس کے چبرے پر کہلی مرحبه ملا تھا۔اے وقتی دورہ تو پڑتا رہتا تھا مکر دو ون گزرنے کے بعد بھی اس کے چبرے پر وہی كيفيت تحى -''سیریس میٹر ہے کوئی ،تو مجھی اتناا داس نہیں '' "اسفند ....ابوكوبارث البك مواب-" '' واث؟ اورتواب تک ينبل بينجا ہے۔' اسفندنے تاسف ہے اے دیکھاجس کے چرے برکرب جھلک رہاتھا۔ "وبال جانے كا حوصلى بين بر تايار-" "ایک لڑکی کی محبت اتن حاوی ہے تم پر كةتم في جنم دين والے مال باپ اپنا كمر بر رشتہ چھوڑ دیا۔خوش نصیب ہو در یدعباس کہ ب نعت ميسر ہے۔ سرير دعائيں دينے والي مال كا سایہ باپ کی پر شفقت نگاجی اور تہارے لیے

ترسية والا بعائي ب\_عراداكرواس رب كاجس

ممل کردوںگا۔' ''تصنکس ، میری مما اکیلی بیں ہاسپیل بیں مجھےان کے پاس جانا ہے۔'' ''اللہ آپ کی مما کو صحت کاملہ عطا کرے،آپ فکر نہ کریں جائیں۔''اس نے ہمدردانہ لہجہ میں کہاتھا۔

4 .... 4

دوسال کے بعدائے گھر میں قدم رکھا تھا گر یہاں آ کر ایسا لگا کہ دوسال کہیں درمیان آئے ہی نہیں تھے۔گی ہے لے کر گھر تک کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔'آج بھی براؤن گیٹ کے باہر اعجاز عارف ایڈوکیٹ کے نام کی پلیٹ نمایاں تھی۔ وہ لب کچلتا اندر آ گیا تھا۔ مملوں کی تعداد ہی رکھی تھی جیسے وہ جھوڑ کے گیا تھا۔ مملوں کی تعداد اور ترتیب تک نہ بدلی تھی۔

بوگن ویلیا کی بیل آج بھی ساری ویوار پر پھیلی ہوئی تھی۔انار کے پیڑ کے ہے اب بھی سبر تھے۔۔۔۔۔ چار پائیاں دہی تھیں برآ مدے تک آیا تو وہاں بھی ہر چیز ولی تھی حتی کہ امی نے اس کی مخصوص چیئر جس پر جیڑ کر وہ پڑھتا تھا ہلائی تک نہھی۔

> در پیر ..... یاسرکی مبلی نظر پڑی تھی اس پر۔ ''امی ،ابو دریدآ گیا.....''

وہ زور سے چینتااس کے گلے لگ گیا تھاای بھی باہر آگئیں ان کی آ بھیں نم تھیں درید نے انہیں بانہوں میں سمیٹ لیا۔

جیتے جی بی مار بیٹھا ہے ہمیں بلٹ کر ویکھا مہیں "

ان کی بات پروه شرمنده تقاای بهت کمزور ہو گئی تھیں۔''

"ايم سوري ....ا جماا بوكهان بين .....؟"

چېرے پر ملال ساتھا۔اسفندنے کئی ہاراس کڑی کو لائیر بری میں دیکھاتھا۔وہ پہیں بیٹھ کراپنے نوٹس بناتی تھی۔آئ اس کی کوئی مجبوری ہوگی جو وہ کتاب لے کر جانا جا ہتی تھی ۔انسانی ہمدردی کے تحت اس کڑی پرترس سا آیا تھا اس کی نظر لیحہ بھر کو اٹھی پھروہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوگیا۔ ''ایکسیو زی ۔۔۔۔''

ابھی چندمنٹ گزرے تھے کہ وہ آ واز پر چونکا وہ بی لڑکی اس کے سامنے تھی۔

''ایم سوری ہے تو غیراخلاتی حرکت مگر مجھے پیکتاب جا ہے تھی مجھے اسائمنٹ مکمل کرنا ہے۔'' ''شیور وائے ناٹ۔''اسفند نے کتاب بند کر کے اسے تھا دی مگراہے میہ پتا چل گیاوہ تاریخ اسلام پراسائمنٹ بنار ہی ہے۔

تاریخ اسلام کی اسٹوڈنٹ ہیں آپ۔'' ایک عرصے بعد وہ کسی صنف نازک ہے طب تھا۔

''جی۔''مختفرسا جواب دے کر وہ اس سے دوکرسیاں چھوڑ کر بیٹھ کر لکھنے لگی تھی۔ دوکرسیاں آپ کی تجھ مدد کرسکتا ہوں ۔۔۔۔۔؟''

> "آپ....ا!" لاک ز رمدحم

لڑکی نے بے حدجیرت ہے اسے دیکھا۔ ''جی! کیونکہ مجھے اسلامک ہسٹری بہت پسند ''

'''رئیلی۔''ایک اشتیاق تھا جواس کے معصوم چبرے پراتر اٹھا۔

اس نے پیڈاس کے سامنے رکھ دیاتھا۔'' جیتے جی ''مجھے آج جلدی گھر جانا ہے میری مماک تکنیس۔'' طبیعت خراب ہے۔'' طبیعت خراب ہے۔''

" آپ کوارس ہوتو آپ چھوڑ جا کی جی

Confor

PAKSO

اس نے گرون جھنگی ہمیشہ بی صرف اپنی مانتا تھا '' پیلا پروابی چھوڑ وے دریدچیبیں سال کا ہو چکاہے میچور ہے مجھدار ہے اور پھرشادی کی ایک عمر "و ولا كيول كي موتى ہے۔" فورا جواب ديا۔ ''خدا کے لیے بدل لوخود کو، ابو کی طرف دیکھو بےموسم کے پھل اچھے لگتے ہیں نا پھول خوشبود ہے بي اي تفيك كهدر اي تفيس-شادی کی بھی تو عمر ہوتی ہے۔ "بال تو، توكر لے دوسال براہے جھے۔ وہ کب ہاتھ آنے والا تھا۔ "ای سے کام نہیں ہوتا ساری زندگی ملازم رکھنے کےخلاف رہیں اور اب دیکھو ریگھر ملازموں کے سرد ہے صرف کچن کا کام ای کرتی ہیں۔ یاسر "شرم كرينبيس مواكه بيوى لاكر مال بايكى خدمت کرداتے۔''وہ در یدعباس تھا مجال ہے کہ ذرا بھی اثر لے۔ "اجِها چل اندر چلتے ہیں۔" " تہیں یہاں مڑہ آہا ہے شنڈی شنڈی ہوا آربی ہے۔" وه جارياني پر چيل کرليث کيا۔ دروازه کھول کروہ آئی تھی جو پہلی بار کی طرح آج بھی اس کی ساری توجہ مینے گئی اور وہ ان کے یاس سے گزر کے باسر ہے ہیلو ہائے کرتی اندر چلی می ۔ "درید کی نظروں نے کی تک اس کا پیچھا کیا

"ائے کرے میں ہیں۔" یاسر کے بتانے پر وہ خاموتی سے ان کے كرے ميں آيا تھا۔ ابوسورے تھے يا شايد دواؤل كے زير اثر تھے۔وہ ہولے سے چلاان كے ياس آ مینا تھا۔ کتنے ویک ہو گئے تھے۔ چبرے پرزردی جھائی ہوئی تھی۔اے شدت سے انسوس ہونے لگا كه وه كيون دورر باات عرص .....اي كمرايخ ہررشتے ہے شایداس کے وجود کا احساس تھا کہ ابو "وريد ....."ان كے لب ہولے سے بلے تھے۔ دریدنے آ کے بڑھ کران کا ہاتھ تھام لیا۔'' "جی کیے ہیں آ ب۔۔۔۔!" " تجھے دیکھ کیاناں اب تھیک ہوں۔" نقابت تجری آواز اے شرمندگی کی اٹھا گېرائيوں ميں ذيونني۔وہ جيمونا تھااي ليے ابو کالا ڈلا تحاایی تمام تر لا پرواہی کے ساتھ بھی انبیں عزیز تھا۔ · "ابوآپ آرام کریں-" اس نے ابو کا ہاتھ کبول سے لگایا۔ وہ ان کے یاس میشار باجب تک ابوسوئے بیس بھر باہرآ گیا۔ '' حد ہوگئی دوسال ہو گئے منگنی کو آپ نے انجھی تک شادی سبیں کی۔شادی کر دیں اس کی ریٹائرمنٹ لےلیں کھرکے کاموں ہے۔" امی کوکام میں مصروف دیکھ کروہ بولا تھا۔ " تو آ حميا ہے ناں اب دونوں كى ساتھ كروں

''میراابیاکوئی اراد و نبیں ہے۔'' 'کتنی دریکتی ہے ارادہ بنتے۔ یوں بھی تو مشرتی لركا ب اراده تو اى نے بناليا ب تو نے صرف سبرا بانده کے جانا ہے۔' یاسرنے چھیڑا۔ " بال كالحد كاالوجول تا يش \_"

Section.

نے آئیس کھولیں تھیں۔

" ہوش میں آ جا دُمیاں۔"

"بيكون بياسر-"

نے یہ جان ہوجھ کر انجان بننے کی

''بس یار افسوس ہورہا ہے کہ میں دو سال
ایخ گھرے دوررہا، کاش میں خود کو بدل لیتا تہ یہ
لیمے نہ گنوا تا۔'

یاسر نے مسکرا کہ کہا پھر بنجیدہ ہوا۔
''ایک بات اور پوچھوں۔'
''ہاں۔ میرب کی کال کیوں اٹمینڈ نہیں کی
تونے۔''
''باں تو نے نہر بدل لیا تو اس نے مجھے کال کی تھی۔''
تیرانیا نمبرلیا تھا۔''
''باں تو نے نہر بدل لیا تو اس نے مجھے سے
تیرانیا نمبرلیا تھا۔''

اگر بچھ تھا بھی تو میری اپنی فلطی کی ہوجے نے
در یہ سینہ
ہوگیا۔''وہ گہری سائس لیتا اٹھ گیا۔

اگر بچھ تھا بھی تو میری اپنی فلطی کی ہوجے نے ختم
ہوگیا۔''وہ گہری سائس لیتا اٹھ گیا۔

ہوگیا۔''وہ گہری سائس لیتا اٹھ گیا۔

ہوگیا۔''وہ گہری سائس لیتا اٹھ گیا۔

"Where are you Asfand zia" وہ عشاء پڑھ کر گھر Plese call me back ہے '' وہ عشاء پڑھ کر گھر آیا تو اس نے سیل چیک کیا۔" جھ سنز کالز اور تین Sms در پدعباس کے آئے ہوئے تھے اس نے فورا ای کال کی تھی۔

'' کہاں مرگیا تھا۔۔۔۔کال کر کر جان آ دھی رہ گئی میری۔'' بنا سلام دعا کیے اسٹارٹ ہوا تھا م

''ایم سوری یارمو باکل Silent Mode پرتھا مجھے پتانہ چلا۔''

'' تجفّے پیتے نہیں جلے گاکسی دن میں بھی silent Mod پرچلاجاؤں گا۔''

Mode پرچلاجاؤں گا۔'' ''احجھا بک نہیں ، یہ بتاانکل ٹھیک ہیں۔'' ''موں ہی از فائن ناؤ۔'' ا کیننگ کی حالانکہ دل کی ہر دھڑ کن اس کا نام پکار ربی تھی۔ میں نے دنیا تیاگ دی وہ مجھے یوں بھول گیا۔ مجول گیا۔

''کوئی فائدہ نہیں وہ میر ڈے۔'' یاسرنے چھیٹرااس نے گھورا۔ ''ہےکون ……؟''

''اعجازانکل کی بیٹی ریحاب۔ یاسرنے بتایا تو وہ انھیل کراٹھ جیٹھا۔ ''کیا! کیا نام بتایا تونے۔''

''ریحاب، بیر ہے آئی ہوئی ہے امی کی طبیعت کی مجہ ہے اکثر ان کی ہیلپ کرنے آجاتی ''

اعجازانکل کی بیٹی کا نام تو میر بنہیں تھا۔ '' ہاں وہ مگر دوسری ہے یہ دونوں نوئنز ہیں ناں ۔۔۔۔۔ ریجاب کی شادی جلدی ہو گئی تھی۔میر ب ماسٹرز کررہی ہے۔''

وال سے بیروں تلے گویا زمین تھینج کی تھی کسی اس کے بیروں تلے گویا زمین تھینج کی تھی کسی "

> ''ان کی دو بیٹیاں ہیں۔'' ''ہاں تجھے نہیں پتا۔۔۔۔۔؟''

یاسرنے اچھینے ہے دیکھاا دروہ کہہ تک ندسکا کہ اگر پتہ ہوتا تو دوسال وہ یہاں سے دور جا کر کیوں گزارتا۔

زندگی میں پہلی بار در یدعباس کواپی نیچر کی لا پرواہی بہت بری لگی تھی۔ دوسال گنوا دیے۔۔۔۔۔ دو بل بیٹھ کریہ ہی بات پہلے ای یا یاسرے پوچھ پوچھ لیتا تو آج یوں نہ بیٹھا ہوتا۔

یو چھ لیٹا تو آج یوں نہ بیٹھا ہوتا۔ '' تیرے چہرے پہ سے ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں۔''

یاسرنے اب اس کے چبرے پر غور کیا تھا۔

Segion

**≫** P.

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



'' چل سوجا اچھا..... پھر رات بھر مجھے کو ہے کا حالاتکہ رات بحر تونے مجھروں سے بی نداكرات كرنے بيں-" "ملتان میں مجھر نہیں ہوتے۔' "'بس ميرے باپ اللہ حافظ۔'' "وريدزورے بساتھااس كى بے بى ير-"كاش دريدعباس توميرے ياس موتاء " كيول ميرى جدائي ميل كچھ كچھ ہو رہا اسفند کی برداشت ختم ہوگئی تو اس نے کال کاٹ دی بیاور بات ہے کہ فون بند کر کے وہ خود جي ٻس پڙا۔" ☆.....☆.....☆ ا گلے دن عصر کے بعد وہ پھرامی کے پاس مبیقی تھی۔ درید کو ذرہ برابر بھی فرق محبو*ں تہیں ہو*ا تفاراس میں اور میرب میں تمام وہ بی تقش تھے۔ "اى عائے بنى ہے-" حالانکہ دوسال ہے بیسارے کام وہ اپنے ہاتھوں ہے کرتا تھا تکر ماں سے لاڈ اٹھوانے کا مزہ تی اور تھا۔ریحاب نے نا گواری سے اس البينيس آئي ميں جائے بنالاني ہوں۔'' وه سبزی بناتی اٹھ کر چلی گئے۔ ای بھی سبزی ا مُفاكراس كے ليجھے جلى آئيں۔ ر یماب نے جائے بنا کر لا کے اس کے يوى جلدى خيال آحميا بي مهيس اس كا-"

"بھینکس گاؤ ..... پھرکب آ رہاہے۔" "أيك دو دن مين ....." آجا يار ميرا تو دماع خراب ہویا ہے ان کے واویلے س کر ..... یونو طلال صرف تیری زبان مجھتاہے۔ '' بچ اسفند وال میں ضرور کالا ہے پہلے بلال مہینوں گاؤں مبیں جاتا تھااوراب ہفتے کے یا یج ون بعد بھاگ جاتا ہے۔ کوئی چکرتو ضرور ہے۔ "جوبھی چکر ہےآ کے دریافت کر لینااس وقت صرف این اور میری بات کر۔" ' کیا بتاؤں یار مجھ سے بڑا بھی کوئی گھام نہیں كول كيا موا .....؟ "آ كے بتاؤں كا ....." "اجى بتا دے يار رات بحر نيندنبيں آئے گ مجھے الزام نہ وے تجھے پہلے کون سا نیند آتی جس دن ہے تو گیاہے بالکل بھی تبیں اتی۔'' "بائے میں مرجاواں قبرہے جان من-" '' تیرے خرا ٹوں کی ایسی عاوت پڑی کہ اب سنانے سے خوف آتا ہے۔'' در يدعباس كواس سے ايسے جواب كى اميد بيس محی تب ہی گلا بھاڑ کے ہنساتھا۔ " يمل بناتا ميں بلال كوكهه دينا تيرے ياس سو جاتا صرف خرائے ہی تہیں بیار کی سر کوشیاں بھی سننے (بلال کونیند میں بولنے کی عادت بھی)

یں۔ (بلال کو نیند میں بولنے کی عادت تھی) ''یا پھرطلال کوسلا دیتا۔۔۔۔۔ایے لیٹ کرسوتا سامنے رکھ دی۔ ۔۔۔۔!!'' ''او کرا یواں میلنز'' فیرے کیے

وے اساب ات باہر۔ " بحول میا کہ درید عباس سے بات کرر

نالاں ہیں تمہاری عادتوں ہے۔'' محبت کرتے تھے مگر بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرب اعجاز کون ہے ان کی فیملی کیسی 'میں نے سوحا تھا عمر پڑی ہے جان لوں گا۔'اس نے بحل ہوکر سر تھجایا۔'' ''اچھا پھر عمر پڑی ہے مناتے رہنا میرب ا عجاز کو \_ جواب تمهاری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں '' يوں تو مت کہو کو ئی تو ہيل*پ کر دومير*ی۔' د وسال پہلے ہی اینے ہاتھوں سے گنوا چکا ہوں۔' اس فے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی۔" '' میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدومہیں کر عتی۔ میرے میاں مجھے لینے آگئے ہیں میں سور ہے ملتان جارہی ہول۔'' ''رئیلیتم ملتان میں رہتی ہو۔'' "بال ميراسرال بوبال-" '' بس پھر میں تہارے کھر کے سامنے دھرنا دوں گا کہ اس لڑ کی کی وجہ ہے میری زندگی برباد ہوگئی میری محبت جھے ہے روٹھ گئے۔ ''جوتے بھی کھاؤ گے جمہیں شایدعلم نہیں ک مرےمیاں ایس یی ہیں۔ اس کے بتانے پروہ منہ بنانے لگا۔" ''اس کا بیل تمبرد ہے دوخو دمنالوں گا۔'' ''خود ہی لے لینا۔''وہ اے چڑائی وہاں سے

وه توجه سے اسٹڈی کررہا تھاجب شناسای آواز ير چونكا نكابي الحاكين توسياه اسكارف كے بالے میں وہ بی چیرہ پر وقار مسکرا ہٹ لیے کھڑا تھا۔ دوسال تک خبر بھی نہ لی کہ زندہ ہے بھی یا مرکنی۔ تمہاری ہے زخی سبد کر۔" ''اس تمام غلط بھی کی وجہتم ہو۔'' اس نے صاف کوئی سے سارا الزام اس پر والاتقاريحاب نے اسے دیکھا۔ '' مجھے نہیں بتا تھا کہتم دو جہیں ہو۔ مجھے لگا کہ میرب کی شادی ہوچگی ہے۔سومیں یہاں سے چلا

' لننی باراس نے تمہاری پیغلط بھی دور کرنے کے لیے کال کرنے کی کوشش کی مگرتم نے کال جبیں ی ۔' امی کی ڈےتھ کے بعدوہ بالکل تنہاء پڑگئی۔ اس وقت میں اے تمہاری کمی شدت سے محسوس ہوئی..... مگرتم تو ایسے گئے کہ ملٹ کر بھی نہیں

''آئی کی ڈیتھ ....۔کب ہوئی .....؟'' " ڈیڑھ سال ہو گیا ہے۔' یعنی اس کے جانے کے چھ ماہ بعد ہی وہ۔'' "ایم سوری ریحاب ..... بخدا میں ہر چیز ے لاعلم ہوں۔ میں تم سے بھی معانی ما تگتا ہوں اس سے جی شرمندہ ہوں۔'' '' ما تا كەغلطانىمىيال موجاتى بىن مگر دريدىمىمىي ایک باراین اس شک کویقین میں بدلنے کے

کے سی میرب سے پوچھنا جا ہے تھا۔" "ضرور يوچمنا جا ہے تھا۔" مگر مجھے لگا ك ملے بی اس کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہے کہیں میرا فون مزيد مشكلات پيدانه كرد \_. 'مير ژلائف-''ريحاب بروبزاني۔ "اب قصورتو ساراتمهارا بے نال مم میر۔ اورميرب كے ج فاصلے كى دجه بنى مو-" محج ، كزوريال افي الزام مير ير سر-الماري عادت كاعلم ب مجصے الكل آئى كتنے

Negiton

طلال نے اسے صوفے پر لیٹناد کی کر بولاتھا۔ شام میں کہاں ہوتے ہیں روز۔ بدنام مجھے کیا ہوا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں شام کھر پر گزار تا ہوں۔ ''اس نے ایکٹنگ کی تووہ ہمس دیا۔'' '' کچے بتا تیری نئی میئر کثنگ کے بعد کوئی لفٹ نہال ہاتھ آیا موقع کیے جانے ویتا۔طلال کے ول يرجيريان چل كئيں-" سب بلال بھائی کی وجہ سے ہوا ہے ہر مفتے گاؤل جاؤ۔" " كاؤل جانے سے بال كوانے كا كيا تعلق ''اسفنداس کاواویلاانجوائے کرر ہاتھا۔ ''اہاجی نے ڈانٹ ڈانٹ کٹواد ہے۔'' " مجھے تو تم اچھے لگ رہے ہواس نے لگ " باں اپ کوتو اچھا لگوں گا میرے خوبصورت بالوں سے تو آپ کی ویلیو کم ہونے لگتی ہے۔ 'اسفند "وریدس آیا....دل سی لگ رہاس کے بنا۔" "برى عجيب لواسٹورى ہےدريد بھيا كى بھى۔" " ہوں ..... "ٹا یک پیار محبت کا ہو وہ جانے کیوں کتراتا تھااب کے بھی بیہوا مگراس بارطلال نے اے پرلیا۔ " وائے بک بی ذکر محبت کا ہوآ ب نگاہ کیوں ووسمجھا تغااس کی خاموثی موضوع بدل دے گی بث آج توطلال نے صد كردى ۋارىك يوچەۋالا\_

اسِ دن آپ ميري ميلپ نه كرتے تو ميرا اسائمنٹ ممل ندہوتا۔" ائس مائی پلیور ۔'' وہ مسکرا کر بولا۔ "آپ کی ممالیسی ہیں....؟" "بہتر ہیں گرابھی چھٹی ہیں ملی۔ "توآپ كے فادر\_" " میرے یایا کی ڈیتھ ہوگی ہے میں اور مما ا کیلے ہیںاس د نیامیں ۔وہ یکدم شجیدہ ہوگئی۔' "اوا يم سوري-"آپ کي مما کوکيا مواب-" " بارث پیشند میں اکثر ہی بیار رہتی ہیں جب ے پایا گئے ہیں۔اس نے کہا۔" 'وری سیڈ۔'اس نے دکھ بحرے انداز میں کہا تھا۔ ان دونوں کا ایک شوق تھا مطالعہ اور پھر وہ تو ماسرز کردهی هی اسلامک بسشری میں۔" اب روز ہی تقریباً ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ مگر دونوں بہت مختاط اور اخلاق کے دائرے میں ضرورت کی بات کرتے تھے۔اسفنداس کی مماکی صحت کے متعلق ضرور یوچھ لیتا تھا۔ اوراے این

ٹا پک کے لیے اگر اس کی ہمیلی درکار ہوئی تو وہ لاز ما پوچھتی تھی۔ وہ احتراماً اسے سرکہتی تھی۔اس نے ابنانا م حریم فاطمہ بتایا تھا۔ وہ آج بھی کافی دیر تک اس کے ساتھ نوٹس بنوا تار ہا اور جب گھر پہنچا تو سب کی مشکوک نظریں

خود پر پامیں۔ حالانکہ عام دنوں کی نسبت لاؤنج کا ماحول کا فی پرسکون تھا نہال اور طلال بھی اچھے موڈ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔''

چونکہ گرمیاں عروج پرتھیں اس لیے بلال نے سب کے لیے جائے کے بجائے میںکو فیک بنا رکھا سب

الاستان الدين مفكوك المتنك بآج أج كل العنائل المناكب إيرى مفكوك المتنك بآج أج كل

"اس ليے كەمىر بىز دىك بەدەت كازيال ب\_"

**ል** ል . . . . . ል ል





## خوبصورت جذبوں کی عکاسی کرتی بے مثال تحریر جواہیے پڑھنے والوں پرسحرطاری کردے

اخبار زمین پر تھانہوں نے ماتھا پیٹ لیا۔
'' میں نے کم بخت کو کمراٹھیک کرنے کو کہا تھا
منحوس نے اور بی بگاڑ دیا پہنیس مسئلہ کیا ہے اس کو۔
جو کام کہوالٹا ہی کرتی ہے اوپر سے جھوٹ اُف تو بہ
تو بہ۔'' وہ سامان سمیٹ رہیں تھیں اور ساتھ ہی ودعیہ
کوکوس رہی تھیں۔
وہ چپ جاپ ہاہر کیرائ میں آگئی اور سیڑھیوں
پر بیٹھ کررونے گئی۔
پر بیٹھ کررونے گئی۔
مزا آیا میس ودعیہ!'' بیٹھے سے وہ آگر بولا۔

مزاایا کی ودعیہ بھیجے سے دہ اسر بولا۔ گراس نے منہ بیس اٹھایا اور وہ لکتا چلا گیا۔ ارے یہاں کیوں بیٹھی ہوتم ودعیہ؟ ولی نے آکر پوچھا۔ آگر پوچھا۔

وہ خاموش رہی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں .....؟ وہ اس کے سرپر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تواس نے سراٹھایا۔ اس کی آتھوں میں آنسود کھے کر سمجھ گیا کہ بھرمما

طوافعوا واندروہ اس کا ہاتھ پکڑ کراندر لے

ارے دفع ہوجامنحوں۔ اپی شکل کم کر بیرے
سامنے سے کیا کر رہی ہے یہاں پر کھڑی ہوکر؟
وہ مامی ..... میں نے تو کیا تھا آپ کا کمرہ
محیک ....وہ منمنائی۔
ارے کیا تھا تو کیا جن میں یہاں جو دوبارہ
خانہ کر گئے۔ ایک منحوں تو اور سے تمہارے

خراب کر گئے۔ آیک منحوں تو اوپر سے تہارے حجوث وہ بری طرح گرجی۔ چل دفع ہو جا ورنہ نہ جانے کیا کرو دوں۔وہ

چل دفع ہو جا ورنہ نہ جائے کیا کرو دوں۔ وہ اے دھکا کراتھیں۔ جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔وہ جانتی

جبکہ اس کی آسھوں میں السوا کئے۔وہ جا د تھی کہس نے کیا ہوگا۔ اللہ میں ال

پلٹی تو وہ سامنے ہی کھڑا ہنس رہا تھا۔ وہ بس خاموثی ہے اسے دیکھتی رہی جبکہ آنسوخود بخو دروئی جیے گالوں پر بہدیکلے۔

رقیہ بیٹم جب کمرے میں آئیں تو عجیب حالت ہورہی تھی ایبا لگتا تھا کہ کوئی کشتی کر کے نکلا ہے یہاں سے ہر چیز الٹ بلیٹ تھی بستر کی چا در زمین پر یونی تھی ڈرینگ ٹیبل کی چیزیں بھری ہوئی تھیں

ORGANIN



جا ہے۔ یہ کہہ کرنگل کمئیں یہ جانے بغیر کہ وہ بھی تو دونوں کے ساتھ واپس آئی ہے اور اسے بھی بھوک گئی ہوگی۔اس نے حکم کی تکمیل کی اور کھانا نیمبل پر لگا دیا سیر ھیوں کے پاس آکر اس نے دونوں کو آواز

ولی بھائی عالی بھائی آ جا ئیں کھانا کھالیں۔'' اورخود کچن میں جلی گئی پہلے کا وَنٹر صاف کیا اور پھر گندے برتن سنک میں رکھنے لگی۔ ودعیہ یانی لا دو۔عالی نے پکارا۔ جی بھائی یہ کہہ کرفر بج سے ٹھنڈی بوتل نکالنے

یہ لیں! نمیبل پر بوتل رکھتے رکھی تو و لی بول پڑا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے اور کام کرنے لگ گئیں اس نے خود پر نگاہ دوڑائی تو خود کو اسکول کے کپڑوں میں دیکھا۔

بھائی انجھی بدل کیتی ہوں پہلے کچن صاف کر لوں۔اس نے مسکرا کر کہا۔

جبکہ عالی میسر بے نیاز کھانے میں مصروف تھا۔ کچن میں کام کرتے اس کے کپڑوں پر سالن کے داغ لگ گئے۔

بھاپ اڑاتے جائے کے کپ لے کروہ لاؤنج میں آئی۔

''السلام علیکم ماموں۔''وہ جائے دیتے ہوئے لی۔

بولی۔ ''وعلیکم السلام! جیتی رہو بیٹا۔'' انہوں نے پیار دیا۔

> بھائی جائے وہ عالی کو کپ دے کر بولی۔ ''بہوں رکھ دو۔وہ ٹی وی میں کھویا ہوا تھا۔

آج وہ کسی بھی قتم کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے ہرکام کچھ زیادہ دھیان سے کر رہی تھی۔ پہلے اس نے ڈسٹنگ کی تھی۔اب کچن میں برتن دھورہی تھی۔سب رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوگئے تھے ودعیہاس نے ولی کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینا تھااور ہاتی سب کوچائے۔اس نے چائے کا پانی رکھا اور دودھ اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیااس کا ذرادل نہیں کررہا تھا کہ وہ عالی کا سامنا کرے کیونکہ زرادل تھی گریہاس کی وجہ سے مامی سے ڈانٹ بڑی تھی گریہاس کی مجبوری تھی اور دہ کچھ نہیں کرسکتی

سب کو چائے دینے کے بعداس نے گھڑی پر نظرڈ الی تو30:30 نج رہے تھے۔

''آج پھراتنی دیر ہوگئی اور ابھی میں نے ہوم ورک بھی کرتا ہے۔'' وہ اپنے ہاتھ فراک سے صاف کر کے بولی۔

اپنے کمرے میں آگر( کمرا کہنا غلط ہوگا وہ اسٹورتھااس میں ہی اس کا گدا بچھا ہوا تھا) وہ بستر پر ڈھے گئی تھکن سے برا حال تھا۔ بردی مشکلوں سے انھی اور کتا بیں کھول کر بیٹھ گئی اسے ہوم ورگ کرنا تھا اور نہ کرنے کی صورت میں وہ میڈم سے مار ہرگز نہیں کھانا جا ہتی تھی سوکتا ہیں کھول کر بیٹھ گئی۔ نہیں کھانا جا ہتی تھی سوکتا ہیں کھول کر بیٹھ گئی۔ بہد بہد بہد

ابھی اس نے آگر بیک رکھا تھا کہ مامی کی آواز آگئی۔

جی مامی آپ نے بلایا ہے وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوگئی۔

ہاں میں نے سالن بنا دیا ہے تم ذرا سلاد بنا دو اور ولی عالی کو کھانا دو بعد میں مجھے کچن صاف ملنا

'' مای آپ کی حیائے۔ وہ انہیں کپ تھما کر

اور ولیا کا کپ لے کراس کے کمرے میں چلی

''رتیہ بیلم تم اس بھی ہے اتنا زیادہ کام کیوں كرواني و- حالاتك مين نے ماإزمه ركھنے كو كہا ہے۔' وقارصاحب ان کی طرف مڑ کر ہولے۔ "ارے کہاں کروانی ہوں اس سے کام؟" وہ جيران ہوگر بوليل۔

اجیما تو تم کامنبیں کرواتی بچی جوسارا دن گھن

الرہنے دیں آپ تو بس سارا دن میری کمرٹونتی بسارے کھر کا کام کرتی ہوں ملازمہ تو سبح آئی ہے تھاڑو مارا اور بنی بعد میں سارا کام میں بی کولی

ہوں اور اکر وہ شام کی جائے بنا دیتی ہے تو کون ت بری بات ہے ارے بہال رہتی ہے ۔ مفت میں سب مل رہاہے ذرا ہاتھ ہلا دے کی تو قیامت مبین

" بیگم خدا ہے ڈرو،تم ای 10 سالہ بیٹی ہے کتنے کام کروائی ہو۔ میں نے مہیں بھی کام کرتے نہیں دیکھا بس جب گھر آتا ہوں تو صرف ب<sub>ی</sub>گ ہی بھی اوھر تو بھی اوھر دکھائی ویت ہے تم یا توV. T د میمتی پائی جاتی هو یا فون پر بات کرنی و د

'' آپ نوبس نظر ہی رکھے گاوہ کہہ کراٹھ کر چلی

ል.....ል و دعیہ پانچ سال کی تھی جب اس کے والدین کی





وفات ایک حادثے میں ہوئی تب وقار صاحب اے گھر لے آئے حالانکہ اس کے ددھیال والے بھی تھے مکرانہوں نے بہن کی محبت میں آ کرا ہے سینے سے نگالیا تھااور رقیہ بیکم کی گود میں اسے دے دیا تھا اور کہا تھا شایداللہ نے جمیں بٹی ای لیے ہیں دی

اس نائم تو وه خاموش رین تعین مکرآ ہے۔ آ ہے۔ ان کے دل میں ودعیہ کے لیے گنجائش حتم ہو گئی تھی اوراس نے ایک ہاتھ ان کی بہن کا بھی تھا جو گاہے بگاہان کے کان بھرتمں رہتی تھیں۔

تحتی کیونکه و دعیه نے آنا تھا۔

جب ودعیہ گھر آئی اس کے مہینے بعدی وقار ساحب كى والده بينى كاعم برداشت نەكرياتنى اور خوربھی خالق حقیقی ہے جاملیں۔

تواس گاسبرابھی ودعیہ کے سرتھوپ دیا گیا کہ لڑ کی منحوں ہے پہلے اپنے مال باپ کو کھا گئی اور اب ال کھر میں سبز قدم رکھے تو نانی کونگل گئی۔ تب سے ا ب تک ما می کا روبیاس کے ساتھ یخت سے سخت ہوتا جار ہاتھا کیونکہ رقبہ بیٹم کا نوں کی کچیس لہذا لوگوں کی باتوں میں بہت جلد آجا تیں وقارصاحب نے کافی بارسمجمانے کی کوشش کی مگر ہریار غصے میں آ کر واک آؤٹ کر جاتیں اور وہ صرف افسوں کرتے رہ

ودعیہ لو کوں کے رویوں سے بہت حساس ہولئی ھی وہ بہت خاموش رہتی تھی وقارصا حب نے اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو عالی کے تھلونے دیے۔ ولی کو بھی مجھایا کہ اس کا خیال رکھا کرے مگر شاید

کرری ہوتی تو بھی ڈسٹنگ کررہی ہوتی غرض وہ

ولی چونکہ اس سے یا یج سال برا تھا جبکہ عالی اس سے دوسال بڑا تھا ولی چونکہ مجھدارتھا،لہذا وہ کوشش کرتا که ده خوش رہے۔

ودعیہ کے آنے کے بعد وقارصاحب نے اس پر توجه دی جبکه عالی کوا گنور کرنا شروع کر دیا۔اس کی دادی کی وفات کے کچھ عرصے بعد عالی کا گتا جواس نے بہت شوق ہے یالا تھا کچھ غلط کھانے کی وجہ ہے مر گیا تواہے یکا یقین ہو گیا کہ بیلڑ کی منحوں ہے وقار صاحب کی عدم توجہ کی وجہ ہے وہ خو دبخو در قیہ بیگم کے

جب بھی و قارصاحب عالی کے گھلونے ودعیہ کو دیتے تو اُس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تكرياب كے سامنے بولنے كى ہمت بھى اس ميں سبين تطى لبذا حيب ربتاالبية اس كابدليه وه ودعيه كاكوتي کام بگاڑ کراے رقبہ بیکم ہے ڈانٹ تو بھی مار پنوا کر لے لیتا تھا۔اے اس لڑکی کو تنگ کر کے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔

☆.....☆....☆

آج پھٹی ہوتے وقت وہ گیٹ سے نکلی تو یتا خبیں کون ساجلوں نکا! ہوا تھاوہ و ہیں کھڑی ہوگئی۔ کچھ در بعد عالی بھی آ گیا سڑک کے دوسری طرف ان کی وین تھی ان گاڑیوں کا تانیا بنا ہوا تھا بہت بھیڑھی اور گاڑیاں تیز رفتار بھی تھیں عالی اے و ہاں اکیلا چھوڑ کروین کی طرف بڑھ گیا۔ "ارے عالی یار ودعیہ کہاں ہے ابھی تک نہیں آئی۔' ولی نے فکر مندی ہے یو چھا. " سروک کے دوسری طرف کھڑی ہے۔ "وہ بولا اورتواے اکیلا چھوڑ آیا حدے یار تیری بھی۔ ولی نے غنے ہے بولا اورود عید کو لینے جلا گیا۔ "ودعیہ چلو آؤ۔" ولی نے ہاتھ پکڑ کر اسے

Recilon

سڑک پارکرائی اور وین میں بٹھادیا۔ اس نے ممکنین نظروں سے عالی کو گھورا۔ وہ باہرگاڑیوں کو تک رہاتھا۔ودعیہ نے اپناسر جھکادیا۔ بہرگاڑیوں کو تک رہاتھا۔ودعیہ نے اپناسر جھکادیا۔

"ای بھٹی آپ اس سے روٹیاں نہ بنوایا کریں دیکھیں نجانے کون کون سے ملکوں کے نقشے بناوی ہے۔" عالی نے روٹی کواٹھا کر ہوا میں لہرایا۔ جبکہ وہ کچن میں کھڑی ہو کرین رہی تھی۔ ارب بیٹا تو ناراض نہ ہو میں تیرے لیے خود بنا دیا کروں گی وہ اسے چکارتے ہوئے بولیں۔

'' بے جاری بنا تو دیتی ہے ناں۔'' ولی نے ودعید کی طرف داری کی۔

" بھٹی میرے گلے سے تونہیں گزرتی بیدروٹی آپ کو کھانی ہے تو آپ کھاؤ۔ 'وہ کہدکرروٹی پھینک کرچلاگیا۔

ر پوا میا۔ ''ای آپ اے سمجھا کیں یہ دن بدن بدت بر ہوتا جارہا ہے۔'' ولی نے رقیہ بیٹم کوناراضکی سے کہا۔ ''ارے بھئی ابھی بچہ ہے ناں ای لیے ایسا کرتا ہے۔'' وہ ٹال گئیں۔

ہے۔' وہ ٹال گئیں۔ ودعیہ کی آئی تھیں بھرآ ئیں کتنی مشکلوں سے اس خصی سی جان نے روشیاں بکائی تھیں دو جگہ ہے اس کا باز وبھی جل چکا تھاا ور عالی کوقدر ہی نہیں تھی۔ کا باز وبھی جل چکا تھاا ور عالی کوقدر ہی نہیں تھی۔

☆.....☆

آج وقارصاحب کو پروموش ملاتھااوراس کے ماتھ ہی انہوں نے اعلان کردیا کہ سرکاری گھر چھوڑ کراپے نئے گھر جوانہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھااس میں شفٹ ہورہ ہیں۔
بنایا تھااس میں شفٹ ہورہ ہیں۔
مبایا وکھ کا باکا سا سایہ بھی تھا آخر کو وہ تقریباً 15 وہاں وکھ کا باکا سا سایہ بھی تھا آخر کو وہ تقریباً 15 مالوں سے اس جگہرہ دہ ہے۔
مالوں سے اس جگہرہ دہ ہے۔
مالوں سے اس جگہرہ دہ ہے۔

وجہ سے انہوں نے اپنا آبائی گھر نے کرسرکاری گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے اپنے آبائی گھر سے ملنے والی رقم اور پچھ سیونگ کر کے نیا گھر بنایا تھا۔

اور آج بیانوید سننے کو ملی تھی کہ دہ اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہورہے ہیں رقیہ بیگم کی خوشی تو دیدنی تھی جبکہ تینوں بچے الگ خوش تصاور ناج گا

' آج انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تیسرادن تھاان دنوں میں ان کا براحشر ہوگیا تھا شفٹنگ میں سارا سامان منتقل کرا کے انہیں دن میں تارے نظر آگئے تھے۔

' گھر بہت بڑانہیں تھا گر پہلے گھر کی نسبت کشادہ تھااورنسبتابڑا تھا۔

سیقری بیررومز کا گھر تھااس کے علاوہ بیچھے چھوٹا سامنی نقا۔ اور اسٹورروم تھا جبکہ آگے کی طرف چھوٹا سا بورج اور اسٹورروم تھا جبکہ آگے کی طرف چھوٹا سا باورج اور تھا ہے گھر ایک نی کالونی میں بنا تھالہذا زیادہ آبادی ندھی ودعیہ کی قسمت میں چھر سے اسٹورروم آیا تھا جبکہ ایک کمرہ وقار صاحب اور ان کی بیگم کا تھا اور باقی دو ولی اور عالی نے قبضہ کر لیا تھا۔

چسکیاں لیتے ہوئے بولیں۔ ہوں تھیک ہے کرالو۔" وقار صاحب مصروف انداز میں کو یا ہوئے۔ "كب كروا وَل؟" وهاب بهي متوجهيل \_ بھئ جب آب كا ول جاہے۔ وہ ہاتھ سے يودے كے يتے جان كر بے تھے۔ كل جعد بمارك دن بكل تفيك رب كا؟ ہےناں۔''وہ پر جوش ہو میں۔ " ہول۔جواب محضر تھا۔" ودعیہ میں رات کے برتن وحوکر خشک کررہی تھی جب رقيه بيكم دارد موتيل -"ايازي-" وه ڈرگئ آ واز پر ہے ۔۔۔۔ جی مامی وہ بمشکل بول کل قرآن خوانی ہے تیاری رکھنا۔ برتن اور جا دریں نکال کرصاف کر کے رکھ لیتا۔ جی مای وه دوباره مصروف ہوگئے۔ ☆.....☆.....☆ آج صبح سے وہ کاموں میں کلی ہوئی تھی۔قرآ ںخوائی کا ٹائم ظہر کے بعد تھااورز کیہ بیٹم بمعہ بچوں کے ہمراہ 1 کے بہتے کی تھیں۔ "ارے آیا مبارک ہو بڑی مبارک ہونے کھر کی۔وہ گلے ملتے ہوئے بولیں۔ "خرمبارک رقیہ بیگم نے بھی اپنی بہن ہے ل كرخوش ہوئيں ان كے پاس ان كے ميكے كے نام پر بہن کا ہی تو رشتہ تھا والدین کی وفات کے بعد ان کا بھائی اینے بیوی بچوں سمیت کویت چلا گیا تھااور بھی یلٹ کرخرمبیں لی کہ بہنیں ہیں کہبیں۔بس دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کامیکہ آباد کررکھا تھا۔ ''مبارک ہوخالہ۔شائلہ بھی آ گے بڑھی۔'' الدے جیتی رہے میری بچی!"انہوں نے پیار

وقار صاحب نے آ کر ودعیہ سے جائے کی فرمائش کی اور گارڈن میں آ کر کانٹ جھانٹ کے ساتھ نے یودے لگانے لگے انہیں باغبائی کا شوق تفالبذا چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے تھے آفس ہے چونکہ کچھ چھٹیاں لی ہوئی تھیں ای کیے دن رات ای میں مصروف تھے۔ "ارےمیاں آپ یہاں ہیں میں کب سے

وْهُوندْر بِي تَقِي؟ "رقيه بيكم ما بيتي موني باهرآ مين-" ال بيلم بم نے كہاں جانا ہے يہيں ہيں۔" وہ قینجی سے خٹک ٹہنیوں کو کا منتے ہوئے بولے۔ "مامول جائے!" ودعیہ جائے گے آئی۔ ''اے د دعیہ اندر ہے کری اور جائے مجھے بھی لا کردے۔ 'رقیہ بیٹم نے حکم صاور کیا۔ جي ما ي ! وه كهه كرا ندرچل يژي \_ وه کری اٹھا کرلارہی تھی کہ عالی آ گیا۔" کہاں لے جارہی ہویہ کری۔'' کڑے تیوروں کے ساتھ

باہر مامی کو دینے۔'' ودعیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ نہ جانے کس ڈرے وہ اس سے نظر ملا کریات حہیں کرتی تھی۔صرف اتناجواب دیا۔

وہ بڑھنے لگا تو وہ بول پڑی۔''اگر باہر جارہے ہیں تو یہ کری لے جاتیں میں جائے لے کر آئی

اس نے مڑ کرود عیہ کود مکھا جو کری بکڑے کھڑی تھی۔وہ طنز اُنہسااور باہرتکل گیا۔ وہ سرجھنگ کر کری لے کر ہا ہر گئی۔ نہ جائے کس احمق نے کہا تھا کہ عالی صاحب ہے کوئی کام کہووہ خودكوكوس ربي تحى\_

''میاں صاحب میں سوچ رہی ہوں کہ نے کھر میں آ گئے ہیں اور اللہ کا کرم ہے سیٹ بھی ہوگیا ہے تو کیوں نا قرآن خوانی کرواؤں۔رقیہ بیکم جائے کی

جبكه مقابل وانت نكال ربا تفا-كرف كى وب ے ان کا دویشہ بھی آ دھافرش برگراا در کیا ہو گیا جبکہ كيڑے بھی عليے ہو گئے تھے۔ "بري سوخي لگ ري ہے تو۔" وو خبافت ہے بولاتواس كي آنكھوں ہے تيكتی بيروس كود مكيوكرووايك وم محبراتني-اے کون میہاں ہے۔ ناکلہ دروازے پر کھٹری ہو کر بولی۔'اندر آ اور شربت بنا پانبیں کے معمان آئے ہیں۔" ناکلہ اے ڈانٹ کراندر جلی تی جبکہ اس نے بھی اندر جانے میں عافیت بی بھی فارغ بوكرائجي وه بإبرنكل ري تعني جب ذكيه بيم رقيه سے كبدرى تعين -

" بائے آیاد کمچھ ذرامیراتو سر در د ہور باہے آئ عینک گھر ہی جول آئی اس کے بغیر ہی سیارا پڑھا ہے نا ذرا جائے ہی بلوا دے۔'' وہ اپنے ہاتھ سے سرکو دیاتے ہوئے بولیں۔

" بان خاله ميري جي كمر من درد ٢٠ شاكله نے فٹ اپناد کھڑ ارودیا۔

" بھئ جائے تو مجھے بھی جا ہے عالی کہاں پیجھے

رہے والا ہے۔ ودعیہ کا محکن ہے برا حال تھامیما نوں کی خاطر تواضع کیے ابھی اسے آ دھا تھنشہی گزرا ہوگا تب ہی توخاله نے جائے فی می اوراب دوبارہ۔

"اے اڑی کھڑی کھڑی کیا کررہی ہے۔ناہے ناں کہ میری بہن کے سر میں درد ہے چل جا سب آ وارولگنا تفامند میں یان دبائے شرف کے اوپر کے لیے جائے بنا۔" وہ مند لٹکا کر کچن کی جانب

اور باں ذرامیٹھا کھلےول سے ڈالیو کنجوی نہ کرنا سلے تو جائے میں بس چینی نام کومی۔ پیچھے سے زکیہ بيم كيآوازآني-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"ارے ناکلہ اور رضوان کہاں ہیں؟"رقیہ بیلم کو ان کے دو بچنبیں و کھے تو پوچھنے لکیں۔ "ارے ساتھ ہی تو تھے نجانے کہاں وفعان ہوگئے۔'' ذکیہ بیگم اپنابر قع اتار کر بولیں۔ ''لونا كله تو آحمى ''شاكله نے ناكله كود كيھ كركہا۔

''سلام خاله۔''وہ پیار لینے کوبڑھی۔ ''خوش رہے میری بچی۔''انہوں نے پیار دیا۔

''رضوان کہاں ہے؟ ناکلہ''شہلانے بھائی ے متعلق دریافت کیا۔

"ارے وہ رکشے والے سے جھٹڑا کررہا ہے اور ، كبال جائے گا وہ ـ' ناكلہ نے ايك جھلے سے اپنے بال كندهے يجھے كيے۔

" ہائے مولا ایک تو یہ لڑ کا بھی نا۔" زکیہ بیگم دویے سے پیندصاف کرتے ہوئے بولیں۔ بائے آیابی گرمی تو جان نکال دے کی۔"

" نی شانکه یکھا تیز کرنی <sub>ن</sub>" وه شائکه کو بولی جو ہاتھوں سے ہوالینے میں مصروف تھی۔

''اچھا کرتی ہوں۔'' وہ سونچ بورڈ کی طرف

اے ودعیہ کدھرے تو؟ زکیداور بچوں کے لیے مجه مخصندا یا تی لاؤ۔

اس کی آوازنہ یا کرانہوں نے دوبارہ بکارا مکر جواب ندار دتھا۔

وه پورچ کو دهور بی تھی جب رضوان اندر داخل ہوا۔رضوان ولی ہے سال بڑا تھا اور شکل ہی ہے بنن كھولے عجيب غنڈ وں والاحليہ ہوتا تھااس كا-'' ' کیا کررہی ہوسوئی۔'' وہ اس کے سریہ بھنچ کر

ہورے تھے اور سونے پرسہا کہ کام کر کے جسم بھی متناسب تھا۔اس کے مقابلے میں ان کی اپنی بیٹیوں خاص کرکے ٹاکلہ کا رنگ ذرا دیتا تھا جبکہ ٹٹاکلہ کا بھر مجھی صاف تھا۔اورآ رام طبی ہے دونوں کے جسم فریی ز کیہ بیگم کی خواہش تھی کہان کی دونوں بیٹیاں ر قیہ کی بہو بن جاتیں مگر ودعیہ خطرے کی گھنٹی بن کر ہمیشہان کے کان میں جتی رہتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھیں اے دبانے کی بیٹیوں کے مقالمے میں، اور اس کے خلاف رقیہ بیکم کے کان بھرنا تو جیسے ان کامشن تھا۔ عالی سے تو کوئی خطرہ مبیں تھا وہ تو ویسے ہی اس سے خار کھا تا تھا تکر ولى كاجهكا ؤودعيه كي طرف أتبيس كھولتا تھا۔ اس کیے انہوں نے شائلہ کو سمجھا دیا تھا کہ کیا کرنا اوروہ بھی پوری وجمی سےایے کام میں مصروف ی۔ "اے ڈکید کیا سوچ رہی ہوتم رقیہ بیگم نے ان کا كندها بلاكركها\_اورجاية شندى كردى \_لوبھلا\_" ارے شاکلہ جائے گرم کردے۔ ' ذکیہ بیکم نے عائے کا کپتھا دیا ہے اس نے تاک جڑھا کر پکر جبکہ ودعیہ نجانے کب کی چلی گئی تھی۔ آیا آپ نے اس او کی کواسکول میں داخل کرانا " إل بھی اس كے ماموں نے كہا ہے كم ازكم B.A تو كرانا با اكرآ مح بحى يزهنا طاب تو " بائے بائے اس بلاکو يوھا کركيا كرتا ہے۔ جتنی جلدی اس کھر ہے نکال دواتنا ہی اچھا ہے۔

بری منوں ہے یہ سکے ماں باب کوتکل می پر تنہاری

ودعيد كي آنكه عدة نسوفيك يرا-" تمہارا ایڈمیشن ہو گیا عالی۔" شاکلہ والی کے ساتھ ہوئے پر جیھتے ہوئے بولی۔ " بال ہو گیا۔" کچھلا اسکول تو بہت دور ہو گیا ہاں کیے یہاں قریب ہی ایڈمیشن لے لیا۔ ''اورودعیه کا نا کله نے سوال کیا۔ '' تبیں ابھی تبیں میرااسکول صرف لڑکوں کا ہے وہ بے بروائی سے بولا۔ "اورولي آپ كا كالج كيها جار با ہے؟" شاكله چرے پر جاندار سراہت سجا کر بولی۔ " اچھا چل رہا ہے۔ بائیک ہے تو سکون ہے ورنه میرا کالج تو بہت ہی دورتھا بندہ روز کالج بدلنے ے رہااس کیے ابونے بائیک لے دی ہے۔" " سچی وہ جو باہر یا تیک کھڑی ہے وہ آپ کی ہے۔''شاکلہ نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر " تو اور کیا بھائی کی ہی توہے وہ یا تیک۔"عالی " تو پھر ہائیک کی خوشی میں پچھ کھلائیں ناں۔" مرتر کے بوق-'' ہاں ضرور کھلاؤں گا پھر ابھی نہیں۔'' ولی وامن بچاگیا۔ '''شاکلے سنجوں ہیں آپ۔''شاکلہ نے شکل ورعیہ جائے لے کر آئی۔خالہ جائے وہ ٹرے ذكيد كے سامنے كر كے بولى۔ " ہاں۔انہوں نے جائے اٹھا کرایک نظراس ودعیہ لڑکین ہے آ ہتہ آ ہتہ جواتی کی دہلیزیر قدم رکھر بی تھی۔ رتك تو ويسے ہی صاف تھااب نقوس بھی تیکھے Nection میں داخل کرواد واور کہددینا کہ پیدل آیا جایا کرو۔'' خرجا بھی نئے جائے گا اور بچہ بھی محنت ہے نئے جائے گا اور وقار بھی کچھ کہہ نہیں یا کمیں گے۔انہوں

نے قصہ بی حتم کردیا۔ اورر قیہ بیٹم سوچ میں پڑ گئیں۔

جبکه عالی کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہ تھی اب مزا آئے گا جب گھوڑ اسکول میں پڑھے گ ہونہہ۔ وہ سر جھٹک کر T.V پر کوئی فلم دیکھنے لگا۔ ہونہہ۔۔ وہ سر جھٹک کر T.V پر کوئی فلم دیکھنے لگا۔

بڑی بحث کے بعد آخر وقار صاحب نے ہار مان کی اور ودعیہ کا ایڈ میشن گورنمٹ اسکول میں کر ا • ا

ودعیہ کا تو مہینے ہیں دیاغ گھوم گیا۔ ایک تو وہاں پر تیچرز ندارداو ہر ہے کوئی ٹیوٹن بھی ہیں۔ وہ لاؤن میں کتابیں کھول کر بیٹھی تھی یاس ہی عالی بھی کام کررہا تھااورر قیہ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مالی بھی کام کررہا تھااور کے بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ''رقیہ بیٹیم چائے ہی پلا دیں۔'' وقار صاحب کمرے سے برآ مد ہوئے اوران کے ساتھ بیٹھ کر یولے۔

انہوں نے اسے بیار سے کہا کہ وہ خوشی خوشی اٹھ گئیں۔ ودعیہ بھی ایک کتاب کھولتی بھی دوسری کتاب کھولتی بھی دوسری کتاب کھولتی ہوں اب کتاب کھولتی ہوں اب کتاب کھولتی ہوں اب اسے پڑھی ہوں وہ پڑھائی میں ناریل تھی گراب اسے پچھ بجھ میں نہیں آرہا تھا۔

وقارصاحب اس کے حرکات وسکنات کو بردی مورے دیکھے رہے تھے۔

"کیا بات ہے بیٹا کوئی پریشانی ہے؟" انہوں نے ودعیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو نا جا ہے ہوئے بھی اے رونا آگیا۔

منماموں مجھے پڑھائیس جارہا۔"

ساس کوہھی نگل گئی۔'' اللہ تو بہ وہ دونوں ہاتھ کا نوں کو نگا کر پولیس۔'' کہ تو ٹھیک رہی ہوگراس کے ماموں ۔''

'' ہاں بیتو ہے چلو بتاؤ کون سے اسکول میں کرا رہی ہوا پُرمیشن؟ کسی سنتے سے اسکول میں کرانا۔'' عالی بوری توجہ سے گفتگوس رہا تھا۔ جبکہ ہاتی T.V دیکھنے میں مصروف تھے۔

'' یہاں سے پچھ دور ہی ایک بڑا پرائیویٹ اسکول ہے وقاراس کا ایڈمیشن وہیں کرارے ہیں ہیں اسکول ہے وقاراس کا ایڈمیشن وہیں کرارے ہیں ہیں اسٹیس اسے پڑھانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے ٹال۔''انہوں نے جیسے کوئی راز کی بات بتائی۔ ٹال۔''اہوں نے جیسے کوئی راز کی بات بتائی۔ بات اتنا دوراسکول پھر جوان لڑکی آئے جائے گی کیسے۔''

من میں جھوڑ ویں گے اور واپسی پر ولی لے آئے ا۔

ٹن ۔۔۔ ٹن ۔۔۔۔ ٹن گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ''ارے آپامینخوں لڑکی اگر ولی کے ساتھ آئے گی تو کہیں ولی کو چھے ۔۔۔۔'' انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔۔

''ہائے ہائے اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ''' حال کی مدیشہ کا کا سے انسان

چلو کوئی وین وغیرہ لگوا دیں گے، انہوں نے ایک اور حل پیش کیا۔

" ہائے رہے آیا وین کا خرچہ پتا ہے کیا ہے؟ میری شائلہ نے لگوائی تھی ایک باراللہ تو بہ مہینے کا بجٹ ہی خراب ہو گیا تھا۔

پتاہے ناکتنی مہنگائی ہوگئ ہے آج کل۔' وہ مفوزی پر ہاتھ رکھ کر بولیں۔ہوں تھیک کہدرہی ہو مجربتاؤ کیا کروں؟' وہ انہی ہے مشورہ مانگئے لگیں۔ وہی تو میں کہتی ہوں ابھی میں نے تمہارے گھرے میں ایکھا ہے ای

ہو گیا۔ وہ رف

وہ رضوان کوا گنور کر کے نکل رہی تھی کہ اس نے نھے پکڑ لیا۔ نھ پکڑ لیا۔ '' بھئ کچھ وقت ہمیں بھی دے دو جان من ۔''

'' بھی کیچھ وفت ہمیں بھی دے دو جان من۔'' وہ بے تکا ہنسا۔

''جھوڑ و مجھے۔' ودعیہ نے ہاتھ جھرانا جاہا۔ ''بھی ہم تونہیں جھوڑ رہے تم کو حسینہ ہمت ہے تو جھڑ والو۔'' پان سے بھرا منہ اور اس سے نگلتی لالیاں وہ عجیب خبیث انسان لگ رہا تھا۔ جھوڑ و اس نے جھڑ وانے کی بوری کوشش کی محرکر فت مضبوط تھی۔ جھڑ وانے کی بوری کوشش کی محرکر فت مضبوط تھی۔ ہال کے درواز سے سے باہر نکل کر کہا۔

۔ جبکہ بودے کی وجہ ہے رضوان ان کی نظروں ہےاوجھل تھا۔

وه ما می به .....رضوان اس نے گھبرا کراتنا ہی کہا تھا که رضوان نے فوراً باز وچھوڑ دیا۔ دو پہر کی دھوپ میں وہ نیسینے میں نہا گئی تھی۔

چل اندر آ ....ر تبه بیگم نے غصے سے کہا جبکہ رضوان میں گیٹ کراس کر گیا۔

کمرے میں پہنچ کروہ ہولے ہولے کا نپ رہی تھی اس نے نہ جانے کتنی میر تبدا بنی کلائی دھوڈ الی مگر اے عجیب بے چینی ہور ہی تھی۔

''کیا میں مامی کو بتا دوں؟''اس نے دسویں دفعہ خود سے سوال کیا۔

'' کیا فائدہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ ہے گی اور کوئی یقین بھی نہیں کرےگا۔''

اس نے خود سے سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیا۔

" ودعیہ کدھرمرگی ہے۔روٹیاں پکارہی ہے کہ بائے رکھ دیے ہیں عالی کو بھوک لگ رہی ہے جلدی کر۔رقبہ بیکم نے اسے خیالوں سے نکالا۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ وہ ماموں ٹیچر تین دن سے نہیں آ رہی تھیں آج آ ئیں تو پورے چیپڑ کا کل ٹمیٹ کہہ دیا او پر سے پڑھایا بھی نہیں ہے انہوں نے اب میں ٹمیٹ کیسے دوں گی؟''

'' ہوں ۔۔۔۔۔ مسئلہ تو مشکل ہے گرحل آ سان ہے۔'' وہ اسے پچکارتے ہوئے بولے۔ عالی کے کان بھی کھڑے ہوگئے۔ '' مثاتم ولی اور عالی سے ہملے۔ لراہ اور تھوڑ ا

"بیٹاتم ولی اور عالی ہے ہیلپ لے لواور تھوڑا بہت تو میں بھی بتا دوں گاٹھیک ہے۔"

مگر ماموں ولی بھائی کا تو اپنا بھی اتنا کام ہے۔'' دہ خطرے کے پیش نظر عالی کونظرانداز کرگئی۔ اس نے کن انکھیوں سے دیکھا تو عالی کے چبرے پر داضح ناگواری تھی۔

"توجیٹا کیا ہوا عالی ہے نا اور ویسے بھی اس کے پیرز ہونے والے ہیں اس کی دوہرائی ہوجائے گ' پیرز ہونے والے ہیں اس کی دوہرائی ہوجائے گ' مگر ماموں .....وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ 'چلوعالی اسے بیچیٹر سمجھا ؤ۔انہوں نے عالی کو کہا تو وہ ودعیہ کو گھور نے لگا جیسے کیا چبا جائے گا۔

> جی پا پا! وہ دانت پیس کر بولاً۔ جبکہ ودعیہ کوا پناحلق خشک ہوتامحسوں ہوا۔

☆.....☆.....☆

اس کوانے پیچھے کی کے ہونے کا احساس ہوا اے نگاجیے کوئی پیچھے آ رہا ہے اس نے مڑکر دیکھا تو کوئی نہیں تھااس نے اپنے قدم اور تیز کر دیاور گھر پہنچ کرشکر ادا کیا۔ ابھی اندر ہی قدم رکھے تھے کہ رضوان سے ٹکراؤ ہوگیا۔

" كدهر سے آربى بيں آپ جادو گرحيند" وے ديا۔ وحشيان نظرول سے اس كاسر سے پاؤل تك كاجائزہ الشرول سے اس كاسر سے پاؤل تك كاجائزہ يائے ركھ د

ایے دیکھے جانے پراس کا چرہ غصے سے لال

قدرے کم ہوگئی۔ عالی نے واقعی اے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔

بار بار اے کوئی فون کر رہا تھا وہ کاٹ رہا تھا۔آ خراس نے اٹھالیا کیابات ہے بھی۔ ''ہاں آ جاؤں گا۔''

بھی کہددیانا بس!اس نے چڑکرفون بندگیا۔ تمہارا ہوگیا کیا؟اس نے ودعیہ سے سوال کیا۔ جی!اس نے سر ہلایا۔

'' تو جاؤ میرے سر پر کیوں سوار ہو۔''وہ کہدکر اٹھا اور واش روم میں گھس گیا جبکہ وہ چپ چاپ کمرے نے نکل گئی۔

☆....☆....☆

'' پاپا مجھے جانا ہے۔' عالی وقار صاحب کے سامنے کھڑے ہوکر بولا۔ مہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔'' ''بریا یا مسئلہ کیا ہے؟ میں آخر کیوں نہیں جاسکتا

میرے سازے فرینڈ جارہے ہیں۔' وہ چڑ گیا۔ ''تم اگرای شہر میں کپنک کا کوئی پروگرام بناتے تو ٹھیک تھا مگر شہر سے باہر وہ بھی ہفتے کے لیے ہرگز نہیں۔'ان کالہجدائل تھا۔

"سیقو کوئی بات شہوی کہ آپ خواہ مخواہ ہی مجھے جانے نہیں دے رہے میں کوئی دودھ بیتا بچہیں ہوں ہوں جو بیتا بچہیں ہوں جو جو بیتا بچہیں ہوں جو آپ کا ہاتھ بکڑے چلے میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جاؤں گا بس ۔ "وہ ضدی لہج میں بولا۔

''جانے بھی دیں۔''ماشاءاللہ بڑا ہوگیا ہے وہ اب۔''رقیہ بیگم نے بھی لاڈ لے بیٹے کی طرف داری کی۔

'' میں نے کہد دیا بس کوئی بحث نبیں کرے گا سمجھے سب۔'' وہ غصے میں کہد کرنگل گئے۔ ہونہ ہمالی کوایک دم غصہ آ گیااس نے زورے جی مامی بس لا رہی ہوں وہ جلدی جلدی تو ہے ہےرو ٹیاں اُ تاریخے گئی۔

ولی بھائی آپ مجھے تھوڑا ساسمجھا دیں گے مجھے فزئس کے نومیریکل کرنے ہیں۔'' وہ کھانا کھاتے ہوئے ولی ہے بولی۔

Sorry ودعیہ میرے خود ایگزامز چل رہے ہیں ورنہ ضرور سمجھا دیتاتم ایسا کرد کے عالی ہے سمجھ لو۔

کوئی اوروقت ہوتا تو وہ بہانہ بنادی گرمجوری تھی کل نمیٹ تھا اور وہ مس کلثوم کا رسک نہیں لے عتی تھی۔ پہلے ہی اس کے نمیٹ زکیہ بیگم کے خاندان کے نام ہو چکے تھے اور یہ مس کی طرف ہے وارننگ تھی کہ اگر یہ والا نمیٹ اچھا نہیں ہاوتو ودعیہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔

سونا جاراس نے عالی سے بوجھا۔ آپ کرادیں گے؟

عالیٰ نے ایک نظراس کے سیح چہرے پرڈالیاس پرالتجاتھی وہ جاہ کربھی انکارنہیں کرسکا۔

ابھی تین ہے ہیں ابھی میں کھانا کھا کرسوؤں گا تم ایسا کرنا5 ہے آ کر مجھے اٹھادینا اور جائے کا کپ کے کرآنا۔ وہ نیبل سے اٹھتے ہوئے بولا۔

جى!اس فى اتناى كها جبكه دل من الله كاشكرادا

وہ گھڑی کی سوئی کی طرح ٹھیک پانچ ہجے اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اے وہی مخصوص سے بد ہوآئی جو پہلے بھی ایک آ دھ مرتبہ آئی تھی۔

اس نے عالی کوآ واز دی۔ تیسری آ واز پر وہ اٹھے گیا۔ گیا۔

بھائی جائے وہ چھوٹی میز پر جائے رکھ کر پردے ہٹانے لگی۔ کھڑی کھولی تو کچھ دیر بعد وہ بد بو

(دوشيزه الآثا

ميز پر ہاتھ مارکر چیزیں گرادیں اور دندنا تا ہوا ہا ہر چلا

جبکہ ودعیہ دم سا و ھے اس کے غصے کوبس ویکھتی رہی جبکہ رقبہ بیکم کو ایک تو چیز دں کا دوسرا بیٹے کا افسوس تھا۔ کچھ دنوں سے عالی کی حرکات وسکنات مشکوک ہوتی جا رہی تھیں وہ گھر میں دریہے آتا اور اب وہ پہلے کی طرح پڑھتا بھی نہیں تھا بس گھر آتا اور كمرے ميں ص جاتا۔

ودعیہ جب بھی کمرے میں جاتی وہی بدیوے يورا كمرا بمراهوتا اوراب تووه بدبواور بھي بروھ کئي ھي۔ عمروه تظرانداز كرجاني \_

☆.....☆.....☆

اے پھرلگا کہ کوئی ہے جواس کے پیچھے ہے۔ سنسان فلی هی اورایریل کامهینه تفاوه اینارول تمبر کینے اسکول کئی تھی اب واپسی پر حمیرہ بھی نہیں تھی۔اس نے قدم تیز کردیے مراحا تک سے اس کے سامنے ایک لڑکا آ حمیااس نے جلدی سے اس کی طرف ایک خط برهایا اور مسکرا کر چلا گیا۔ جبکہ وہ حواس باختہ

عالی تلی کے کنارے کھڑے ہوکر یہ ویکھتا رہا اس کے چبرے پرشاطرانہ مسکراہٹ تھی وہ گھر کے اندر آئی وہ ابھی گیراج میں تھی کہ عالی نے اے

كبال ہے آئى ہو۔لہج تفتیش كرنے والاتھا۔ ''و....ه ....وه میں اسکول گئی تھی رول نمبر سلپ لینے۔اس نے تھوک نگلا۔ سلپے رنگ کے سوٹ میں وہ خود بھی پیلی ہور ہی

نے بمشکل سرا تھا کر کہا۔ "برس لاولی پنی رہتی ہو ناتم پایا کی ہونہ۔ انبیں کیا پتامحتر مہ کیاگل کھلار ہی ہیں۔' ودعیه کی آسمین آنسوے بحر کئیں۔" اتن

بيكياب؟اس في خطى جانب اشاره كيا\_ "اوہ لیولیٹر۔خطاس کے ہاتھ سے جھیٹے ہوئے

ہاتھ میں لیٹر ہے وہ محترمہ کہدر ہی ہیں کہ نہیں جائتیں۔ودعیہ کے پاس تو اپنی صفائی میں کہنے کے ليالفاظ بهي تبين تقيه

میں نے مہیں خوداس لڑ کے سے پید لیتے ہوئے دیکھا ہے اچھا۔ چلوتم اندر میں مما کو بھی بتا دوں کہ ووعیہ صاحبہ کیا کرتوت وکھا رہی ہیں۔ میں اُ ہے ہیں جائتی بھائی ، بچھے بیس پتا کہ اس میں کیا ہے اور وہ کون تفاخدا کی سم۔'وہ رونے لگی۔

'' پیرسبتم مما کوکہنا۔ مجھیں۔'' وہ خط لے کر

'' جبکه ودعیه کولگا که قیامت آگئی ہو۔ وہ مردہ جسم سے اندرواطل ہوئی۔"

ولی، رقیہ بیکم دونوں ہی اندر تھے۔ آج ولی بھی خدا کی طرف ہے جلدی آ گیا تھا اور عالی گھریر ہی

''مما دیکھیں یایا کی لاؤلی کیا گل کھلا رہی ے؟"وہ طنزانسا۔

' کیا کیا ہے اس منحوں نے اب؟'' وہ بھی

پریشان ہوگئیں۔ '' پیمحتر میشق کی پینگیں اڑا رہیں ہیں۔''اس

نے لیٹر ہوا میں لہرایا۔ ''جبکہ وہ بری طرح کا نب رہی تھی۔ سراس کے الساحه كايا موا تھا جيے ساري كى سارى علطي أى كى

-50

۔ اوہ بھائی آپ بھی آ جا کیں اس نے ولی کوآ واز ال-

ولی کا نام من کرودعیہ کا چہرہ اور بھی تاریک ہوگیا یعنی وہ ایک ہی تو تھا جواس کے ساتھ بہتر تھا اب وہ بھی نہیں رہے گا۔

کیا ہوا ہے بھی۔ ولی بھی نیچ آگیا۔ ''آئے نا آپ کو بھی کارنامہ دکھاؤں بلکہ ساؤں۔عالی مزے لے لے کر بتار ہاتھا۔ ''ولی بھائی مجھے نہیں پتا کہ کون تھا میں نہیں جانتی کہ اس پیپر میں کیا ہے؟'' وہ ولی کو دکھے کرصفائیاں دیے گئی۔

جبكه ولى حيران و پريشان أس كى شكل و كيدر با

ربی ہے۔ بخصے آپ انچھی لگنے لگی ہیں اس لیے میں آپ سے دوئی کرنا جا ہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نا اُمید نہیں کریں کی اورا پی دوئی ہے فیض یاب کریں گی۔ گی۔

فقط آپ کااس نے آپ کا پرزور دیا، اسامہ۔ واہ، واہ کیا بات ہے ودعیہ نی بی۔ عالی نے خط رکیا۔

ہائے اللہ اب بیدد مکھنارہ گیا تھا۔رقیہ بیگم نے سرپیٹ لیا اب تو بہنگیں چڑھائے گی عشق کی۔''وہ غصے سے انھیں اور دو تین ہاتھ اس کے چبرے پرجڑ دیئے۔

اس كرونى جيمال وكمن كله ماى مرا

یقین کریں کہ میں نہیں جانی اسے مجھے پتا بھی نہیں ہےکہ بیکون ہے۔' درعیہ منہ نائی۔ آنے دے اپنے ماموں کوانہیں بھی تو پتا چلے کہ کیاگل کھلا رہی ہیں لاڈلی۔' وہ اسے دھکا دے کر چلی کئیں اور وہ زمین پر بیٹھ کررونے لگی۔ بیلی کئیں اور وہ زمین پر بیٹھ کررونے لگی۔

بن میں مروہ رہ ہو پید رورے ہا۔ ولی بھی خاموثی ہے جلا گیا جبکہ عالی سامنے والے صوفے پر جیٹھ کر ہننے لگا اے یوں ایسے بے بس دیکھ کر بروامزہ آرہا تھا۔

''آ جی پہانچلے گا پایا کو کہ تہمیں جوا تناسر پر چڑھا رہے تھے ناں وہ ،اب انہیں احساس ہوگا کہ کئنی بڑی غلطی کررہے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھ پر تمہیں ترجیح دی ہے اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔'' ودعیہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔

ودعیہ سے سراتھا سراسے دیکھا۔ خون رنگ آئیمیں ہو رہی تھیں اور وہ جیکیوں سے رور ہی تھی لال بھیموکا کے چہرہ نا قابل صد تک حسین لگ رہی تھی کہ چند ثانیے تک تو عالی بھی اے دیکھتارہ گیا۔

''آپ کو بڑا مزہ آتا ہے نامجھے ماریٹوا کروہ بمشکل بچکیوں کے درمیان بولی۔ سنگل جیکیوں کے درمیان بولی۔

ایک بل کوتو عالی کا دل بھی بگھلاانگرا گلے لیے وہ نجل گیا۔

"بال يزامره آتاب

شروع ہی ہے تم میرے ساتھ براکرتی آئی
ہو۔ پہلے تمہاری وجہ سے میراکنا مرگیا پھر میرے
سارے کھلونے تمہیں مل گئے۔ پاپا مجھ سے زیادہ
تمہیں ترجے دیتے ہیں میرے جھے کا پیار بھی تمہیں
ملا ہے مجھے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے ک
عادت نہیں ہے اور تم نے تو چھین لی ہیں۔"اس نے
مخراس نکالی۔ودعیہ خاموش ہوئی جبکہ وہ چلاگیا۔
شام کو رقیہ بیگم نے ایک کی چار کر کے وقار
صاحب کو سائی انہوں نے ودعیہ کو بلایا۔

یہ خطقتہیں کس نے دیا ہے؟ جھے نہیں پتاماموں میں اسے نہیں جانتی ۔'' وہ سر مکا کر بولی۔

جھکا کر ہوئی۔ ''پہلے تننی دفعیل چکی ہواس ہے؟'' '' میں نے اسے بھی نہیں دیکھا ماموں۔'' اس کی آ تکھوں میں آنسو تھے۔ ولی اور عالی بھی آ گئے۔

" پایا اس خط کے مضمون سے لگتا ہے کہ واقعی ودعیہ اسے بیس جانت ۔ "ولی بولا۔

ہوں .....گہری سوچ میں تھے جبکہ عالی غیر معمولی طور پر چپ ۔وقارصاحب اٹھے اور ودعیہ کی طرف بروھے۔

ودعیہ کولگا جیسے زمین پیروں کے بنچ سے سرک رہی ہو۔اب ماموں مجھے ماریں گے۔ مامی کی طرح اس نے سوچیا اور زورے آئیسیس بند کرلیں۔

" وقار صاحب نے اس کے سریر ہاتھ رکھا ، مجھے پتاہے کہتم ہے گناہ ہومیری بجی ، مجھے کسی اور کا تو پتانہیں مگر اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے سرتضایا۔

ودعیہ نے مشکورنظروں سے سراٹھایا۔ جبکہ عالی کو ساری پلاننگ اکارت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رقیہ بیگم کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا جبکہ ولی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

عالی غصے ہے کمرے میں چکرلگار ہاتھااتی محنت ہے ساری پلانگ کی تھی مگرسب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔

'' ''فون کی بیپ نے اس کے قدموں کی ارتعاش کو نرکیا۔

سم لیا۔ '' ہاں یار اسامہ کہاں یار سارا کیم ہی الث ہوگیا۔ میں نے سوجاتھا کہ پاپااور پھھٹیں تو کم از کم دو تین تھٹر تو مار دیں مے تمریایا نے تو اس کے سر

پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ'' مجھےتم پر بھروسہ ہے۔'' ہونہہ بھروسہ ہے اس نے حقارت سے کہا۔'' چل چھوڑیار ویسے Thanks تو نے میری مددتو کی۔ چل بعد میں ملتا ہوں تجھے Ok۔'' ساتھ ہی اس نے فون بند کردیا۔

رویا۔ انبھی وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے ددعیہ بے بیٹنی ہے کھڑی۔

''آپ مجھے ہے اتی نفرت کرتے ہیں کہ آپ نے بیسب کیا۔ا ہے یقین نہیں آ رہاتھا کہ عالی اس حد تک جاسکتا ہے۔''

بچین میں تو ٹھیک تھا وہ اسے چھوٹی موئی گزیر کرکے ماریا پھرڈانٹ پٹوا دیتا مگراب اس نے اس ک عزیت کے ساتھ کھیلا تھا۔اگر ماموں اس پریفین نہ کرتے تو ۔۔۔۔ وہ اس سے آگے نہ سوچ پائی اور

جبکہ عالی کولگا کہ اب اس کی خیر کہیں۔ ودعیہ اپنے کمرے میں آ کرخوب روئی اس کا دل کیا کہ ماموں کو بتا دے پھر بیسوچ کرڑک گئی کہ ماموں کا عالی کے او پر سے اعتبار ندائھ جائے بیسوچ کرخاموش ہوگئی۔

عالی ڈرکے مارے کمرے سے باہر نہیں ٹکلا کہ ددعیہ نے پاپا کو نہ بتا ویا ہو گر دوسری طرف ہنوز خاموثی تھی۔

اس دن کے بعد سے ودعیہ نے تقریباً عالی کو مخاطب کرنا حجموڑ ہی دیاالبتۃ اس کے کام کرنے سے انکار کامطلب اپنی شامت بلواناتھی ۔مجبوراً اسے کام کرنے تھے۔

عالی بھی اس دن کے بعد سے شرمندہ ، شرمندہ رہا پہلے اس نے سوچا کہ معافی مانگ لوں پھرا نا اور ضدِ درمیان میں آگئی اس لیے خاموش رہا۔ مندِ درمیان میں آگئی اس لیے خاموش رہا۔

ووشيزه (130)

وہ چاہ ہوتا جا رہا ہے کالج ہے آگر کمرے میں تھس جاتا اسکول ہے اور پھراکیڈی بھی نہیں جا رہا۔ شام کو کہیں نکل بازت جاتا ہے اور رات گئے واپس آتا ہے آخر چکر کیا میں دیں میں۔

، وہ سوچ رہی تھی مگرا گلے بل بولی۔ '' مجھے کیا جو بھی کرے میری بلا ہے۔'' وہ کہہ کر کاغذ پر کنٹگ کرنے گئی۔

م عد پر مهک رہے ہے۔ آئے ذکیہ بیگم کی فیملی پھرے آئی ہوئی تھی اور پھر ہے ودعیہ کا کام چارگناہ زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ کہاں چار پانچ کوگوں کا کھانا اور کہاں ڈبل بندے اب اس نے مکمل گھر سنجال لیا سارے کام وہ خود کرنے گی تھی۔ بیٹاتم چائے بناؤ تو میں ذرامغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں وقارصا حب ودعیہ کو کہد کرنگل گئے۔ ودعیہ جائے نماز پر دعا ما تک کرائشی اور جائے نماز لیمٹنی اور دو پٹے اچھی طرح شانوں پر پھیلا کر پچن میں چلی گئی۔

باقی سارے لاؤنج میں جیٹھے باتوں میں وف تھے۔

ر سے وقارصاحب کسی شخص نے آ واز دی۔ ار بے سبیل صاحب کسیے ہیں آپ۔ شناسا شخص دیکھ کروقارصاحب نے مصافحہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ سنا میں۔ آپ کی بیگم ہاسپول سے آگئیں۔

جی وہ جران ہوئے۔

سہیل صاحب وقارصاحب کے دوست تھے
اورانہوں نے اکیڈی کھولی ہوئی تھی وہیں پڑھتا تھا۔
ارے عالی نے بتایا تھا کہ اس کی ای کی طبیعت
ثھیک نہیں ہے وہ ہاسپٹلا کر ہیں اس لیے وہ کچھ دنوں
سے اکیڈی نہیں آ رہا ہے۔
متال میڈی نہیں آ رہا ہے۔

وقارصاحب شرمندہ ہوئے اور غصرا لگ۔ این دہ کیسی ہیں۔ میٹرک کے ہیپرز ہوگئے تنے اس لیے وہ جاہ ری تھی کہ ساتھ والے بلاک میں جو ولیشنل سکول ہے وہاں داخلہ لے لے مگر مسئلہ مامی سے اجازت لینے کا تھا کیا کروں کہ مامی اجازت دے دیں وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوگئی تھی۔

آج اس نے بردی محنت سے کام کیااور کھانا بھی بنایا سوئے اتفاق اچھا بن گیااس نے دوپہر کومیز پر س د

ا تاجن دیا۔

مامی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس نے تعوگ نگل کرکہا۔ انہوں نے بھویں سکیٹریں۔ مامی میں نے وکیشنل اسکول میں داخلہ لینا ہے اس نے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔

کیا کرنا ہے وہاں داخلہ لے کر؟ انہوں نے گلاس میں یاتی ڈالا۔

مامی فارغ ہوں تو سوجا سلائی وغیرہ شکھ لوں اس نے نظر جھکا کر کہا۔

''فارغ کہاں ہوتم کا متمہاری ماں کرے گی۔'' ''اس نے ایک دم سراٹھایا۔ کام بھی کر دوں گی۔ اس طرح اپنی ماں کی بے عزتی سن کرآ واز ندھ گئی۔

جانے دیں ای اچھا ہے سلائی کے پیمے نکے جائیں گے جوآپ درزی کو دیتی ہیں۔عالی بولا جو حیے کر کے من رہاتھا۔

ودعیہ کو جیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج پہلی باروہ اس کی طرف داری کررہاتھا۔ ہوں ٹھیک کہتے ہو۔ یہ مینا سکھے لے گی تو درزی والے میسے نیج جا ٹیں گے ویسے بھی چارسورو پے لیتے ہیں وہ کم بخت اور مہنگائی الگ ٹھیک ہے تم لے لو داخلہ انہوں نے ودعیہ کو کیا۔

جی مامی ۔ وہ خوش ہوگئی۔ ودعیہ نوٹ کر رہی تھی کہ عالی دن بدن مشکو

Station

ماموں لاؤنج میں ٹہل رہے تنے جبکہ رقبہ بیکم چیزیں ٹھیک کررہی تغییں ولی و قارصاحب کی حالت کا بغور جائز و لے رہاتھا۔

کیا کررہائے وہ؟ وقارصاحب نے ودعیہ سے نما

پیچه و وعیدی سانسیں پھول رہی تھی۔وہ خاموش رہی اور ہاتھ مروژ رہی تھی۔

میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے وہ اوپر اپنے کمرے میں ۔آ واز گرجی وہ ایک دم گھبرا کی اور ماموں کواتنے غصے میں اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ رقیہ بیکم کے ہاتھ بھی رک گئے۔

وه ..... وه سريف لي رب تقد اس نے بشكل كها-

اوہ میرے خدا بیسننا بھی باقی رہ گیا تھا وقار صاحب نے سر پکڑلیا۔

رفیہ بیکم اور ولی آیک دوسرے کی شکل و کھورہے تصے۔ انہیں بتانہیں تھا کہ ہوکیار ہاہے۔ پاپا آپ نے بلایا۔عالی نیچے آیا غیر معمولی خاموثی پروہ تھنکا۔

ہاں ادھرآ و انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے
بلایا جبکہ آسمیں غصے سے لال ہورہی تھیں۔
تہہاری ماں ہاسپیل میں ہے ناوہ کر ہے۔
آپ کوئس نے کہا ہے ای تو یہاں ہیں۔ وہ نڈر
بن کر بولا۔ تمہارے نیچر نے تم نے اکیڈی میں
جھوٹ بولا ہے اور چھٹیاں کر رہے ہویہ بچے ہے تال
آ وازاوراو نجی ہوگئی۔

آ دازادراد کی ہوگئ۔ عالی کوخطرے کی تھنٹیوں کی آ دازیں آنے گئی۔ و....ه...ه وه ابو .....وه پہلی دفعہ تحبرایا۔ اورتم نے سگریٹ پینا کب سے شروع کیا۔ تم کب سے استے آ دارہ ہو تھے ہو۔ تمہارے باب نے بھی سگریٹ نہیں پیا پھرتم اللہ کاشکر ہے تھیک ہیں۔ چلیں آؤں گا میں بھائی کا گھریتا کرنے اب چلتا ہوں اہوں نے مصافحہ کیا اور بڑھ گئے۔ جبکہ وقارصا حب کا پارہ ہرقدم کے ساتھ بڑھتا

میں چلے ۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔سوچ سوچ کران کا خون کھول رہا تھا۔ عالی اس حد تک ہوتی ہوں نہیں اس حد تک ہو تو ہیں گیا انہوں نے بھی غور نہیں کیا۔ مگر اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے انہوں نے گزشتہ دنوں پرغور کرنا شروع کردیا۔ عالی کی ڈرینک پہلے جسی نہیں رہی تھی اور وہ عالی کی ڈرینک پہلے جسی نہیں رہی تھی اور وہ

عالی کی ڈریئک پہلے بستی ہمیں رہی تھی اور وہ رات کو بھی دہر تک ہاہر رہتا تھا بعنی وہ آ وارہ ہور ہا تھا۔

''ماموں جائے'' ودعیہ نے بھاپاڑا تا کپ ان کےسامنے کیا۔

) کے سامنے کیا۔ '' ہوں رکھ دو۔'' ودعیہ کوغیر معمولی بین کا اظہار

> وه پلیمی بی تھی انہوں نے مخاطب کیا۔ ولی کی خالہ چلیں گئی کیا؟ ''جی ماموں ابھی نکلے ہیں۔'' عالی کو بلاؤ کہاں ہے؟

"اپ کمرے میں ہے بلانی ہوں۔ وہ تھی آئ یقینا کچھ ہواہے مامول غصے میں ہیں۔

وہ اپنی ہی دھن میں ناک کیے بغیر داخل ہو گئی۔وہ آپ کو ماموں بلا رہے ہیں..... ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اسے شاک لگاعالی ایک دم ڈرکر پلٹااوراس کے ہاتھوں میں سگریٹ تھی۔ عالی ودعیہ کود کھے کرساکن ہو گیا۔

وہ منبھلی۔ ماموں بلارہے ہیں کہدکر بلیث گئی۔ جلدی جلدی دو، دوسٹرھیاں پھلا تک کرینچے آئی جیسے چھے آگ کی ہو۔

آ ہتدوہ لڑ کھڑا ہے ختم ہوگئی اور پچتگی آگئی۔ ایک دود فعداس نے رقبہ بیٹم کے پرس سے بھی یے چرائے تھے اور الزام ودعیہ پر ڈال کراہے مار بھی پنوائی تھی۔ ظاہر ہے رقبہ بیلم اپنے بیٹے پر آ تکھیں بند کر کے بحروسہ کرتی تھیں بھلاوہ کیے اس پر شك كرعتي ميساس في ايك تيرت دوشكار كي تف یے بھی چرائے اور ودعیہ ہے اپنی از لی دھمنی بھی نکال لی می ۔ودعیہ بے جاری کہتی رہ کئی مریقین کس کو تھا۔ وقارصاحب كويقينا بهت دكه موا تقاايخ بيني كي حركتون كااوراس سے زیادہ د كھاس بات كا تھا كمان ے اپنے بیٹے کو لے کر اتنی بڑی غفلت کیے ہوگی تھی۔کہاں اس کی تربیت میں کی آ گئی تھی کہ وہ بری راہوں کا مسافر بن گیا تھا۔

محر پھراللہ كاشكرادا كيا كەشردعات بيس بى ان کوآ گابی ہوگئی ورندا کر کہیں در ہوجاتی تواہے والبس لا نامشكل موجاتا مكراجهي وقت تقاللهذا انهول نے مجھانے کا فیصلہ کیا۔

عالی اینے بیڈروم پراوندھے منہ پڑا ہوا تھا بار باراس کی آنکھوں میں وہی سین چل رہا تھا جب ابو نے اے تھیٹر مارا۔

غصے اور بے بی سے اس کی آ تھوں میں آنوآ گئے تھے۔اجا تک اے اپنے سریر کسی کے تفیق ہاتھ کا احساس ہوااس نے ملٹ کرد یکھا۔ ابوآپ .....وه المحكر بينه كيا-" بال مين ..... كيون نبين آسكتاء" وه

وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ در خاموتی رہی پھر وقارصاحب بولے مہیں بتاہے عالی آج تم نے مجھے كتنا دكه ديا بتهارى حركت كى وجد سے مجھے كتنى شرمند کی ہوئی ہے تمہارے استاد کے سامنے۔اویر

میں پیخرانی کہاں ہے آگئی۔ ابومیں نے کوئی سکریٹ نہیں پیا۔وہ بولا۔ تھڑاک ،تھڑاک وقارصاحب نے دوہاتھاس کے منہ پر جڑ دیے۔وہ شاک کی حالت میں دیکھر ہا تھااے یقین بیں آ رہاتھا کہاہے مار بھی سکتے ہیں۔ مندے بدیوآ رہی ہاور کہدر ہاے کہ عگریث تہیں بیا کھڑاک ایک اور تھیٹر مارا۔ ابو.....ولی جلدی ہے آ کے بڑھا۔رقیہ بیلم نے

بھی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ '' رہے دیں جوان بحہ ہےاس پر ہاتھ اٹھا تیں گے۔ میں سمجھاؤں کی ایے۔ جبکہ ولی نے عالی کو پکڑا۔ودعیہ تفر تھر کا نیب رہی تھی۔

" كياسمجها وَل كي سمجهان كا وفت كزر كيا بيكم تم نے بی اے سریر چڑھایا ہوا ہے۔''اب وہ رقبہ بیکم ير برس رب تھے۔ ولی لے جاؤاے يبال سے ورنہ میں کھے کر بیٹھوں گا۔ انہوں نے ولی کو کہا اور ایک نظرعالی پرڈالی۔

اس نے اب تک ہاتھ مند پر رکھا ہوا تھا۔ مگر ندامت كاليك آنسونبيل تقابه

ودعيدابوكوياني بلاؤرولي جاتے ہوئے ودعيدكو

ہوں وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ☆.....☆.....☆

عالی کی بیحالت بری صحبت کی دجہ سے ہوئی تھی نے کھر میں آنے کے بعد برانے دوست چھوٹ كئے تھے۔كالح جانے كے بعد كھے برے لوكوں سے والی کی دوئ ہو گئی تھی کا لج کو بھی بنگ کر کے تکلتے رہے تھے پڑھائی بس نام کی رہ گئی تھی۔

میلی دفعہ ہی کوئی مشکل کام ہوتا ہے عالی کے ساتھ بھی بیدی ہوا تھا شروع شروع میں تو جھوٹ الولتے وقت اس کی زبان لڑ کھراتی تھی مگر آہتہ

جوائن کی۔ ے تمہارا سگریٹ والاجھوٹ مجھے کچھزیاوہ ہی غصہ آ گیاای وجہ ہے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ مجھے انسوں ہے

كه ميں نے تم ير ہاتھ اٹھايا۔

عالی نے سراٹھایا تو وقارصاحب کے چبرے کو د يکھاان کي آنگھول ميس آنسو تھے۔

Am Sorry البوده بهت دفت \_ بولا\_ ميرى غلطي تقى مجھے جھوٹ تبيس بولنا جا ہے تھا وہ

میں تمہاری Sorry اس وقت قبول کروں گاجب تم مجھ ہے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا کوئی کام مبیں کرو کے جس سے مجھ کوشرمند کی ہو۔ انہوں نے اس كے سرير ہاتھ ركھا۔

''تم جانتے ہوعالی تم اور ولی ہی تو میری زندگی کامحورہوتم لوگ ہی میری زندگی کی کمائی ہو۔ میں نے حلال رزق ہے تم لوگوں کوزندگی کی ہرخوتی دینے کی کوشش کی ہے۔ جھے میرے خدا پر جروسہ ہے کہ وہ میری زندگی کی کمائی کو ضائع تہیں کرے گا۔'' وہ جذب سے بولے۔

عالى بر ھكران كے سے سے لگ كردونے لگا۔" میں وعدہ کرتا ہوں یا یا این طرف سے بوری کوشش كرون كا آپ كوآئنده كوني تكليف شدون-" ہوں مجھے تم سے بیہ بی امید ہے۔" انہوں نے اس کی تمرسبلانی۔

عالى آہتہ آہتہ اپنى پڑھائى ميں سيريس ہو گيا مكرونت وه كافي ضائع كرچكا تفااي وجهے اس کے F.S.C میں تمبرتوا چھے آئے مگراتے ہیں کہ اے انجیز مک کالج میں داخلہ ملتا۔ اور وقارصاحب اے یرائیویٹ کالجوں میں داخلہ کر دینے کی استطاعت تبين ركھتے تھے۔وہ اس كى لا كھوں كى فيس وے سے قاصر تھای کیاس نے آ کے کامرس

ودعیہ کا رزلٹ بھی آیا تھا اور اس کے بھی اچھے تمبرز تھے۔ سوئے اتفاق ودعیہ کے تمبر ناکلہ سے زياده تصے۔اورودعيہ کوحفيقي خوتي اس بات کی تھی۔ ☆.....☆

آیا کیاسوجائے آپ نے اس کلموہی کا۔ "زکیہ بیم رقبہ کے کان میں مس کر ہولیں۔ "كيامطلب بتهارا؟"

مجھی میٹرک کرلیا ہے اس نے اب اے بیاہ دیں کوئی کلرک وغیرہ دیکھ کر۔ ''انہوں نے مدعا بیان

'''ابھی ابھی تو صرف 16 سال کی ہوئی ہے اور اس کے ماموں ہر گرجیس مائیں گے۔ "رقیہ بیلم سیج کے دانے کراتے ہوئے بولیں۔

"اورویسے بھی اب اس نے گھر سنجال لیا ہے بجھے بھی سکون ہے اچھا ہے دو حیار سال ادر رہے اتنے میں میں اینے بیٹوں کی دہنیں لے آؤ کی اتن دیر تک تو بیکام کرے کی اور مجھے بھی زیادہ کام کرنا مہیں

رقیہ نے زکیہ بیم کوچپ کی کروادیا۔ "ارے ولی جارے یاس بھی بیٹے جا میں۔ ولی ابھی اندرآیا ہی تھا کہ شاکلہ نے صوفے پرایخ ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہا۔

ابھی میں ذرا فریش ہوجاؤں پھرآؤں گا۔ولی كه كرنكل كيا جبكه شائله كاچېره بجه كيا-ووعیہ بوے فورے اے دیکھر بی میں۔ نی کڑیئے پائی پیادے مینوں ذرا۔ زکیہ بیکم نے

جی خالہ وہ کہد کر اٹھی اور اس کے پیچے ہی رضوان بھی اٹھا۔

ووكورے يانى بحركر بلنى بى تقى كدرضوان كو

بالکل اپنے بیجھے کھڑے دیکھ کرڈر کے مارے گلاس جھلک گیا۔

. کراس کی لال آنکھوں کود مکھ کر بولی۔ کراس کی لال آنکھوں کود مکھ کر بولی۔

''ہاںتم!وہ ہے باک سے بولا۔ پھر ہننے لگا۔ ودعیہ کواس کی ہنمی زہر لگی۔'' مجھے جانے دیں راستہ جھوڑیں۔'' اگر نہ جانے دوں تو وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بولا۔

وہ تھوڑا جھکا اور منہ سے لالی صاف کرتے ہوئے بولا تو سؤنی ہے کہ صرف مجھے ہی لگتی ہے۔'' جبکہ آئکھیں عجیب وحشی لگ رہی تھی وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے جھکی۔

ودعیه ذرا جائے تو پلا دو عالیاجا تک داخل ہوا۔اس طرح رضوان کو ودعیہ پر جھکا دیکھ کڑھ تھک میا۔

" " بدكيا مور ما ہے؟" اس في خشمكيس نگامول سے دونوں كو گھورا۔

رضوان کے ہاتھوں سے طوطے جھوٹ گئے۔وہ .....وہ میں اے کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا پھر اچا تک اور میں اے کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا پھر اچا تک ودعیہ کے ہاتھ سے گلاس چھین کر بولا میں پانی لینے آیا تھا وہ کہہ کرنظریں جرا کر عالی کی بغل سے نکل گیا۔

عالی نے ایک تیزنظرودعیہ پہڈالی اور وہ چور بن کرنظریں جھکا گئی۔

رضوان کی برتمیزیاں دن بدن برهتی جا رہی تخیں وہ آتے جاتے کوئی نہ کوئی ہے ہودہ جملہ کس دیا یا گھراکیلا یا کر پہنچ جاتا وہ ڈرکر کسی کو پچھ بتا بھی نہیں عتی تھی کوئی یقین نہ کرتا جالانکہ سب کو پتاتھا کہ رضوان ایک نمبر کا آوارہ ہے۔

☆.....☆.....☆

فارغ ہوگئ تھی اور عالی نے گر بجویش کرلیا تھا۔ ولی نے MBA کر کے جاب شروع کر دی تھی زکیہ بیگم کا آنا جانا بڑھ گیا تھا خاص کر شاکلہ کو لے کر آنا۔ شاکلہ بی بی بھی اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہوگئی تھیں۔

وہ ولی کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔

اب اکثر وہ دونوں اکھٹے ہنتے ہوئے باتمیں کرتے ہوئے یائے جاتے تھے۔

بھئی آیا میں سوچے رہی ہوں کہ شائلہ کواب بیاہ دوں یے 'زکیہ بیگم نے بردی تاڑ کر بات کرنا شروع ہوئمیں۔

" باں ماشاء اللہ اب تو BA کیے بھی سال ہونے کو آیا ہے اب سوچا ہے کہ شادی کر دوں۔حالانکہ رضوان بڑا ہے مگر بیٹیاں تو جلدی ہی بیابی جاتی ہیں ناں۔ وہ ایسے بولیس جیسے فلسفہ جھاڑ رہی ہوں۔

"بال سی کی دری ہو۔ اب میں بھی ولی کا سوج رئی ہوں۔ ماشاء اللہ کمانے لگا ہے اب سبراسجادوں میں بھی۔ میری خواہش ہے کہ شائلہ میرے گھر کی بہو ہے۔ "رقیہ بیکم دونوں کو دکھے کر بولیں جہاں شائلہ ولی گئس بات پرشرم کے مارے دوہری ہوئی جاری تھی۔ کوئی کا کوئی ٹھکانے ہیں تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانے ہیں تھا۔

" ہاں بھی جے کہدرہی ہوں میں ذرااس کے ابو سے بھی بات کرلو پھر با قاعدہ رہم سے مانگوں گی۔ "

" بید بات کہدکرتو تم نے دل خوش کردیا۔ " زکیہ بیکم، رقیہ بیکم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولیں آئیں انہیں یقین نہیں آ رہاتھا کہ بیسب اتنا آ سان ہوگا۔

اس دلچپ ناولٹ کی املی





## محبتوں سے گندھی تحریر

تیز تیز طلتے ہوئے وہ دنیا جہان کی باتیں کرتے اکنائش ڈیپارٹمنٹ سے فارمیں تک پوائٹ کے الیائش ڈیپارٹمنٹ سے فارمی تک پوائٹ کے لیے جب پہنچیں پوائٹ جا چکی تھی اور دودونوں ایک دوسرے کو پوائٹ نکل جانے کا سبب فراتیں آپس میں الجھنے لگیں۔'' میں نے کہا جسی تھا ہائی، ذرا جلدی چلو، گرتم سے چلا ہی نہیں جارہا تھا لے کر نکلوا دیا نہ پوائٹ ۔اُم کیلی پسینہ جارہا تھا لے کر نکلوا دیا نہ پوائٹ ۔اُم کیلی پسینہ پوٹے ہوئے اس پر پکڑی تھی۔

'' با غیں بنا بنا کر اور مرمرخود چل رہی تھیں سارا الزام کیکن میرے سر پر ڈال رہی ہو۔'' وہ کہاں کم تھی الٹاای پر چڑھ دوڑی۔

''غلط کمی کی جمی ہو، پوائٹ تو نکل گئی نا، اب میری سلور جو بلی گیٹ تک جانے کی بالکل ہمت نہیں ہے۔فون کر کے سجان بھیا کو بلالیتی ہوں'' دھوپ سے بچنے کو درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے بولی اور بیک سےفون نکال کر اس نے بھائی کانمبر ملایا تھا۔''

المالي كجيم معروف بين اس لينبين آسيس

گے کہدرہ ہیں کہ ہم آٹو ہے آ جائیں۔'' اس نے منہ بنا کر کہااور وہ بری طرح چونک ع.

ی۔
''لیا تم نے ان لڑکیوں کو دیکھا، ہم بھی اس
طرح لفٹ لے کرچلیں۔'' وہ اس کے دھوپ کی
تمازت سے دہمتی سرخ رنگت کو دیکھتے ہوئے
مجیب وغریب بات کہ گئی تھی۔

د ماغ خراب ہوگیا ہے۔ 'وہ یوں بولی جیے اس کی د ماغی حالت پرشبہ ہو چلا ہو۔ 'یاراس میں قباحت ہی کیا ہے اور لڑکیاں بھی تولیتی ہے، ہم بھی جسٹ ایڈونچر کے لیے سلور جو بلی گیٹ تک آٹو میں جانے کے بجائے لفٹ لے لیتے ہیں۔' وہ مزے ہے بولی تھی۔

'' ہرگزنہیں، ہم کسی کی روش اختیار کرنے کو اپنے معیار ہے تو نہیں گر کتے ۔اور گھر میں کسی کو خاص سجان بھیا کو پتاتا لگا تو وہ سخت غصہ ہوں سے '

أم ليلى نے اس كى توجه دوسرى طرف ولائى



سی۔ 'ہم کی ہے کچھ چھپائیں گے کب،گھر جاکر بتادیں گے۔''

وہ تو جیسے لفٹ لینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے گاڑی کو ہاتھ دے دیا۔ ملک زونیر عبائی ،جس نے درخت کے سائے میں کھڑی وثمن جان کو دیکھ کر ڈرائیور کو گاڑی تھی جواس گاڑی تھی جواس کے حساب سے اس کے ہاتھ دینے پرزی تھی اور کے حساب سے اس کے ہاتھ دینے پرزی تھی اور وہ تو جیسے کھل ہی انھی اور دمنے رسے مسکراتی اُم لیا لیا کو قاتحانہ نگا ہوں ہے دیکھا۔

" تم نے کیا سوچا تھا کہ میں لفٹ نہیں لے '

مرسڈیز کے تھلے درواز ہے لگی جانب اشارہ کیا تھا۔'' ہمیں ہےلفٹ کینے کا شوق چرایا ہے تو تم او لفك، ميں الكيے ہى آٹو سے چلى جاؤل کی۔''وہ قدرے نا گواری سے بولی تھی۔ مکر آج اس کے دل و د ماغ میں لفٹ کینے کی دھن سوار ہو کی تھی اس کا باز و تھا ہے گاڑی کی طرف پڑھی اور گھورنے اور مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر تھلے دروازے ہے اندر دھکیلا اور خود بھی بیٹے گئی۔" بائی میں مہیں جان ..... ' غصے سے کھولتی ہوئی سیدھی ہوئی تو نگاہ ملک زونیرعبای کے مسکراتے چبرے پر پڑی اور اس کی نا گواری میں کئی گناہ اضافه ہوگیااوروہ أم ہائی كوكھا جائے والی نگاہوں ے ویکھنے لگا محروہ بھی ڈھیٹ بن گئی اور ملک ز و نیرعبای کی خیر خیریت در یافت کرنے لگی کہوہ ان کا کلاس فیلوتھا اور اس کو دیکھے ہی تو اس نے ز بردسی أم لیلی کوگاڑی میں دھکیلاتھا تا کہ وہ اس متحض کوتقر بیا 3 ماہ ہے جانتی تھی اور اس کے طور طریقے دیکھ کراس پر مجروسہ کرلیا کیونکہ ویسے بھی

آج لفٹ لینے کی دھن اس پر بری طرح سوارتھی وہ اندر بی اندر پنج و تاب کھا رہی تھی کہ اس نے کیدم ڈائیکٹ اس سے پوچھ لیا۔ ''کیسی ہیں آپ اُم کیلی۔۔۔۔؟'' ''آپ ہے مطلب۔۔۔۔؟''

اس کی شائنگی ہے ہوچنے پر وہ برہی ہے ہولی تھی۔ اور وہ مسکرایا تو اس نے گھیرا کر اس کی الی تھی ۔ اور وہ مسکرایا تو اس نے گھیرا کر اس کی جب کہ اب وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا، سیاہ کارٹن کے سوٹ میں ہم رنگ آ نجل سیلتہ ہے شانوں پر بھیلائے، سرخی مائل رنگت، پلکیس جھکائے، گلابی دانتوں تلے کہتی وہ ہمیشہ سے زیادہ بہت خاص لکی دانتوں تلے کہتی وہ ہمیشہ سے زیادہ بہت خاص لکی اور اس کی نگاہ موس کر کے وہ بے بسی ہے اُم بانی کو گھور نے لگی کہ وہ ان نگاہوں کو محسوس تو کا فی اور اس کی نگاہ محسوس کر کے وہ بے بسی ہے اُم بانی موقع کر دوروں تو کا فی اور بات کرنے کا موقع ہی بہت ریز رورہ تی تھیں اور بات کرنے کا موقع اُم بانی نے جیسے خود ہی فراہم کر دیا۔ اس لیے اُم بانی نے جیسے خود ہی فراہم کر دیا۔ اس لیے اُس کے اُس کے اُس کی بہت ریز رورہ تی تھیں اور بات کرنے کا موقع اُس کے دوروں اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی تا ہوں کو کھورائی کی موقع اُس کے دوروں کا کھورائی کی موقع اُس کی اُس کے دوروں کو کھورائی کی موقع اُس کی اُس کے اُس کی دوروں کو کھورائی کی کھورائی کی موقع اُس کی کھورائی کو کھورائی کی کھورائی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کو کھورائی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کی کھورائی کو کھورائی کھورائی کی کھورائی کھورائ

اُے رورہ کراس برغصہ آرہاتھا۔ "سلور جو بلی گیٹ تک وہ شخ زائد کے رائے ہے بہنچ تو اس نے گاڑی رو کنے کا کہددیا

'' آپ دونوں اطمینان سے بیٹھے کے پیج راستوں میں چھوڑ نا ملک زونیرعبای کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ ایڈریس بتا ویجیے، منزل پر ہی چھوڑ دیں گے۔''

" مجھوڑنا ہی ہے تو کیا رازستہ اور کیا منزل،آپ گاڑی روکیے۔" وہ خودکو کمپوزڈ کرتی خود اعتمادی ہے بولتی تھی اور اس کے بھرے بھرے لیوں پرمسکراہٹ بھر گئی۔

"مس أم بانى، بہتر ہوگا آپ بى ايرريس بتا ويجيے كيوں كه آپ كى فريند لانے كے موڈ ميں



لگ رہی ہیں۔ ''جس لڑگی کو پہلی نگاہ میں دل دیا خما گزرے تین ماہ میں جس کے خیال سے اپنے تصورات کو آباد کیا تھا ہزاروں یا تیں کی تھیں اس کو روبرود کچنااور بات کرنااس سے بے حداجیا لگ رہاتھا۔'' آپ ہمیں یہیں اتارد یجے۔ہم آٹو ہے چلیں جائیں گے۔''

" ہم کلاس فیلو ہیں، ایک رشتے والے کی بنسبت آپ مجھ پر بھروسہ کرسکتی ہیں۔ "اس نے شاکنگی ہیں۔ "اس نے بنا کوئی شاکنگی ہے بات کافی تھی اور اس نے بنا کوئی دوسری بات کے ایڈرلیس بنا دیا۔ "اس سب کے لیڈرلیس بنا دیا۔" اس سب کے لیڈرلیس بنا دیا۔ "اس سب کے لیڈرلیس بنا دیا۔ "اس سب کے کو خاص سبحان بھیا کو تمہارا کارنا مہضرور بناؤں گیا۔ "وو ام بانی کو گھورتے ہوئے دیے و بے انداز میں دھمکار ہی تھی اور اس کومسکراتے و کھے کر انداز میں دھمکار ہی تھی اور اس کومسکراتے و کھے کر وہ اب بھیج گئی تھی۔ "منوں میکی باند سے بس مجھے وہ اس جھے بی تھی۔ "منوں میکی باند سے بس مجھے

ہی دیجے جائے گا یہیں کہیں اور دیجے لے۔ گھٹیا، چیپ انسان۔' وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی، کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ رنگ ٹون پر سوچیں منتشر ہوگئیں، اس نے ایکسیوز می کہدکر کال ریسیوکرلی۔''سلام، بڑے لالہ!''۔ کال ریسیوکرلی۔''سلام، بڑے لالہ!''۔

''میں ٹھیک ہوں بڑے لالہ، آپ کیے ہیں؟ حویلی میں سب کیے ہیں؟''اس کا گھمبیر باادب لہجہ گاڑی کی خاموثی میں گونج رہا تھا۔'' سب ٹھیک ہیں، بے بے کچھ بیار ہیں، تمہیں یاد کررہی ہیں، حویلی چلے آئے۔''

یں میں کی ایک گھنٹے تک '' بہت بہتر بڑے لالہ! میں ایک گھنٹے تک گاؤں کے لیے نکلتا ہوں۔'' اس نے فورا ہی آنے کا عندیہ دیا تھا۔ بات کرتے ہوئے چھینک کی آوازیروہ اس کی طرنب



كي هي أم يكي ، آپ كى جكه كوئى اور ہوتا تواسے اس کی علطی کا ادراک ضرور کروا تا۔ تکر آپ آئندہ مجهجهم كہنے سے پہلے سوچ ليجيے كا كدميں غلط بات برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ر کھتا ہوں ۔''

ن آپ کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں کیانہیں بیمیرا ''آپ کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں کیانہیں بیمیرا دردسرمبيں ہے۔لفث دينے كا بہت شكريہ۔"وه اس کی بات کاٹ کر برہمی سے احیان جمانے کے انداز میں شکریہ اوا کرتی اتر نے لکی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔'' شکریہ کی ضرورت تہیں ہے بیرگاڑی مہیں ویکھ کرروکی تھی۔'' تمہارے کام آ کرتمہارے ساتھ سفر کر کے جوخوشی حاصل ہوئی ہے وہ فی الحال بتائے سے قاصر ہوں۔اور ڈ ونٹ دری بہت جلد میرا در دسرآ پ کا در دسر بن -626

اس کی مزاحمت کے باوجود اس نے بات مكمل كرنے كے بعد بى ہاتھ چھوڑا تھا۔ ڈارك براؤن مجھیل ی آ تھوں میں ناچتی تمی اس کی آتھوں کو بےاختیار کرکٹی ادروہ اس کولمحہ بہلمحہ خود ے دور جاتے ویکھتا رہا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی آ نسو کرنے لگے۔ جوسجان کو دیکھتے ہی اس نے سرعت ہے صاف کر لیے۔

"کیلی کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو۔ اورآج آئی کس کے ساتھ ہو؟ "وہ یا ہرے آیا تھا اس نے ساہ مرسڈیزے اُم کیلی کواترتے دیکھا تھا۔'' بیآ پ مجھ ہے ہیں اُم ہاتی ہے یو پھیں۔'' وہ کھھ فاصلے پر کھڑی اُم ہانی کو گھورتے ہوئے تیز قدموں ہے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اور وہ اس سے یو چھنے لگا تو وہ سچائی بتاتے ہوئے ڈرو جھیک کا شکار ہوگئے۔" ہانی! کھے یو چھا ہے میں نے ،کس کے ساتھ آئی ہوتم دونوں؟''

متوجہ ہواا ورایک کے بعدایک تیسری چھینک ملک زونیر عبای کے کان کھڑے ہو گئے۔" تم اس وفت کہاں ہو؟''وہ بھائی کی آ وازیر چونک گ کر فون کی جانب متوجه ہو گیا۔

" برے لالہ! رائے میں ہول، یو نیورشی ہے کھر جارہا ہوں۔''

'' تمہارے ساتھ کون ہے؟'' گلی پسٹی کے بغير يو حيما تھا۔''لالہ! مل كر بتأوّن گا، انجمي ركھتا ہوں۔سب کومیراسلام کہدد یجے گا۔'

'' وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ابھی بچھ بتانے کی پوزیشن میں ہیں ہے اس کیے جرح نہ کی اور فون بند كر ديا-" لاله كو آپ نے ميرى طرف سے مشکوک کردیا ہے۔"

''اس کے سادہ سجیدہ چبرے کو دیکھ اے شرارت سوجھی تھی۔" آخر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟''وہ بھڑ کی تھی۔

'' مطلبْ توصاف ہے۔ نهآ پے چینکتی نه لاله کو پتا چلتا کہ میں لڑ کیوں کے لفٹ ویا کرتا ہوں۔ ''لالہ! کو بڑی مشکل ہے سمجھانا پڑے گا کہ میں نے فرسٹ ٹائم خاص لڑ کیوں کو لفٹ وی تھی۔'' اس کے تنے ہوئے نفوش دیکھ کر اس کو جانے میں جے مزاآرہا تھا۔" بیاب تمہاری بے وقوقی کی وجہ سے ہوا ہے ہائی، کہ ہمیں کیے كيے لوگوں ير بھروسه كر كے ان كى فضول كوئى برداشت كرنى يركني ب-"وهاس كوجواب دي کے بجائے اُم ہائی پر خفا ہونے لگی تھی۔ اور وہ برجمی پھیل می کھی کہ اس نے کہنے کوتو آ مسلی ہے ہی کہا تھا تکر سنا اس نے بھی تھا اس لیے جب اُم بانی اس کا شکریدادا کر کے اتر کئی اور وہ اتر نے لکی محی کہ وہ بول پڑا تھا۔'' آپ نے بات بہت غلط

'' اس کی خاموشی بری طرح تھلی تھی اور ساری بات س کر د ماغ بی بھنا گیا تھا۔'' تمہارا د ماغ خراب ہو گیا ہے ، ایسے کیسے تم سے کسی اجبی يرجروسكرليا؟"

"اس کے بری طرح ڈینے پر وہ روتے ہوئے منائی۔ "آئی ایم سوری۔

"سوری! تمہیں اندازہ ہیں ہے پائی چھ غلط ہوجانے کے خیال ہے ہی میرے رو نکٹے کھڑے ہورہے ہیں۔ اور مہیں اندازہ بی ہیں کہ اندھی تقلید کے چکر میں تم ہے لتنی بردی علظی سرز دہوگئی ہے، جس سے لفٹ کی تھی وہ کوئی برامخص ہوتا تو ؟ " وه اس پر برس ر با تھا، اس کی آ وازس کر أم کلثوم بھی آ گئی۔ اور انہوں نے ہی معاملہ رفع وقع کرتے ہوئے اے کمرے میں بھیجااور بیٹے کو اتی تحق ہے بات کرنے پر سرزنشکرنے لگی۔'' آئی ایم سوری مما! بث بات ہی الی تھی کہ مجھے سنتے ہی غصہ آ گیا اور آپ دونوں کوہی سمجھا دیجیے گا کہ اس طرح کی فضول حرکتیں میں بالکل برواشت نہیں کروں گا اور اس طرح کی پھر کوئی بات ہو اس ہے جل ہی ان کا یو نیورش جانا بند کروا دوں گا۔" وہ بات ممل كر كے كمرے ميں چلا كيا-عثان اور کامران دو بھائی تھے ان کا اپنا لیدر کا برنس تھا عثان کے دو بچے سجان اور اُم کیلی تھے جبكه كامران كى ايك بى بينى أم بانى تھى جبكه كامران اوران كي مسزآ مجرسال قبل أيك خودكش بم دھاکے میں ابدی نیندسو گئے تھے۔ اور عثان نے بھائی کی آخری نشائی کوائے بیٹے ہے منسوب كرويا، سجان اورأم بانى كے دل تو دھڑ كتے ہى ایک دوج کے لیے تھے بروں کی رضا سے ان کی محبت انہیں مل تی ، دونوں کے نکاح کو کیارہ ماہ 

ہوگی۔ کہ اُم ہاتی اور اُم کیلی دونوں ہم عمرتھی اور جامع کراچی کے اکنامکلس ڈیپارٹمنٹ فرسٹ ایئر کی طالبیھی اُم ہائی فطرۃ نرم خود اور قدر ہے شرارتی ی تھی جبکہ اُم کیلی قدرے ضدی ا کھڑ مزاج تھی بالکل بوے بھائی کی طرح کہ اینے آ گے اپنی بات کے آ گے کسی کو اجمحت وینا ان کی سرشت میں نہیں تھا۔اُم کیلی کے مزاج میں نری تو ہے کیکن جب غصے میں شعلہ جوالہ بنتی ہے تو ساری نری اورکوملتاای شعلے کی نظر ہوجاتی تھی۔ جیسے آج أے أم ہائى يربے حد غصه آيا تھا۔ اول تو وہ لفٹ لینے کو تیار نہ تھی مشزا دید کہ ملک زونیرعباس ہے لفث لینا اور اس کی نگاہیں ذومعنی گفتگو اور ہاتھ يكڑنے نے تو سارى كسرى تكال دى تھى۔ ملك ژ د نیرعیای پر ده غصه تھا وہ تو تھا ہی مگر وہ اُم ہائی ہے توبات ہی نہیں کررہی تھی اور ایساان کی اکیس سالہ زندیکی میں پہلی دفعہ ہوا تھا اس کی ناراصلی ائ بری می کیاس نے دودن سے اس سے بات تک تبیں کی تھی جیکہ وہ اس کو منانے کی بہت کوششیں ہی کر چکی تھی۔

''ليليٰ!اب اس سب كوبھول بھی جا ؤ۔'' " "تبيس بھول عتی ہیں، میں کیونکہتم جانتی ہو کلخ حقیقتیں ، کلخ یادیں مجھے نہیں بھولتی اور تم نے تو لینے کو لفٹ لے لی تھی انجام کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھروالے ہمیں غلط سمجھ سکتے تھے، کوئی باہر کا بنده ورشته دارد كمهرتمين غلط تمجه سكتا تفايه محرحمهين تواندهی تقلید کرنی تھی ،اوراس بے ہودہ مخصِ سے بات تو ایے کر رہی تھی جیے تمہارا چیرا بھائی ہو، اس کی گھٹیا نگاہوں اور بالوں کوتم نے سے سے کئے کے تشے میں چورہوئے محسوس کیا ہی ہیں ندہ نہ تم بیرجانتی ہو کہ اس نے کیے فضول بکواس کر کے میرا ہاتھ پکڑا

(دوشيزه للكا

ے تمہارے ساتھ می ہیوکیا اور تم جلدی ہے جاکر منہ دھوکر آؤہ ہی ان بھیا! کہ غصے کوئم کرنے اور ناراضگی بھگانے کو ظاہر ہے ہیں نے ہی کچھ کرنا ہوگا کہ وہ جو ہر دوسرے دن تم سے روٹھ جاتے ہیں نہ تو اس ہیں بھی تمہاری ہی ہے وقو فی کا جاتے ہیں نہ تو اس ہیں بھی تمہاری ہی ہے وقو فی کا ہاتھ ہے۔ منامنا کر تو تم نے انہیں نخ یلی حسینہ ہی بنا دیا ہے۔ '' آنسو پو نچھ کر مسکرا رہی تھی۔ ''شرافت سے بیٹھو، خبر دار جو لگائی بٹھائی اور ادھرکی ادھر والیج عور توں کی بری خصلتوں لکوا پنایا۔'' اس نے والیج عور توں کی بری خصلتوں لکوا پنایا۔'' اس نے تھیں ایک وسرے سے روٹھی تھیں، مناسے تھیں اگری جھڑ تی تھیں اور پھرا یک ہو جاتی تھیں۔ مناسے تھیں اور پھرا یک ہو جاتی تھیں۔ اس ختی سے کہا تھا اور وہ بنس دی وہ دونوں ایسی ہی تھیں ایک دوسرے سے روٹھی تھیں، مناسے تھیں ایک جھڑ تی تھیں اور پھرا یک ہو جاتی تھیں۔

'' مجھے بہت ڈرلگ رہاہے۔'

☆.....☆

یں۔
''ام ہانی ان چار نوجوا نوں کوا کی دوسرے
کو بری طرح پینتے دیکھ کر کانی ڈرگئی تھی اور وہاں
سے چلے جانا چاہتی تھی مگر وہ تو بناسو ہے سمجھا کیہ
دوسرے کو مارتے نوجنوں کی طرف برقمی تھی تاکہ
ان کو روک سکے لیکن پیچھے سے ایک نوجوانم نے
کالف پرین کو ڈنڈ الھینچ کر مارا تھا وہ اس کے
ماتھے سے مکراتا دائے پیر پر گر گیا تھا اس کے
ماتھے ہی اُم ہانی بھی کی بڑی ہے ساختہ تھی اور وہ
ماتھ ہی اُم ہانی بھی کی بڑی ہے ساختہ تھی اور وہ
ز مین پر مارے تکلیف کے بیٹھی چلی گئی تھی۔
ز مین پر مارے تکلیف کے بیٹھی چلی گئی تھی۔

تھا، کچھ غلط ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟'' لے کے خودتو بچنسی ہی پھنسیں تھیں، مجھے بھی زبردی شیر کی کچھار میں تھسیٹ لیا تھا۔'' وہ کہال دل میں کوئی بات رکھ کتی تھی ایک وم ہی بچسٹ بڑی تھی ۔'' آئی ایم سوری لیلی، میں نے وہ سب نہ جانے کس طرح کر لیا تھا، بچ اس وقت انجام کا بھی خیال نہ تھا، یو نیورٹی میں لڑکیوں کو لفٹ لیتے دیکھا تھا، بس اس لیے، مگر مجھے انداز ونہیں تھا کہ وہ اس طرح کا تحق ہوگا اس نے تہارا ہاتھ پکڑا، وہ اس طرح کا تحق ہوگا اس نے تہارا ہاتھ پکڑا،

الیی سی حرکت کامیں نے سوجا ہی نہیں تھا۔'' ''غلطی تمہاری سوچ کی نہیں بھرو ہے گی ہے کہتم ایک اجنبی پر بھروسہ کر بیٹھی اور مجھے اس گھٹیا مخص کی بکواس سنی پڑی۔''

دل تو کرر ہاتھا اس کی اس حرکت پراس کا منہ
نوج لوں گراس ہے ہی ہے کچھ نہ کیا کہ لفٹ تو
ہم نے ہی کی تھی، شور کرتی ، پچھ کہتی یا کرتی تو خود
ہی ہماشہ بنتی اس لیے تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو
سنجل سنجل کرقدم اٹھانے چاہییں۔' وہ دھیے
دھیے بولتی اس کو بہت شرمندہ کرگئی۔'' آئی ایم
سوری لیلی، اس نے با قاعدہ کان پکڑ لیے۔'
معاف کردونا پلیز ، کہ میں خود بھی شرمندہ ہوں اور
تہاری اور سجان کی نارائسگی مجھے مزید شرمندہ کر
تہاری اور سجان کی نارائسگی مجھے مزید شرمندہ کر
مائلی نہ خود کروں گی نا ہی تہہیں اس سب میں
ملطی نہ خود کروں گی نا ہی تہہیں اس سب میں
سکھیٹوں گی۔'

وہ اُم آلیلی کی نسبت قدر ہے ہے وقوف کی تھی اور اپنی اوٹ بٹا نگ حرکتوں کی وجہ ہے سبحان ہے ڈانٹ کھائی تھی ، شرمندہ ہوتی تھی ، معافی مانگی تھی اور جا ہے نہ جا ہے پھر کچھے ایسا کر بیٹھتی کہ سبحان کا غصہ اور ناراضگی کی وجہ بنتی تھی۔ ''الش او کے ، اینڈ سوری ہانی! میں نے غصے میں دو دن

Section

وونيزه 🖽

اس کے ماتھے اور پیر سے خون بہت تیزی سے بہدر ہاتھا و ولیک کراس تک آگئی۔ '' للی تمہارے بہت خون بہد رہا ہے میں

سبحان کو بلالیتی ہوں۔'' '' نہیں پلیز! گھر فون کرو گی توگ سب

ریثان ہو جا کیں گے۔'' اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بمشکل کہا تھا کہ اس کا سر بری طرح چکرار ہاتھا وہ جاروں جوایک دوسرے کی کانی ؤ هٹائی کر چکے تھے اس صور تحال پرایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے کہ کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے اور ان میں ہی ایک ملک زونیرعبای بھی تھا جواس کو د کھے کر ماتھے سے بہتے خون کو د کھے بڑے بے ساختہ انداز میں اس کی طرف پڑھا تھا جے آم بانی سہارا وے کر کھڑا کر چکی تھی اور اس کے گئے ہروہ آنسود کھنے کے لیے اے چھوڑ کر آ کے برجی تھی اوروہ چکرا کرزمین برآتی اس قبل ہی وولڑکوں کا ہجوم چیرتا اس کو تھام گا تھا وہ ہوش وخرد ہے برگانہ ہوگئی تھی اور وہ اے اپنی گاڑی میں ہاسینل لے کیا تھا۔"أم بانی آب ایے گھر فون کر کے گھر دالوں کو بلائیں کہ اُم لیا کو بلڈ کی ضرورت ہے ڈاکٹر جیسے ہی خون کا انتظام کرنے کو کہد دیا وہ روتی ہوئی اُم ہائی ہے يولاتھا\_

یا تائی ای کا بلڈگروپ اُم کیلی کے بلڈگروپ سے
میے نہیں کرتا، اور بڑے تایا تو امریکہ گئے ہوئے
ہیں۔' وہ تو بہت بری طرح سے پریشان ہوگئ
اورای وقت نرس ان کے درمیان آن تفہری۔'
اونیکٹی بلڈگروپ کا انتظام کر دیجے جلدی کہ
بیشنگ جکا خون کا فی بہہ گیا ہے' اور بلڈگروپ کا
ایمین کروہ خوشکوار جرت میں گھر گیا کہ اس کا بھی

بلذگروپ تھااونیکیو ڈاکٹر نے تولی پازیٹیو۔' '' بائے مسٹیک ہوگیا ہوگا کہ بڑے پاپا اور اُم کیل کا بلڈگروپ اونیکیٹو ہے۔'' وہ بات کاٹ کر بولی تھی اور وہ خون دینے کے لیے چل پڑا تھا۔ سجان آگیا تھا اور اس نے مختصراً اسے صورتحال بتادی۔

''آپکابہت بہت شکریہ مسٹر، کہ آپ میری بہن کونہ صرف وقت پر اسپتال لائے بلکہ خون بھی ویکراس کی جان بچائی۔''

جان نے قدر ہے شاتھی وفرضی ہے اس کا شکر بیادا کیا تھا۔ ہیں نے آپ پریا آپ کی بہن پرنیا تاپ کی بہن میں میرے لیے زندگی بن گئی ہے۔'' وہ دل ہی دل میں میں خاطب ہوا تھا اور اس سے مصافحہ کرتا ڈاکٹر سے بات کر کے بوری طرح سے مطمئن ہوتا ایک نظر دوا ئیوں کے زیر اثر سوئی اس دعمن جان کو دیکھتا ہا میطل سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھتا ہا میلا سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھتا ہا میطل سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھتا ہا میلا سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھتا ہا میلا سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھتا ہا میلا سے دیکھتا

ملک زونیر عبای کا تعلق ایک زمیندار گرانے سے تھا۔ ملک زہبرعبای کے دو ہئے، کرمیزاور تاثیر سے جبہ بٹی ایک ہی شاہ تاج تھی زومیر اور تاثیر سے جبہ بٹی ایک ہی شاہ تاج تھی ملک زونیر سب ہے بڑے بیٹے تھے۔اورائے دو ہٹے زوبیرعبای تصاوران کے دو کی ہی بٹی ایک بٹی ایک تھے اوران کے دو کی ہی بٹی برونیرہ عبای تھی ملک تا ثیرعبای کا ایک بٹی اور ملک زونیرہ کی ہی بٹی اور ایک ہی بٹی اظہر عبای زونیرہ کا میکیتر تھا اور بٹی شاہ بانو ملک زوبیرعبای کی بوی تھی اوران کا جارسال کا بٹیا تھا۔

یوی تھی اوران کا جارسال کا بٹیا تھا۔

یوی تھی اوران کا جارسال کا بٹیا تھا۔

اس بارائیشن میں باپ کی جگہ کھڑا ہور ہاتھا جبکہ ملک زونیرعباس نے کچھ ماہ قبل ہی اکنامکس ڈیپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا اور کراچی میں لیے گئے بنگلے میں جس میں دوران تعلیم ملک زوبیر عباس رہا کرتا تھا آج کل دہ بھی اس میں رہاتش

(دوشیزه ۱۸۱)

پزیرتھا۔۔اوراہے یہاں ہرآ سائش مہیا ہوئی تھی کہ ملک زونیرعباسی حو ملی کا سب سے لا ڈلا اور خاص کراہنے بڑے بھائی کا لا ڈوجان ہے۔اس کے منہ ہے فرمائش پوری طرح نکلتی بھی نہیں تھی کہ وہ پوری کرنے میں لگ جاتے تھے کہ بھائی کو اداس اور دکھی کسی قیمت پرنہیں و کچھ سکتے ۔

اُم لیکی لیسی ہیں آپ؟ وہ اس حادثے کے پورے ایک ماہ یو نیورٹی آئی تھی اور وہ جواس کی ايك جھلك ويكھنے كوترس رہا تفاكھل اٹھا تھا اور تمام محتیں بھلائے اس کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا تھا۔ " میں تھیک ہوں؟" وہ قدرے نا گواری ہے یولی تھی کہ بچ راہتے میں اس کا روک كرخيريت دريافت كرناا ہے ایک آئکھ نہيں بھایا تھا جبکہ وہ اس کے گلائی چبرے کو دیکھ رہا تھا ماشھ یر چوٹ کا نشان ابھی پوری چرح مندل نہیں ہوا تفاوہ کہدکرآ کے برحمی می کدا ہے أیم ہائی کی بات یاد آ گئی تھی کہای نے دو پہر مدد کی تھی اورخون دیا تفااس کیے وہ اس کا احسان محسوس کرتی ہوئی اس کی تازہ حرکت کو ن! را نداز نہ جا ہے ہوئے جی كرتى گزرتى چلى گئى۔''ابے يار' تو پيرکب تک آ تکھ مچولی کا کھیل کھیلتارے گا۔" پسندے تو تو جا جا کر کہددے أے ، کیا تضول کی ا کیٹنگ کرتار ہتا

یہ ملک زونیر عبای کا دوست اسد تھا اور اسد کے کہنے کی دیر تھی کہ جاوید اور نعمان بھی اس کے بیچھے پڑ گئے تو اس نے بھی اظہار محبت کرنے کا فیصلہ کرلیا اور آج ہی اظہار کا اسے سیجے وقت بھی لگا کیونکہ آج گیارہ می کواس کی سالگرہ ہے اور 18 میں ۔ اس لیے آج لاسٹ کلاس تھی ای لیے اس جی سالگرہ ہے اس لیے آج لاسٹ کلاس تھی ای لیے اس خیاس خیاس کی سالگرہ کے بعد حال میں ۔ اس لیے آج لاسٹ کلاس تھی ای لیے اس خیاس خیاس کے بعد حال

ول سنائے گا۔ وہ دونوں کلاسز لینے کے بعد کینٹین چلی آئی تھیں اور اس کی طبیعت کے خیال ہے سجان انہیں خود لینے آئے گا اور وہ دونوں جو باتیں کررہی تھیں وہ نعمان نے سی تھیں اسی لیے ملک زونیرعباس کواس کی برتھ ڈے کا پتا چل گیا تھا۔

'' جی نہیں ،اب وہ مسٹرایسے بھی شنرادہ گلفام نہیں ہے کہ میں اے دیکھ دیکھ کر آ ہیں بھروں۔ کہ ہم خودکون ہے کسی ہے کم ہین چندے آ فآب اور چندے ماہتاب ہیں'' وہ بے نیازی ہے بول رہی تھی۔

وہ بری طرح چونکا تھا۔ '' کچھے زیادہ ہی گئتر مہ خوش ہی بیس ہے؟' اُم ہائی ہئی تھی۔' خوس ہی کئیسی یہ تو یہ بوئے سامنے کئیسی یہ تو یہ بوئے سامنے دیکھا تو ملک زونیر عبائی کو دیکھ کر وہ چپ ہوگئ اور وہ چند قدم اٹھا تا اس کے نزدیک آن گھڑا ہوا۔ بچھے آپ ہے ہائت کرنی ہے،اعتراض ہوا۔ بچھے آپ ہے ہائت کرنی ہے،اعتراض نہ ہوتو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔' اس نے شاکتنگی نہ ہوتو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔' اس نے شاکتنگی اٹھا کر بیٹھ گیا اور اس کی پیئر کت اسے بخت نا گوار گڑری ۔'' ہم نے آپ کو بیٹھنے ۔'' میس زیادہ گردی ۔'' ہم نے آپ کو بیٹھنے ۔'' میس زیادہ گااور وہ اُم ہائی کود کھنے گئی تو اس نے بولا مقااور وہ اُم ہائی کود کھنے گئی تو اس نے بات س لیا ۔'' وہ رسانیت سے بولا مقااور وہ اُم ہائی کود کھنے گئی تو اس نے بات س

" بنی جو کہنا ہے ذرا جلدی کہیں۔ " وہ اس کو بغور دیکھ رہا تھا اور وہ نا گواری سی محسوس کر کے قدرے کے تعدیم لیجے میں بولی تھی۔ ہیں برتھ ڈے اُم لیکی۔ "اس نے ایک ریڈ کلی اس کی جانب بردھائی تھی اور وہ مجھکے سے چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "واٹ از دس ؟" وہ دید دیے غصے سے ہوئی۔ "واٹ از دس ؟" وہ دید دیے غصے سے بولی کہ کینٹین میں موجود اسٹوڈ نٹ ان کی طرف بولی کہ کینٹین میں موجود اسٹوڈ نٹ ان کی طرف

(دوشیزه ۱۹۹

متوجہ ہو چکے تھے بچھے پہلے پتا ہوتا کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے ام لیلی اتو کوئی خاص تیم کا تخذیمی برتھ ڈے ہے ۔'' دیتا۔ نی الحال تو بہی ایک ادھ کھلا گلاب ہے۔'' میرے جذبوں کی ترجمانی کے لیے آئی لو یو اُم لیلی ۔' وہ اس کے عین سامنے رکھتے ہوئے گھمبیر لیلی ۔' وہ اس کے عین سامنے رکھتے ہوئے گھمبیر کے میں بولا تھا۔ اور اس کا چہرہ شدت جذبات سے غصہ ہے دبک رہا تھا۔ اس نے لب بھینچ خود کو کے میم کمر وہ اس کی کلائی تھام جانے کی کوشش میں ناکام بنا گیا۔

''ہاتھ جھوڑی میرا۔' وہ دھاڑی تھی اوراس نے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ آئی لو یو اُم لیل ۔ کینٹین میں سیٹوں پر ہیٹھے تمام اسٹوڈ نٹ کھڑے ہوکرائی تماشے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بٹ آئی ڈونٹ لو یو۔ وہ بری طرح چیخی تھی۔ بکی اور تماش بنے کے احساس نے اس کی آئیسیں بھگودی تھیں

" ہاتھ جھوڑ و میرا ملک زونیرعبای۔"

" جھوڑ نے کوئیس تھاما ہے محبت کرتا ہوں تم
سے اُم کیلی این پیزش کورشتہ لے کر بھجنا جاہتا
ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنانے کے
لیے۔" اس کی شفاف آ تھھوں میں آسنسو آ نے
سُکے تو اس نے ہاتھ جھوڑ دیا۔ اس سب کی کوئی
ضرورت نہیں ہے ملک زونیرعبای۔ آئی ایم آل

اس نے کوئی بم اس کی ساعتوں پر پھوڑا تھا اور تقریباً بھا گتے ہوتے وہاں سے نکلی تھی اور وہ جسے سکتے و بے بقینی کی کیفیت سے نکلا اور اس کے جیمیے بی لیکا تھا۔

یجھے بی لیکا تھا۔ ''کہہ دو اُم لیلی میہ نداق ہے جھوٹ ہے۔ میںتم سے بہت محبت کرتا ہوں وہ اس کے سامنے

آ تا اس کے جانے کے راہے مسدود کرتا ٹوٹے مجھرے کہج مین بولاتھا۔

''دیکھوملک زونیرعبای ، ندمیں تم ہے محبت کرتی ہوں ندیہ جاہتی ہوں کہ تم یہاں تماشہ لگاؤ بہتر ہوگا میرے رائے ہے ہٹ جاؤ۔'' ووشدید غصہ کی لپیٹ میں آگئی تھی۔

میں جب تک حہیں یہاں سے جانے نہیں وے سکتا جب تک تم میری محبت ایکسیٹ نہیں کر لیتیں۔''

کٹیلے کہے میں کہہ کر ہاتھ بکڑنا جا ہاوہ بدک کر دور ہوئی اور گھما کرایک ہاتھ اس کے خو برواداس نظرآتے چہرے پر مارا تھا۔

" د میں تیجے ہیں کہ رہی تواس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی مسلس کراس کرنے لگو۔ میں تم ہے محبت نہیں کرتے ہوں اور اپنے متعیتر ہے محبت کرتی ہوں انگیجڈ ہوں اور اپنے متعیتر ہے محبت کرتی ہوں بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے۔ " بہتر ہوگا تم آئندہ میری راہوں میں نہ ہوگا۔

وہ انظی اٹھا کر اسے دارن کر رہی تھی۔ کین میں صرف تم ہے محبت کرتا ہوں اور میں جو چا ہتا ہوں وہ پا کر بی رہتا ہوں تمہارے اس تھیٹر کا شاندار جواب دے سکتا ہوں، مگر میری محبت نے میرے ہاتھ باند ہے دیے ہیں دگر نہ میری ملک زو نیرعبای کی تذکیل کرنے والے ہاتھوں کوئن مشکل نہیں ہے ' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگلی کو ہوئی میں قید کر کے بخت لہجے میں کہا تھا اور اس ہوئی میں قید کر کے بخت لہجے میں کہا تھا اور اس ہوئی میں قید کر کے بخت لہجے میں کہا تھا اور اس ہوئی ارخسار تھیٹھیا یا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھیکنار خسار تھیٹھیا یا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔

''السلام عليلم .....لاله .....''اسد نے اندر

آتے ہی صوفے پر بیٹے بارعب مخص کوسلام کیا تھا ووان کا ذکر تو ہزار بارین چکا تھامل پہلی بارر ہا تھا۔' وہلیم السلام آؤ باباب بیٹھو۔'' صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا۔

''یونیورٹی میں کوئی بات ہوئی ہے۔''اسد کو ملک زونیرعبای نے جو بات کرنے کے لیے بلایا تھا ڈائیر یکٹ وہی کی تھی کہ وہ وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہیں تھے وہ گڑ بڑا سا گیا کہ انہیں بتائے انہیں بتائے؟

''دیکھو بابا زونی ہمیں بے حدعزیز ہے، وہ
ایک ہفتہ سے بیار ہے پیپرز بھی نہیں دیاس نے
اس لیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی بیاری
کے پیچھےکون سے عوامل ہیں کہ وہ ہمیں اداس اور
وکھی لگتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے
کچھ چھیا رہا ہے معلوم کرنے کے ہمارے پاس
بہت سے راستے ہیں لیکن آپ کواس لیے زحمت
دی کہ آپ زونی کے دوست ہو۔

ہمیں بہتر بتا سکو کے گرنہیں بتانا چاہتے ہو آپ جا کتے ہوکہ فورس ہم وہیں کرتے ہیں جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ فی الحال ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہے سیدھا سا ایک سوال کیا ہے کہ یو نیورٹی میں زونی کا کی ہے جھڑا ہوا ہے یا نہیں؟'' ان کا انداز سخت ہے گیک اور حاکمانہ تھا۔'' کی ہے جھڑا تو نہیں ہوالیکن لالہ وولا کی ۔۔۔۔؟ اس کو بجھ نہیں آ رہا کہ بتائے یا نہیں اور بتائے بھی تو کیے۔۔۔۔۔؟'' اندازہ تھا ہمیں کہ اور بتائے بھی تو کیے۔۔۔۔۔؟'' اندازہ تھا ہمیں کہ ساحہ جس نے ہمارے زونی کی بی حالت کر دی ساحہ جس نے ہمارے زونی کی بی حالت کر دی ساحی تفضیل ان کے گوش گزاردی۔ واٹ! اس

محبت محکرادی۔ وہ معسدے کھولتے ہوئے کھڑ ہے؟
ہوگئے۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا کہاں رہتی ہے؟
سرخ نگا ہیں اسد کے چہرے پرگاڑھی تھیں۔ اُم
لیک کہاں رہتی ہے یہ میں نہیں جانتا۔ 'ووان کی
بارعب شخصیت اور عصد کی وجہ سے کافی سنجل
سنجل کے بول رہا تھا۔ وہ تو ہم خود کموں میں پتا
سنجل کے بول رہا تھا۔ وہ تو ہم خود کموں میں پتا
لگالیں گئے تم میہ بتاؤ کہ پچھا ندازہ ہے تمہیں کہاں
نے زونی کی محبت کوا یکیپ کیوں نہیں کہا کہیں وہ
سنجل کے چکر میں تو نہیں ہے؟''

'' وہ انگیجڈ ہے لالہ! ای کیے زونیر کی اس نے کانی انسلٹ کی اس کے تھیٹر سے وہ جوش میں بتانے لگا تھا کہ لب بھینچ گیا مگر وہ سن چکے تھے۔ پوری تفصیل پوچھی تھی اور اب تو ان کا غصہ آسان کوچھونے لگا تھا۔

'اس سالی کی اتنی ہمت کے اس نے ملک زونیرعباس پر ہاتھ اٹھایا، زونی نے وہ ہاتھ اس وقت تن سے جدا کیوں نہ کردیا۔ وہ کف اڑار ہے یت

''ایک تھیٹر تو کیا لالہ اسے تو سوخون معاف جیں ۔'' وہ ملک زونیرعبای کی آ واز پر مڑے وہ ریلنگ پر جھکا کھڑا تھا۔ لالہ اُم لیکل کی جگہ یہ حرکت کی اور نے کی ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہو چکا ہوتا۔

'' گروہ میری محبت ہے اس کو تکلیف میں مبین دکھے سکتا۔ کہا کہ اسے خود تکلیف دیتا۔ وہ غمزدہ ہوتا سیر ھیوں ہے اثر تا ان کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا اور اس کے پر مردہ چہرے پر دکھ و محکن کی لہروہ پر بیٹان ہوا تھے تھے۔ محکن کی لہروہ پر بیٹان ہوا تھے تھے۔ ''کوئی لڑکی تجھے اس قدر بھا گئی ہے تو کہتا نہ مجھے ہے کہوں میں تیرے قدموں میں ۔۔۔''

" بوے لالہ میں محبت کرتا ہوں عزت بنانا

جا ہتا ہوں۔ آپ اس کے متعلق نہ پچھ غلط کہیں گے نہ سوچیں گے۔

کیا جاہتے ہوتم انہوں نے بھائی کا گہری نظروں ہے جائزہ لیا۔ میں جو جاہتا ہوں وہ،وہ نہیں جاہتی۔

اس کی آزاردگی میں اضافہ ہو گیاتھا۔ ''تم صرف اپنی بات کروتم کیا جا ہے ہو؟'' ''میں اُم لیلی کو جا ہتا ہوں ،اے اپنا بنانا جا ہتا ہوں گروہ انجیکڈ ہے بڑے لالڈ''

تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا جا کر آرام کر وہیں ابے سے بات کر کے تمہارا پر پوزل لے جاؤں گا انہوں نے چھوٹے بھائی کو شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن بڑے لالہ۔

''لیکن ویکن کیچے نہیں ہوگا وہی جوتم چاہتے ہو۔'' انہوں نے بھائی کو بولنے ہی نہ دیا۔ اور باپ سے بات کی مگر مگر وہ اس کے لیے راضی نہ تھ

''غیر برادری کی عورت کو ہم اپنی حو ملی کا حصہ نہیں بنا سکتے پر کھوں کی روایت کیسے مٹی میں ملا سکتے ہیں ہم ایک غیر برادی کی عورت کو اپنے آنے والی نسلوں کا مین و حصہ دار کیسے بنا سکتے میں ؟''

" مجوری ہے ایے، کہ ہمیں صرف زونی کی پرواہ ہے اور زونی وقت رنگین بنانے والے مردوں میں ہے۔ وہ بھٹے یا ہم اسے کھو ریں اس سے قبل ہمیں شبت قدم اٹھانا ہوگا اور پیا ہوارہ ہی نہیں ہے کہ جس عورت کی چاہ ہمارے موارہ ہی نہیں ہے کہ جس عورت کی چاہ ہمارے زونی کی وہ چاہ ہی بنی رہ جائے اور جب ہم زونی کی وہ چاہ ہی بنی رہ جائے اور جب ہم زونی کی جمعی ادنی می خواہش بھی نظر انداز نہ کی دو کی دہ جا می خواہش بھی نظر انداز نہ کی دو کی دہ جا ہم دو کی دو کی دہ جا ہم کے دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی میں خواہش بھی نظر انداز نہ کی دو کی دو کی دو کی میں خواہش بھی نظر انداز نہ کی دو کی دو کی دو کی دو کی میں خواہش بھی نظر انداز نہ کی دو کی دو کی دو کی میں خواہش بھی نظر انداز نہ کی دو کی کی دو کی دو کی دو کی دو کی کی

ای کی اتنی بردی خواہش کو پھیل ہے دور کیے کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی کی خوشی کے ساتھ انا وغیرت کا بھی سوچ رہ ہے ان کا انداز قائل کرنے والا تھا وہ بھیشہ کی طرح باپ کا بلآ خرقائل کر ہی گئے۔ وہ بھیشہ کی طرح باپ کا بلآ خرقائل کر ہی گئے۔ اب رہنے دو! میں جا کر بات کر لیتا ہوں آ پ تو بس ایک دفعہ ہی آنا۔ موں آپ تو بس ایک دفعہ ہی آنا۔ موں آپ تو بس ایک دفعہ ہی آنا۔ میں خراب ایسے کرنا کہ انکار کی گئجائش نہ ہو۔ انکار کی گئجائش نہ ہو۔

''اباس کی روفکر ہی نہ کروز ونی کی خوشی کے خوشی کے خوشی کے خوشی کے خیال ہے اپنی روایات تو ڈسکتے ہیں تو کسی بھی حد تک بھی جا تھے اور میں زونی کی خواہش پوری کرنے کو کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔' وہ مطمئن ہو گئے تھے اور وہ اُم لیل کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔

" وللي دروازے پر جا كر ديكھوكون ہے ميں کن میں مفروف ہوں۔ وہ کتابیں بھرائے آخری چیرکی تیاری کرربی تھی ، ملازمہ چھٹی پر تھی اس کیے اس کے بدلے کے سارے کام ایگزامز کے باوجود اُم بانی بی کررہی تھی کہ اُم کلثوم کی طبیعت آج ناسازتھی اس کو اٹھنے میں انجھن و کوفت تو ہوئی اور وہ بر براتی ہوئی درواز ہ کھو لئے کے لیے چلی آئی اور اس کے کون ہے؟" کے جواب میں جب اس کے بابا کا نام لیا گیا تو اس نے دروازہ کھول ویا گھرتو یمی ہے پر بابا ابھی آفس ہے آئے ہیں نہ ہی سجان بھیا کھر پرہیں ہیں۔اس نے بری بری مو بچیوں والے قدرے ساہی مائل رنگت کے ادھیڑ عمر محص ہے کہا تھا کہ اس كے عقب ہے ایك شاندار برسالني كا حال مخص وائث شلوار فميض مين سياه كهدركي شال شانوں یر پھیلائے اس کے سامنے آگیا آپ کے والدمحتر م گھریر تبیں ہیں والدہ محتر مدتو ہوں کی (دوشیزه ۱48 ہم ان سے بات کرنا جا ہے ہیں آ واز میں تھام تھا اور وواس کا جائز ولینے گئے تھے۔گلابی کائن کے سوٹ میں گلابی رنگت متناسب سراپے بڑی بڑی آئیموں والی لڑی ،انہیں پہلی ہی نظر میں اپنے خو برو بھائی کے لیے ایک دم مناسب لگی تھی۔ ڈ' مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ آ رام کر رہی ہیں اور وہ ایسے بابا کے ملنے والوں سے نہیں ماہ ،،

بہتر ہوگا آپ بابا کے آئی میں جاکران

اورنگا ہوں ہے لیے بھرکوکنفیوز ڈ ہوئی تھی گر ہوئی تھی

اورنگا ہوں ہے لیے بھرکوکنفیوز ڈ ہوئی تھی گر ہوئی تھی

اس کے کارنا ہے سننے کے بعد چرت نہیں ہوئی کہ

اس کے کارنا ہے سننے کے بعد چرت نہیں ہوئی کہ

اتی خوداعتادی کی تو امید تھی کہ ایسے ہی تو ملک

ز و نیرعبا می پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا۔' اوراس خیال

نے بی آ تھوں میں سرخی اور چبرے پرختی دوڑائی

نے بی آ تھوں میں سرخی اور چبرے پرختی دوڑائی

میں اور وہ جو بات کمل کر کے گیٹ بند کرنے گی

اور اس نے انجھن آ میزنظروں سے اس ہارعب

اور اس نے انجھن آ میزنظروں سے اس ہارعب

مخص کو دیکھا۔

"" شاید آپ نے سانہیں تھا اُم کیلی کہ ہم کم زوہیرعبای ، آپ کی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ ..... آپ کومما سے کیوں ملنا ہے پہلے تو وہ اس پر چوکی تھی کہ اس کے نام سے کیس واقف تھے پھر اس کا نام من کر تو ڈرگئی تھی اور اس نے گڑ بڑا تے ہوئے انداز میں کافی محفوظ ہو کر آئھوں نے دیکھے۔

"ملک زونیرعبای کے رہتے کے سلیلے میں بات کرنی ہے وہ زیر اب مسکرائے ہوئے بولتے اس کی توجہ ہوئے ہوئے اور لتے اس کی توجان ہی نکال مجھے چہرے کی رحمت بھی اڑ

'' دیکھیے میں ملک زونیرعباس کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنے کزن سے انگیجڈ ہوں وہ ان کا بارعب چیرہ دکھے کرمنمنائی تھی۔

''مثلی فتم بھی تو ہو عتی ہے اور آپ نے کیا کہا سب علم میں ہے ہمارے اور بید جو آپ کر چکی ہیں اس کے بعد زندہ سلامت ہیں تو صرف اس لیے کہ زونی ایسا جا ہتا ہے اور ہم وہی جا ہتے ہیں جوزونی جا ہتا ہے۔

فی الحال ہم یہاں ہے جارہ ہیں کل پھر
آئیں گے جب تک آپ اپنا مائنڈ میک اپ کے
لینا، کہ یہ تو طے ہے کہ آپ نے سرف اور سرف
ملک زونیر عبای کی بیوی بنتا ہے یہ بات جننی
جلدی بچھ کر گھر والوں کو بتادیں تو آپ کے لیے
بہتر ہوگا کہ آج صرف سمجھایا ہے کل سیدھے
دائے بھائی کی دلہن بنا کمیں گے اور آگیں باکیں
شاکی کی صورت میں میں اپنے انداز میں آپ کو
شاکی کی دلہن بنا کمی گے اور ہم یہ بچھتے ہیں
کہ آپ اور آپ کی فیلی آئی تو سمجھ دار ہوگی کہ
میں انگی شیڑھی کرنے کی تو بہتے دار ہوگی کہ
حافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجیے آئے تھے و ہے ہی
حافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجیے آئے تھے و ہے ہی
حافظ۔ وہ آئی وہ اسے ویکھنے آگئی۔

اورای نے ملک زونیرعبای کی دھمکی آمیز گفتگو تی تھی۔'' ملک زونیرعبای کے بھائی تھے بابا اور مما سے ملنا چاہتے تھے،مم میرا پر پوزل لائے تھے۔

''واٹ .....' وہ اس کے متغیر ہوائیاں اڑاتے چہرے کود کیے کر چلائی تھی۔''مم مجھے بہت ڈرنگ رہاہے ہائی اب کیا ہوگا؟ سجان بھیاتو مجھے جان ہے ہی مار دیں کے اور مم میں' ملک زونیر عبای ہے شادی نہیں کرنا جاہتی ہونہ میں نے

صرف اور صرف عباد ہے محبت کی ہے ہیں اسے کھونانہیں چاہتی ہائی۔ 'وہ ان کی شخصیت اور ان کے خصیت اور ان کے حاکمانہ ہاور کراتے انداز و لہجے ہے ڈرگہی تھی ڈرتو وہ خود وہ بھی گئی تھی ۔ اس لیے ایک لفظ نہیں ہولی تھی اور وہ عثمان حیور کی گاڑی کی آ واز سن کر تقریباً وہاں ہے بھا گئے ہوئے نکلی تھی ۔ ''دیکھو جب وہ دوبارہ آنے کا کہد کر گئے ہیں اور وہ بات بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بل ہمیں سب پچھ مائی امی کو بہت برو ھے اس سے بھر کیا گئے کرنا ہے وہ بروے بابا در سبحان بھائی سوچ کیں گے ان کیا گھر آنا اور وہ بی اور نہ ہی ان کیا گھر آنا اور وہ بی اور نہ ہی ان

کی طاقت نظرانداز کرسکتی ہو۔ ملک زونیر عبائی زمیندار گھرانے ہے تعلق رکھتا ہے ہم اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔" ''تم مجھے تیلی دینے کے ہجائے اور ڈرار ہی ہو۔ وہ سکی تھی کہ اس کے بعد تو وہ کرے ہے ہی نہیں نکلی تھی کھانا تک نہیں کھیا اور وہ آ دھے گھنٹے سے اس کی بریشانی دور کرنے کے بجائے بوھا

" مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں انہیں نہیں اسکتی۔"

''جب وہ کل دوبارہ آئیں گے تو تم کیا کرو گی؟'' وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئیں تھیں۔''تم کہو تو سجان کو بتا دوں؟'' اس نے اثبات میں گردن ہلا دی کہ انہیں اندازہ تھا کہ بات معمولی برگز نہیں ہے۔ اور سامنے برصورت آنے والی مور تخال باپ کے گوش گزار دی تھی ڈونٹ وری وہ جب آئیں مے تو میں سب خود ہی ہینڈل کر افکار کردیا تھا اور وہ جلبلاتے دھمکیاں دیے دہاں افکار کردیا تھا اور وہ جلبلاتے دھمکیاں دیے دہاں

ے چلے گئے تھے کہ انہیں انکار سننے کی عادت تو نہیں تھی اور وہ ملک زونیرعباس کے معاملے میں تو وہ انکار کسی صورت میں برر داشت نہیں کرتے وہ غصہ سے کھولتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔

آپ نے بیرسب اچھانہیں کیا ۔۔۔۔۔۔؟' ملک دونیر عباس نے اے اپی خاص ملاز ہاؤں کے ذریعے بڑی آسانی سے گذیب کروالیا تھا وہ ہماتی دل ڈول کی عور تیں اس کو تقریباً تھیئے ہماتی دل ڈول کی عور تیں اس کو تقریباً تھیئے ہموئے لائی تھیں اور وہ صوفے پر بیٹے ملک زونیر عباس کود کھے تھیں اور وہ صوفے پر بیٹے ملک زونیر عباس کود کھے تھیں مجور کے اس سب کے لیے ہمیں مجور کیا گیا ہے ہماری بات سیدھے طریقے سے مان کی جاتی تو اس سب کی نو بت ہی نہیں آتی وہ بہت کی جاتی ہوگی اس کی نو بت ہی نہیں آتی وہ بہت روتی ہوگی اور نیر عباس کو پہند ہی نو سے نو سے

''اہم یہ ہے زونی تمہیں پبند کرتا ہے نضول کے انکارگاانجام دیکھ لیانہ کہ آج یہاں کڈنیپ کر کے زبردی لائی گئی ہواب چاہتی ہو کہ ہم اپنے جاہ جلال میں نہ آئیں تو بہتر ہوگا کہ رونا چیخنا بند

اور جاکر تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں قاضی
صاحب آرہ ہیں ان کے کہنے پر ملاز مہروی
لباس اور جیولری وغیرہ اس کے سامنے رکھ گئی اس
نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ '' یہ آپ کی اور و آپ
اس سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے صرف عباد
اس سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے صرف عباد
سے محبت کی ہے اور شادی بھی ای سے کروں گی۔
سمجھے آپ وہ طلق کے بل چین تھی۔
سمجھے آپ دہ سے تعدز بان سے کسی غیر مرد کا نام لیا

Section .

دوشده 150 ک

جائے گی۔تم نے صرف اور صرف ملک زونیر عبائی کی بیوی بنتا ہے صرف ای کوسوچنا ہے وہ دحاڑے تو وہ لرز آخی۔ اور انہوں نے ملاز مہ کو اے اندرجانے کا اشارہ کیا تھا۔

''مچوژو مجھے کہیں نہیں جانا ہے آپ بیسب نھیک نہیں کررہے ہیں مجھے پلیز جانے دیں 'وہ چنج ربی تھی گروہاں کسے اس کے رونے تزیخ کی پرواؤھی یہ کپڑے زیورات لے کر جاؤ نوری اور اس لڑی کواتنا حسین بنا دو کہ ہمارے زونی کی نگاہ ودل خوش ہوجائے۔

اس نے ملک زبیر عبای کا تحکماند لہجہ صاف سا قااس نے سارے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے ہے شادی مجھے بیبال سے جانے دو خدا کے لیے ہواں کی گریاں وزاری مجھے بیبال سے جانے دو خدا کے لیے محمد بیبال سے جانے دو اس کی گریاں وزاری سے کم عمر نوری کا ول ہیجے لگا تھا گر وہ اس کے لیے پیز نہیں کر سکتی تھی بڑے مالک وہ کسی بھی ہوگئے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جانے وہ بیجے ہوگئے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جانے وہ بیجے ہیں باتھ جوڑ دیے تھے۔ 'تم اب یہاں سے جاسکوہی باتھ جوڑ دیے تھے۔' تم اب یہاں سے جاسکوہی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے کی بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سیخے میں بیبینا تو ہوسکتا ہے حقیقت نہیں۔ وہ مقبوں لیبی میں بیبینا ہے حقیقت نہیں۔ وہ مقبوں لیبی میبینا ہے حقیقت نہیں۔

بر سے ایک وقعہ بات مجونبیں آتی؟ میں ملک زونیر عباس عباس سے شادی نبیس کر عتی۔وہ سسک رہی تھی۔''

'' فعیک ہے ہی مرضی ہے تہاری تو فعیک ہے ہم تو ویسے بھی ان مجھوں کے قائل نمی نہیں ہے۔ ہم تو ویسے بھی ان مجھوں کے قائل نمی نہیں ہے۔ ہم تو وئی نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا جا ہتا

ہے ای لیے رشت کے گئے اور آج نکاح کا بندوبست كيا موا عيتم راضي مبيس موتو تھيك ہے رہویہیں کہ ہم نے ہرجائز اور ناجائز طریقے سے ا ہے زونی کی خواہش پوری کرنی ہے نکاح کرتیں تو ساری زند کی نبھاتے ۔ تبیس مرضی تبہاری تو رہو جب تک زونی کاول نبیں بھرتا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے عزت سے بیوی بنا ہے یا تھس لذت کا ساماں۔' وہ پیٹے موڑے انتہائی ذلت آمیز تفتگو كرتے وہاں تفہرے نہ ہے اور اس كے قدموں تلے ہے تو زمیں نکل گئی تھی اور پھر کیسا اٹکار اور کہاں کا انکار وہ لب جینیجے سکیاں دبائے آ تھےوں ہے موتی ایکاتی ول میں ( ..... ) کا جہاں آباد کیے تکات نامے پرسائن کر گئی تھی۔ اس کے راضی ہونے کے بعد انہوں نے ملک کو اسد کے کھرے بلالیا تھا اور بھائی کے کارنامے کاس کر اس کو دھیکا لگا تھا کہ ایسا اس نے نہیں جا ہا تھا وکر نہ بیسب تو وہ خود بھی کرسکتا تھا یہ، بیاکیا کر دیا ہے آب نے بڑے الدیس نے ایسا چھ کرنے کو مہیں کہاتھا آپ ہے۔''

میں خود بھی اس سے حق میں ہیں تھا، مر پر پوزل تھرادیا جہا تو یہی ایک راستہ بچا تھا انہیں ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ یہ جی نہیں ہے بڑے لالہ، میں نے اُم لیل ہے محبت کی ہے اور محبت زبردی عاصل نہیں کی جاسمتی۔ آپ اے والیں بجوادیں وہ تختی ہے کہہ کمیا تھا۔ یہ تو اب ہونے ہے رہا، فاموثی ہے تکاح کروساری صور تحال میں سنجال لوں گا۔ نکاح نہیں کرنا چاہجے تو تب بھی یہ یہیں رہے گی۔ فیملہ تمہارے ہاتھ میں ہے اپنی محبت مزت ہے حاصل کرنی ہے یا تھی وقت کرزاری کر کردوانہ کرنا ہے تو طے ہے کہ تیری ہوئے بغیر تو یہاں ہے جانہیں سکے کی بھائی کی ہاتوں میں چھپی

سوچ اس کا خون کھلا گئی تھی اور وہ بھڑک کر پچھ کہتا كه وه ليے ليے ذگ بھرتا وہاں سے نكلتے چلے گئے۔"بوے لالہ وہ میری محبت ہے عزت بنانا جا ہتا ہوں اس کے ساتھ تحض وقت گز اری کانہیں سوچا تھا میری محبت کی یوں تذکیل ندکریں مجھے میری نظروں سے نہ گرائیں اس کی آ واز نے ان كابيحيا كياتفا تمروه ايخ فيلي سے ایک ایج جھی نہ بے اور اس نے راہ فرار نہ یاتے ہوئے نکاح ناہے برسائن کردیے کہ دوسری کوئی راہ نظر بھی تو نہیں آ رہ تھی اور اے اُم لیلی کی عزت کا بھی

وہ اپنے کمرے میں پہلی مرتبہ شکتہ حال جلتے نہ جا ہتے ہوئے بھی آیا تھا کہ وہ اس کا سامنامہیں كرناحاه ربائقا مكرراه فرارحاصل كرنابهي تواختيار میں نہ تھا اور اس نے وروازہ کھلنے کی آ واز پر کھنٹوں میں دیا سراٹھایا اور وہ اے دیکھنے لگا۔ اس کا بھر پورصرف اس کے لیے مگر زبردسی سجایا حمیا تھا گلا بی چبرہ آنسوؤں ہے تر تھااورمیک اپ مچیل گیا تھا اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ لب تجینیے سسکیاں رو کئے کی کوشش میں ہلکان ہورتی وهيم لهج ميں لرزنے لكى اوراے لگا تھا كہوہ بھى أم ليل ہے نظرتہيں ملاسكے گا اور اس وقت بھی کچھ كهدى تبيس يائے كا اور وہ بارے ہوئے جوارى کی مانند صوفے بر حرا تھا اور اس کی سسکیاں كمرييمين كونجنے لكى تو وہ جيڪے سے اٹھا اور واش روم میں مس گیاا ورشاور لینے کے بعد تھوڑ اسکون ملا تھا اور اس نے بمشکل کچھ کہنے کے لیے خود کو راضي كيا تفايه

"أم للل جو مجھ ہوا ہے میں اس کے لیے و الماري الماري الماري الماري الماري كرنا Section

☆.....☆.....☆

فون کیا تھا۔ " بڑے لالہ اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں آپ نے مجھے اُم کیلی کے سامنے نظر ا تھانے کے قابل ہی تہیں چھوڑا کتنے لوگوں کا مجرم بنالیا ہے اوراُم کیلی کے فاور کو پچھ ہوا تو میں آپ کو اورخود کو بھی معاف تہیں کروں گا اس نے فون بند کر کے اُم لیکی کو دیکھا جو پاپ کا نام س کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیا ہوا ہے بابا کو .....؟ " وہ اس كے سامنے ركتے ہوئے بھلے بھارى كہے ميں یو چھر ہی تھی اور لب ساختہ نظر چرا گیا۔ بتائے ميرے بابا كوكيا ہواہے؟"

حابتا تقالیکن ایسے نبیں مجھے ہرگز بھی انداز ہبیں

تفا بڑے لالہ اس حد تک چلے جائیں گے۔''وہ

بیز کے وسط میں بیٹھی تھی اور وہ بیڈ کے کنارے پر

مكتے ہولے ہے بول رہا تھا اس نے نگاہ نہا تھا تی

تھی نہاس کی پوزیشن میں فرق آیا تھا اور وہ بول

بی رہاتھا کہ اس کا سیل فون بجاتھا اس نے بت کی

طرح بینچی اُم کیلی کوایک نگاه دیکھا اور سرد سانس

"واك! آب كوكس في بتاياك"

'زونی اُم کیلیٰ کے فاور ہاسٹیلا تر ہیں انہیں

" میں نے اُم کیلی کے بارے میں بتانے کو

خارج كرتاا خااور كال ريسوكي\_

بارث اليكآياب-"

انہیں ہارٹ افیک ہوا ہے وہ مجرمانہ انداز میں بولا تھا''میرے بابا کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں کی اس کے آنسو میں رواني آ مني تھي ۔ چينج كرلوتو ہم باسپول چلتے ہيں۔ "اس کی ضرورت بیس ہے اس طرح جاؤں کی تو کم از کم اینوں کو پچھ بتانے کی ضرورت نہیں

وہ قدرے زورے زور زور دے کر بول

(دوشده 152)

پڑے گی اس نے آنسورگڑے تھے اور وہ شرمندہ ہوگیا۔

4 4

''اب' رحمیق کے لیے کہد رہے ہیں زونی۔'' رحمی اتناسب کچھ ہونے کے بعد بھی۔ وہ اے زبردی گاؤں لے آئے تصے کہ اے اکیلا نہیں چھوڑ کئے وہ عثان حیدر کی موت کا خود کو ذ مہ دار سمجھ لیا تھا اور انہیں صرف بھائی کی پرواہ نہھی۔ اور ایک یونہی گزرگیا اور وہ شہر جانے کے لیے پر تو لنے نگا تو انوں نے رحمتی کی بات کردی۔ تو لنے نگا تو انوں نے رحمتی کی بات کردی۔

دیکھوزوئی جو ہونا تھا ہوگیا ہے اور جو کچھ ہوا
ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائدتو ہوتی ہے تم پر
نہیں ،اس کے لیے بہتر ہوگا کہتم اس سب کو بھول
جاؤوہ ایک ہی بات کی گردان سے چڑ گئے تھے کیا
بھولنا اتنا آسان ہے بڑے لائے سال کی فادروہ
نظروں سے گر گیا ہوں .....؟ اُم کیلی کے فادروہ
مر گئے ہیں۔

" بان تو کیا ہوا ہرانسان کواول وآ خرمرنا ہی

بہتر ہوگا تم ان فضول سوچوں سے المسے
گرنے کے عمل سے نکل آؤ،کہ ہم نے وہی کیا جو
بہتر سمجھا۔اور ہم نے جو کیا اس کے لیے ہمیں مجبور
کیا گیا تھا، پر پوزل لے گئے تھے اور کیا کرتے ؟
تم نے ایک ہی تکرار کر کے ہمارے فصہ کو آواز
دے رہے ہواور وہ ہوگا جو ہم جا ہتے ہیں اورا بے
اور ہم رضتی کا سوچ چکے ہیں اورا پی سوچ کا فیصلے
اور ہم رخصتی کا سوچ چکے ہیں اورا پی سوچ کا فیصلے
کو عملی جامہ پہنانے کو ہم شہر جارے ہیں اور بیاد
کر میں جرت ہے تم اپنا اور ہمارا سکون خراب نہ
کرو۔ ' وہ فصہ سے کہتے پھرے نہ تھے اور وہ جس
احول میں جن لوگوں میں بلا برجھا تھا جن کی بے
احول میں جن لوگوں میں بلا برجھا تھا جن کی بے

حسی کے گئے ہی نظارے کیے تھے اس کے ہاوجود

ہمی ملک زو ہرعبائ کی ہے جس سے اس کو تکلیف

ہمی ملک زو ہرعبائ کی ہے جس سے اس کو تکلیف

ہمیں سکا اور نہ ہی راہ فرار پاسکا کہ جس ماحول

ہمیں اس کی جڑیں تھیں وہ وہاں سے نگلنے کامحش

موچ سکتا تھا کہ اس طرح نگل جانے ہے بھی

احساس اور رشتے کی ڈور جڑ میں آئی جارہی تھیں

احساس اور رشتے کی ڈور جڑ میں آئی جارہی تھیں

جولوگ دور ہوکر زندگی گزارتے ہیں وہ ادھوری نا

ہولوگ دور ہوکر زندگی گزارتے ہیں وہ ادھوری نا

مٹی کی کشش آنہیں اپنی جانب تھینچی رہتی ہے۔

مٹی کی کشش آنہیں اپنی جانب تھینچی رہتی ہے۔

مٹی کی کشش آنہیں اپنی جانب تھینچی رہتی ہے۔

مٹی کی کشش آنہیں اپنی جانب تھینچی رہتی ہے۔

مٹی کی کشش آنہیں اپنی جانب تھینچی رہتی ہے۔

مٹی کی کشش آنہیں اپنی جانب تھینچی رہتی ہے۔

" ہم اپ بیٹے کے اٹھائے قدم پرشرمندہ ہیں بدا نداز خاطب ان کاشیوانہیں تھا کہ وہ غلطی تو علطی تو علطی آئی اللہ کا شیوانہیں تھا کہ وہ غلطی تو علطی گناہ کو بھی انجام دینے کے بعد شرمندگ محسوس نہیں کرتے تھے اور شرمندہ تو اب بھی نہیں ہیں کر جاتے ہیں کہ گزندہ و گز جیسی بات کرو، اور وہ یہی کررہے تھے آپ کی شرمندگی ہے ہماری تکلیفیں تو ختم نہیں ہو عین گی بایازندہ نہیں ہو عین گی بایازندہ نہیں ہو عین گی بایازندہ نہیں ہو عین گ

میری بہن کو خوشیاں نہیں مل سکتیں۔' وہ چہرے آنکھوں میں حزن کیے بولا تھا۔
''ہم نہ کی تکلیف کا از الدکر سکتے ہیں، نہ کی کو زندگی دے سکتے ہیں، ہاں اپ کی بہن کو خوشیاں ضرور دے سکتے ہیں، ہاں اور آج ہم ای سلیلے میں بات کرنے آئے ہیں جن حالات میں نکاح ہوا بہر حال نکاح ہوگیا ہے اور ہم اب عزت سے اپنی بہو کو رخصت کرکے اپنے ساتھ لے جانا جا جہ کو نظر انداز واسح کی ترش کہے کو نظر انداز

کرتے ہوئے نرمی وحلاوت سے بولے تھے۔

الآپ كے بينے جو عزت دے يكے بي بى

ا حول میں جن لوگوں میں پلا بر حاتھا جن کی بے الاسالی الیاں الاسالی الیاں آ پ اس سلسلے میں تعاون کریں ہے۔ کہ رحمتی کرنا ابھی ہمارے لیے ویسے ہی ممکن مبیں ،ابھی تو با با کا چہلم بھی تہیں ہوا اور ماما عدت میں ہیں اس کیے بیہ وفت ان باتوں کیلیے مناسب نہیں ہے رشتہ قائم ہو چکا ہے اور ہم توڑ نائبیں جا ہیں گے اس ليے آپ کوام کيلي اے گريجويش تک توانظار کرنا پڑے گا سجان نے کانی عقلندی وسمجھاؤے بات کی تھی وہ وہ دونوں ہی اس کے قائل ہو گئے ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم وقت کی نزاکت کو مجھتے ہوئے اتنابی انتظار کر کتے ہیں جتنی ضرورت ہے آپ کی والدہ کی عدت کے پندرہ دن بعد ہی رحصتی ہوگی کہ ہمارے ہاں غیر براوری میں شادی تبیں ہوتی ۔ شادی ہوتی ہے تو ہم نبھانا جاہتے ہیں اور ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بناء کی حجاب و پر دے کے خیال کے بغیر نہیں پڑھا کریس جب تک وہ آپ کی بہن تھی آپ نے آ زادی دی په آپ کا اپنافعل تما مگر اب وه ہمارے خاندان کی بوہ ہماری عزت ہے اور پیے بات ہمارے کیے تا قابل برداشت ہے کہ وہ محلوط تعلیمی ادارے میں پڑھے، ہم نے کوئی توکری تہیں کروائی جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اب آ مے تہیں، الیک کوئی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ملک زوبیر عبای کا وہ حساب تھا جیٹ بھی میری پٹ بھی میری ہم آپ کی خوثی وخواہش کا احرام کریں گے کیکن اُم کیکی پیشمسٹرتو دے تی ،اورہمیں یقین ہے آپ ہماری اتن می بات تو کم ازک کم رکھیں گے، وه بھی کا فی ائل کہتے میں بولا تھااور وہ غصہ کی لیبیٹ میں اتے کھے کہنے لگے کہ ملک ملک زوہیرعبای نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہے کا اشارہ کیا تھااورخود بولے تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کدر محتے کھے مان دوسيزه لكا

وہی بات ہے، مزید ذات کی ضرورت نہیں ہے
ہمیں آ پ لوگ یہاں سے تشریف لے جا میں کہ
جس زکاح کی آپ دہائی دے رہے ہیں میں اور
میری فیملی اس نکاح کو مانتی ہی نہیں ہے بہت جلد
آپ کے بیٹے کو خلع کا نوٹس مل جائے گا۔ مل
زو بیر عبای نسوانی آ واز پر خاموش ہوئے تھے۔
اور وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں آ ن کھڑی ہوئی
تھی۔سوچ ہمجھ کر بولو بھر جائی کہ جو ناممکن ہے۔''
تفلی ۔سوچ ہمجھ کر بولو بھر جائی کہ جو ناممکن ہے۔''
ناممکن کو ہم ممکن بنا سکتے ہیں اتنے بھی کمزور

" بھرجائی تم ہرگز کمزور ہواور رہوگی بہتر ہوگا کہ
فضول کی چن بیخ مت کروسید ھے طریقے ہے پہلے
اپنانا چاہا زور پر اُڑ کر انجام دیکھ لیا پھر وہی فلطی
وہرائے کی کوشش نہ کروہم جب تک نرم مزاجی ہے
دکھاتے ہیں جب تک ہماری بات مانی جاتی ہو کہ
اینے اصول اور بات کے خلاف کسی کو جاتے نہیں
و کھے سکتے۔

اور جورشتہ قائم ہو چکاہے وہ اب مدت کے بعد بھی ختم نہ ہوگا اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شعلہ جوالہ بنی اُم لیلی کو گھورتے ہوئے بول رہے تھے۔اگراس رشتے سے مرکر جان جھٹرانی پڑی۔ ''للیٰ اندر جاؤتم میں بات کرر ہا ہوں۔''

"اندرجاؤا بھی صرف بابا مرے ہیں میں تہارا بھائی زندہ ہوں میں سب پچھدد کھے لوں گا دہ جھلمالی ق ہوئی نگا ہوں سے بھائی کودیکھتی دہاں سے جلی گئی تھی "ہم عزت دار لوگ ہیں نکاح کی اہمیت خوب سجھتے ہیں اور نہیں جائے کہ ہماری عزت پر حرف آئے اُم لیلی نادان ان باریکیوں کونہیں بچھتی کہ جو ہوا ہے اس کو ایکسپیٹ کرنا اس کے لیے کہ جو ہوا ہے اس کو ایکسپیٹ کرنا اس کے لیے مقال ہے اس بچھ وقت جا ہے اور مجھے یقین ہے

طاقت سے مجھے زیر باکر یا اور میں نے عزت بحانے کے لیے ای کو جوعزت کے در پر تھاعزت كا محافظ بنا ليا مكرنبيل كزار عتى اس كے ساتھ بوری زندگی کی جب جب اس کی اور اس کے بھائی کی شکل دیکھوں گی اپنی ہے بسی یاد آئے گی، اس کا جھکانا اور میرا جھکنا یاد آئے گاتم لوگ تو کم از کم میرے احساسات کو مجھو میں نے مجبت بھی نہیں اپنا و قار اور بھرم بھی کھویا ہے ۔وہ تحض جو مجھے آ فر کر رہا ہے وہ میری نسوایت کی توجین تھی میرے پندار کو تھیں گئی ہے اور سجان بھیا جا ہے ہیں کہ میں قسمت پرشا کر ہوجاؤں جو ہواوہ جھول جاؤں کیے بانی کیے؟ اس محص کی شکل مجھے کچھ بھی بھی بھی بھو لنے نہ دے کی اور میں تل تل کر مرنائبیں جاہتی۔ "اس کے آنسویانی کی مانند بہہ گئے۔ میں تمہارے احساسات سمجھ رہی ہوں مگرتم بھی تو بیہ ساری صورتحال سبجھنے کی کوشش کرو جوتم حاجتی ہووہ نہیں ہوسکتا کہ رشتہ قائم ہی نہ رکھنا ہوتا تو قائم كيول كيا جاتا؟ اور سيجمى تو سوچوك جن دھمکیوں کے زیر اڑ سے نکاح نامے پر سائن کروائے گئے وہ عوامل تو زندہ نہیں وہ اس دن بھی مرجحة كربطة تنصاورا تنده بهى بوهمهين بي تهين ہاری قیملی کو بھی نقصان پہنچا کتے ہیں بڑے یا یا کو تو ہم کھو ہی ہے ہیں۔ اب کسی اور کو کھونے کا حوصالہیں ہے، ای ڈرے سرف تمہاری خوشیوں کے لیے تمہیں کھونے سے ڈرے وہ اس سب کے لیے راضی ہوئے ہیں کہ نکاح کی اہمیت اور وقعت نظر انداز نبیل کر علقے۔ کہ تم ملک زونیرعبای کی بیوی ہو،تم ساتھ جانے ہے انکار كرو كى تو وه زيردى لے جا كتے ہيں۔ وہ بہت زی ہے بول رہی تھی کدوہ بول یزی۔ " الماتو ملک زونیرعبای بخض زبردی بی کر

كر كچهمنواكر بى خوش اسلولى سے نبھائے جا كتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ زمی دکھا رے بین آپ ہاری مان رے بیں تو ہم بھی آپ کی مرضی وخوشی کا حتر ام کریں گے بھر جائی ہے سنزدیں کی اس کے بعد ہی رحقتی ہوگی جو ہوا آ پ بھی بھول جا تمیں ہم نے بھی بھلا دیا ہے لیکن اجازت دے رہے ہیں مرممل آ زادی تبیں دے رے ہیں کہ بحرجائی اب مارے اصولول پر چلنايزے كا جامعہ وہ حجاب ميں جائيں كي، اور لائے لے جانے کی ذمہ داری ہاری ہوگی ہم ڈرائیور کا انتظام کر دیں گے۔اب چلیں گے کہ کافی وقت ہو گیا ہے۔

آ نا جا نا انشاء الله لگا ہی رہے گا'' وہ جائے کو کھڑے ہو گئے ان کی یا تیس طیش تو دلائی تھیں مگر وہ بہن کی خوشیوں کے آگے زندگی کا سوچ کر حیب ہی رہا کہ بہن بیٹی والے کمز ورنہیں ہوتے مگر اولادی بھلائی کے لیے مہرباب ہوجاتے ہیں کہ ای میں بہن بیٹیوں کی جملائی پنبال ہوتی ہے اور أم ليلي كي بھلائي كا سوچ كرہي وہ نہ جا ہے ہوئے بھی زی دکھا تا جھک گیا کہ ٹوٹے سے بہتر جھکنا ہی

" تم سحان بھیا کو کہہ دو ہانی وہ مخف نہیں پند\_"

' بات تمهاری پنداور ناپند کی حدود نے

'' ہاں میں بہت مجبور ہو گئی تھی کیکن میں اس مجوری کے طوق کوساری زندگی کے لیے گلے کا بار نبیں بنا علی۔جس سٹم سے جن لوگوں سے میں خلاف تھی اس کا حصہ نبیں بنتا جا ہتی تھی اس مخض 

علتے میں مجھے میری رضا ہے ہیں اپنا عکتے ، جیسے طاقت کے بل پر بیوی بنایا کے آ کے بھی طاقت آ زمالے میں اپنی رضا ہے تو اس کے ساتھ جانے ے رہی۔' وہ آنسورکڑتے ہوئے ضدی وہث دهرم ليج بين يولي هي-

" پاکل ہوگئی ہو۔فضول کی یا تیں وحرکتیں کر کے خود بھی تماشہ بنوگی اپنی فیملی کو بھی بناؤگی ۔'' '' میں اس سے زیادہ تماشہ کیا بنوں کی ،تم لوگ کچھ بھی کہو میں اس سب کے لیے راضی تبیں

ملک زونیرعبای کونا کوں چنے نہ چبوا دیے تو ميراً نام بھي اُم ليكي عثان تبين -' اس كا تھوس و وائل نہ جھکنے والا انداز ولہجہ انقام کی آگ کے شعلے دکھا تا اس کو پچھ سہا گیا تھا اور اس نے سحا ك کواس کے ارادے بتادیے۔"آج کہ بعدتم اس ے اس موضوع پر بات نہ کرنا کہ وہ ابھی کچھ سمجھے كى بيں رحمتی كے ليے تقريباً 5 ماہ ليے ہيں كچھ ماہ گزریں کے تو اس کا غصہ اور جذباتیت کھے مدھم یر جائے کی تو میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔''آج کے بعداب ایے بن جانا ہم نے جیسے وه تکلیف ده با تیس هاری زندگی کا خاص کا اُم کیل کی زندگی کا حصہ نہ ہوں۔''اس نے اپنے طور پر تو كهدد يا محرابيامكن تبين تقا-

☆.....☆.....☆ كيون مان نبين ليتين للي ، سجان سيحه غلط تو نہیں کہدر ہا جاب تو الرکیوں کوسیفٹی دیتا ہے۔ المركتي مساف انكاري ہوگئي تھي تو ہينے کو غصہ ميں

آتے دیکھ کرانہوں نے بنی کوسمجھانا چاہالیکن وہ مجھنے کو تیار ہی کب تھی۔ یہی بات تو تھی کہ پہلے خیال کیوں نہ آیا۔'' گہرے طنز سے بولی۔ "اب آگیا ہے نہ تو بس وہی کروجوہم نے الني وكهاب-"

''سِجان بھیا! یہ آپ کا حکم ہوتا نہ تو ایک لفظ کے بغیر عمل کرتی لیکن اب نہیں کہ میں آ پ کے ارا دوں ہے انجان نہیں مگریہ بھی طے ہے کہ میں اس رشتے کو نبھانے کی طرف سے سفر ہمیں کروں کی اور جورشته بی تبین نبها نا تو اس نام ونها در شتے ہے جڑے نام نہاور شتے داروں کے علم کی عمیل كيول كرول .....؟

'' خدا کے لیے جیب ہو جاؤزندگی پہلے ہی کم مشکل میں ہے،تم ندید نہ بناؤ، نہ خود تماشہ بنو نہ ہمیں بناؤ۔ جب حالات میں رشتہ جڑا ہے كميروما تزكرنا پڑے گاعزيت اى ميں ہے۔'ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔" مجھے ذلت بھری عزت کی کوئی ضرورت ہیں ہے مجھے میرے حال یر چھوڑ دیں جن ذلیل لوگوں کے ذکر ہے ہی نفرت ہے ان کی مرضی پر تو مجھے تھو ہے کی کوشش نه کریں۔ بوجھ لکنے لکی ہوں تو صاف کہددیں ، کسی لیمیم خانے میں چلی جاؤں کی، اس بد بخت کی راحت كاسامال كبيل بنتا مجھے۔"

وہ مال کے اٹھے ہاتھ کو بہتی آ تھوں سے دیکھتی بیک اٹھائی جھکے سے نکلتی چکی گئی۔'' میں تماشہیں جا ہتی سجان ہم اس لڑ کے کوفون کر کے پورے ڈیڑھ ماہ بعدوہ یو نیورٹی جارہی تھی کہ آج بلاؤمیں اس سے بات کرنا جا ہتی ہوں۔وہ کرنے یمسٹو کی فرسٹ کلاس ہے سیجان نے اے حیاب کے سے انداز میں صونے پر بیٹھی تھیں۔''تم للیٰ لینے کو کہا تھا۔ پہلے تو وہ چونگی تھی اور ابرو چڑھا کر کے پیچھے جاؤ کہ وہاں ملک زونیرعبا کی ہے وجہ بیان کی تھی اور سبب پتے چلنے پر تو وہ غصہ ہے۔ ملاقات ہوتو اس سے پچھ کہدندوے۔ سجان

"اليكن تائى اى .....

" مما کے یاب میں ہول تم جلدی جاؤ اور گاڑی لے جاؤیش کھریر ہی ہوں۔'' میبل ہے الٹا کرگاڑی کی جانی اے دی تھی۔ جے وہ تھامتی اور كمّا بين اٹھائے باہر نكل كئے۔ وہ تيز تيز قدموں ہے رویتے ہوئے چلتے جارہی تھی سبحان کی گاڑی دیکھرکی تھی اور خاموشی ہے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔'' تم ،کیا سجان بھیا آفس تہیں جائیں گے جوتم گاڑی لے آئی ہو۔ "آنسور گر کر ہولی۔

"سجان دریہ ہے جائیں گے اور بڑے یایا ك كارى ميں چلے جائيں كاس نے جاكريہ سب کہا تھا کہ وہ اے پریشان تہیں کرنا جا ہتی تھی۔لکی تم اس سب میں حق بجانب تو ہو،لیکن اس سب میں تائی ای بری طرح متاثر ہورہی ہیں، تائی امی کی صحت اچھی جیس ہے، برے پایا کی موت کا صدمہ بھی گرا ہے تم صرف تائی ای کے لیے بی كميروما تزكرلوه ونهايت زي سے بول هي۔

" میں کسی کے لیے بھی کمپرو مائز نہیں کروں کی۔" ترخی سے بولی اور وہ کچھ کہتی کہ ہاتھ کے اشارے ہے روک دیا تھا اورام ہائی لب سیج کئی متی ۔ گاڑی ہے اڑ کر چندفدم بی آ کے چل می که پېلی نگاه ملک ږ و نیرعبای پر پژی تھی جواسد ے بات کررہا تھا کی بات پرہس رہا تھا اور اس کے تو تن بدن میں آ گ لگ گئ تھی وہ اس کی طرف متوجه نه تقانه بي ويكها تقااسے متوجه اسدنے کیا بنتها اور وه اس دهمن جان کو ڈیڑھ ماہ بعد د مکھ مبہوت ہوگیا تھا کہ گلائی چرو تھے تین نقوش، سرخ ناک، بھیلی بھیلی سرخ آ تھوں ہے وہ اس کو محور ربی تھی اور وہ اے یک تک دیکھر ہا تعاادراس کے ذہن و دل میں نفرت اللہ نے لکی تو وہ بڑی تیزی میں وہاں سے نقل می اور عجلت میں

زمین پریزا پھر دیکھا نہ تھا ٹھوکر کلی تو بری طرح لر کھڑا کر گئی کرتی کہ اس نے بازوتھام لیا تھا۔ ے ڈونٹ کے میں۔''ہاتھ چھوڑ ومیرا۔

وہ بری طرح مینی تھی۔ گزرتے ہوئے اسٹوڈ نٹ متوجہ ہو گئے تھے اور اس نے شعلہ برساتی نگاموں کودیکھااور پازوآ زاد کیا۔" ملک زونیرعیای ا پی حدیمی رہوتم جیسے گھٹیا لوگوں کے سہارے یا کر سنجلنے سے بہتر ہوگا گرنا میرے لیے۔اس کیے آئنده اليي غلطي مت كرنا انكلي الفاكر وارن كرتي بہت تیزی ہے نکل گئی تھی جبکہ پیر میں تکلیف کا احساس جاگا تھا كيونكه دائے بير كے انگو تھے كا ناخن آ دھاا کھڑ گیا تھا تیزی ہےخون بہدر ہاتھا۔

اُم بانی نے اس کے چہرے کود یکھا جو ذات يرسرخ ہوگيا تھا اور وہ کسي کو بھي ديکھے بغير وہاں ے نکاتا چلا گیا۔

اس نے کلاسز تک نہیں لی تھیں اور اس نے ایک کلاس بھی بنگ تہیں کی تھی ، بھوک کے مارے جان نکل ی ربی تھی کیونکہ نا شتہ بھی نہیں کیا تھااور وْهَانَى نَحُ كُمْ تِحْدُ مُ كَمْ طِلْحُ كَا اراده بِ مِا نہیں؟" اس نے کتابی ستی سے بیک میں رکھتے دیکھ چیتے ہوئے کہج میں بولی تھی۔'' گھر جانے کا دل مبیں کررہا کہ وہاں جاؤں کی تو پھر ویی چیج چیج ۔ ' وہ جیسے اپنوں سے بھی بر گمان ہوگئ محی اس نے تاسف ہے اسے دیکھاتھا۔

" تمبارا دل نبیں کر رہا ہوگا مگر میں گھر جانا جا ہتی ہوں، اٹھوا ور چلو۔'' وہ خاموثی ہے اٹھ گئی عمراً تھوں کے نیچاند هیراسا چھا گیا تو اس نے محرآ تھوں کے نیچاند هیراسا چھا گیا تو اس نے كرنے سے بيخ كود يوار تقام لى تھى۔ 'اور كرومنح ے فاتے یہی سب ہونا تھا۔

اس نے چر کر کہا تھا اور اے یانی کی بول دی تھی اور اس نے جھلملائی آ عموں سے دیکھا

دوسيره 158

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور بوتل لے کر پانی ہنے لگی تھی اور وہ اے بزردی کینٹین لے آئی تھی۔'' کیوں خود کواذیت دےری ہو؟''

'' میں نہیں دینا جائی، سجان بھیا اور مما کو ہرے نہیں کرنا جائی، لیکن تم سب ل کر بچھے مجبور کررہے ہو، جو میں نہیں جائی تم مدرے حال پر کیوں کیول کروا رہے ہو؟ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔اس کے آنسوگرنے گلے اور وہ ان کے چھے سیٹ پر بہنھا اس کے دکھ کو دل ہے محسوس کر رہا تھا۔اس ہے بات کرنا چاہتا تھا، گر کو گل اور داس کی تذلیل کو گل راستہ نہیں تھا اور آج آیا ہو نیورٹی اس لیے تھا اس ہے بات کر لے گا اور داس کی تذلیل تھا اس کے بعد اس نے کلاس نہیں کی تھیں گر فروو ہے ہو تھیں گر نے کے بعد اس نے کلاس نہیں کی تھیں گر موجود آس پاس ہی رہا تھا اور وہ کینٹین آئی تھیں موجود آس پاس ہی رہا تھا اور وہ کینٹین آئی تھیں تعداد نہونے کے برابرتھی۔ تعداد نہونے کے برابرتھی۔

" دختہ میں تمہارے حال رنہیں چھوڑ سکتے۔ پرواہ کرتے ہیں تمہاری۔ "اس کے آنسوگرنے گئے۔ " مت کرومیری برواہ۔ وہ مجھے کھائے ہے بغیر ہی اٹھ گئی۔

بیربی، طان-"اللیٰ مجوز کھا اوتم نے صبح سے پیچینیں کھایا ہے تہاری طبیعت۔"

ویے نیس تو اسے ہی مرجاؤں تو اچھا ہے۔' بیک کا ندھے پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔' میں نے اُم لیل سے بات کرنی ہے وہ اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گی وہ بہت غصہ میں ہے پھونہیں سے گی۔' کرے گی وہ بہت غصہ میں ہے پھونہیں سے گی۔' لالہ کے ذریعے اُم لیل کی مرضی وضد پتا چلی ہے، مبح کا روید ابھی کی ہا تیں میں اس سے بات کرنا ماستا ہوں۔ کہ جو پچھ ہوا ہے اس سب میں میں

ہے ہا ہے کہ کے آخرکوئی اپنا فیصلہ لینا چاہتا ہوں

ہوا ہے کافی خیدہ لگا اور شیح اُم کلاؤم نے ہی تو

ہوچا کہ وہ ڈائر یکٹ اُم لیکل ہے ہی بات کر لے

ہوچا کہ وہ ڈائر یکٹ اُم لیکل ہے ہی بات کر لے

تاکہ اس کا صاف انکاراس تک بنتی جائے ہوائی

تاکہ اس کا صاف انکاراس تک بنتی جائے ہوائی

ہوں آپ اُم لیکل ہے ہا ہی کو آپ کے ساتھ

ہوں آپ اُم لیکل ہے ہا ہی کو آپ کے ساتھ

جانے کی اجازت دے رہی ہوں توامید ہے آپ

میرے بحروے کو تو ڈیس کے نہیں اور اس کی بد تھی کی ہو نہیں کی بد نہیں کریں اور اس کی بد نہیں کریں کے جائے گے خاط کے کہا تھی اس کے ساتھ بھی خاط کی بد نہیں کریں گے جواب میں بھی اس کے ساتھ بھی غلط میں کہ بی اور اس کی بد نہیں کریں گے جواب میں بھی اس کے ساتھ بھی غلط نہیں کریں گے جواب میں بھی اس کے ساتھ بھی غلط نہیں کریں گے میں اُم لیک کو جانی ہوں وہ آپ نہیں صرف اپنی تلغیاں آپ پر نظایم کردے گی۔

'' یمی تو میں جا ہتا ہوں کہ ساری تلغیاں و غبارنکل جائے کہ گناہ گار میں ہوں مجھے سخت سے شخت سنا کر دہ گو کی سزاتجو یز کرے۔

تو سب کے کیے یہی بہتر ہوگا تو آپ اطمینان سے جائے کہ بیس آپ کے بھروے کو مہیں تو ژوں گا کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے وہی کم ہے وہ تاسف سے بول رہاتھا۔

"أم كيل تو گاڑى ميں بينے گئى ہے اب كى قيمت برنبيں ازے گا اور ميں اس سے كيا كہوں گ؟ اور آپ اس سے كيا كہوں گ؟ اور آپ اس كے بات كہاں كريں ہے؟" وہ بارك كئ تك آئے تھے آپ كوميرا ڈرائيور چھوڑ وے گاڑى كى چائى مجھے دے ديں ميں ايك گھنٹه تك أم كيل كوبة تفاظت كمر چھوڑ دوں گا۔" اس نے برى خاموثى ہے گاڑى كى چائى اسے تھا دى وہ برى خاموثى ہے گاڑى كى چائى اسے تھا دى وہ گھنوں ميں سر ديے بيرسيت بر ركھے بينے تھى ہى۔ گھنوں ميں سر ديے بيرسيت بر ركھے بينے تھى ہى۔ گاڑى اس كى پوزيشن ميں فرق

جو ہر دکھائے ہول مگر بیاتو طے ہے کہتم میری بیوی ہو، میں مہیں آ زادہیں کرنے والا اس کیے زبروی ہے جوڑا گیا رشتہ زبردی ہی نبھاؤ، نبھانا تو پڑے گا اس نے اپنی تمام ترزم مزاجیاں ایک طرف کر کے تی ہے کہا تھا کہ وہ اس کی ہٹ دھری ہے کچھ پہلے واقف تھی کچھ وا تغیت آج کل میں ہوئی تھی اس کیے اس کے ساتھ وہ نرمی برت جیس سکتا تھا کہ وہ باتیں بھی قشکل کرنے والی ہی کررہی تھی اوراس کا تو خون بی گرم تھا کہ باپ دادا سے وراشت میں غصہ وجلال كريدا مواتحا-

'' میں کسی رشتے کونہیں مانتی وہ مدھم اب بھی نہ

" تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت مٹے کی مبیس تم قانو نااور شرعامیری بیوی ہو۔''

'' میںتم جیسے گھٹیا لوگوں کوخوب جھتی ہوں جو ا پی خواہشات کی حمیل کے لیے قانو ن اور شرعیت کا نداق الزاتے ہیں۔

اس کو ملک زونیرعباس کا بیوی کہنا گالی کی مانند

''چلو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں اچھا نہ سی نداق بی سبی، نداق میں کہوطاقت کی زور آ زمانی کہو بیوی تو بن کئی ہوچھوڑ واب نضول کے واویلے نفرت کے اظہار اور رحمتی کے لیے مان جاؤ۔' وہ اس کو د مکھر ہاتھا اس کا گلائی چہرہ غصہ ہے دیک رہاتھا وہ اس سے چھوہی فاصلے پرجیمی آنسو بہارہی تھی اوراس نے آنسوصاف کرنے کو ہاتھ بردھایا تا کہ وہ ہاتھ جھنگتی تا گواری بےمند پھیرگی تھی۔

''این حدیس رہو ملک زونیرعبای، چھونے کی كوشش بمى نەكرناورىند."

'' درنه کیامنز ملک زونیرعیای '' وه کچه ریکس ہو کیا تھا۔" ورنہ میں مہیں حان سے ماردوں گی۔"

نه آیا۔" اُم کیلی گاڑی یو نیورٹی کی حدود سے نکالنے کے بعداے یکارا تھااوراس نے آواز پرزئپ کرم الخااوراے دیکھ کریبلاتا ژبے لینی اور جیرے کا تھا جودوسرے بی کمح نفرت وخوف میں تبدیل ہو گیا۔ "آ --- آپ سه سه با --- بالی کہاں

"أم بانی میرے ڈرائیور کے ساتھ کھر چلی گئی مجھے تم ہے کھ بات کرنی ہے۔"

'' محر مجھے آ ب ہے کوئی بات نبیس کرنی گاڑی روکیں۔وہ دھاڑی تھی اوروہ اُس کے آنسوؤں سے بھیکے چبرے کو ویکھنے گا تھا۔ " میں گاڑی سائیڈ میں روک رہا ہوں، تم مجھ سے بات۔ گاڑی روکتے ہوئے بول رہاتھا۔

" مجھے آپ سے کوئی بات نبیں کرئی۔ دروازہ کھولنے لکی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کیا تھا اوراس نے تو اپنا ہاتھ یوں تھینجا جیسے کرنٹ جھو گیا ہو۔''بات کیے بغیرتم جانہیں عتی ہو۔ بہتر ہوگا کہ میری بات س لو۔

'' ند سنوں تو میں اگر آپ کی ات تو کیا

شادی کے انکار پر اغواء کرایا تھا،عزت تار تار كرنے كى دھمكى دے كرنكاح نامے يرسائن كروائے تھے، بات نہ سننے کے جرم میں پھالی پر لئکا دیں

"أم كيلى اس كى كنيشيال سلك ربى تحييل ـ " چلاؤ مت ملك زونيرعباس كه جلانا من بعي جانتي مول اور مج حمهين اتنا كروا كيون لكا .....؟" اين تفسالي خواشات کی عمیل کے لیے بی تو تم نے اپنی طاقت كے جو ہردكھائے تع مرائي فتح كاجش منائبيں سكے تعندى جھ رحق جتا سكے تعے۔"

این این طاقت کے این کے

READING Section



FOR PAKISTAN

وه جمز کی تھی

''جان بھی دے دوں تو کے تواوجان جاناں۔''
جوراتی دروزاے ہے جا چیکی تھی۔'' جھ ہے
دور رہیں ملک زونیرعبای، اپنی کسی بھی خواہش کی
محیل کے لیے میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی
مت کرتا۔ لیجے میں خوف تھااور آ نسوؤں میں راونی
آ گئی تھی۔'' او مائی گاڈ شیرنی کب تک بحری کے
قالب میں ڈھلنے گئی ۔۔۔۔۔'' اس کا زخ اپنی جانب
کیااور دو آ تکھیں مجھے گئی لرزتی پلکیں، کا نیجے لب،
اس نے باختیاراہ سینے سے لگالیا۔''آئی لویو
اس نے جو ہوا اس سب میں، میں بے تصور ہوں،
ام کیلی، جو ہوا اس سب میں، میں بے تصور ہوں،
ام کیلی، جو ہوا اس سب میں، میں بے تصور ہوں،

''بلیز لیومی ……؟''روتے ہوئے مزاحت کی تھی اوروہ جیسے ہوش میں آتا ہے آزاد کر گیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم ہے۔''

سبیں رہا تہارے ساتھ ہیں رکھناتم ہے
کوئی رشتہ نہیں کر علی ہوں تہیں معاف نہ ہی
بعول علی ہوں اپنی تو بین ،تم نے میراسارا غرور
طفلنہ اپنی طاقت تلے روند ویا، اُم کیلی کو زندہ
درگور کر دیا۔ میری زندگی بناہ کر کے درمیانی راہ
نکالنے کے خواہش مند ہیں، جھے نیس نکالنی ایس
کوئی درمیانی راہ، آزاد کر دیں جھے نام و نہاد
زیردی کے کاغذی رہے ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں
میں چھیائے سسک رہی تھی۔

" بنیں کر سکتا ہوں مجت کرتا ہوں تم سے "" اس کی تڑپ اور تکلیف پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں آپ سے نہ مجت کرتی ہوں نہ کر سکتی ہوں۔آپ نے صرف اپنی خواہش اور اپنی محبت صرف اپنے بارے میں سوچا، میں میری خوشی ، میری محبت کا کیا ملک زونیر عباسی؟ سینے تو میں نے میری محبت کا کیا ملک زونیر عباسی؟ سینے تو میں نے

یں نے بھی گاتھی آپ نے اپی مجت کے نعیب
میں دسل لکھنے کی خواہش میں میری زندگی جہنم بنا
دی ہے میری مجت کو جرعطا کر دیا۔ اور میں کیوں
آپ کے بارے میں سوچوں؟ جس نے میری
اتن تو ہین کی ، انکار کا مجھے تن تھا گرمیرے انکار کو
اقرار میں بدل دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نداس
سب میں آپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا کیوں اب زیردی
کررہے ہیں؟ کر دیں مجھے آزاداس نے بڑی
ہے دردی ہے آسور رگڑ کراہے دیکھا تھا۔ ''تم
سمجھ نیس رہی ہواس سب میں میری فیملی انوالو
ہے میں تمہیں طلاق نہیں دی جاتی ہوں کہ
مارے ہاں طلاق نہیں دی جاتی ہے ہیں نے اگر
ایسا کیا تو اب تمہیں بار دیں مے وہ ہے ہی کی

" ہاں تو ہاردیں تا ذات کی زندگی ہے تو عزت
کی موت بہتر ہے۔ "وہ توخ کر بولی۔" میں تہیں
طلاق تو کئی تیمت نہیں دوں گا اور چاہتی ہوکہ جس
طرح پہلے زبردی کی گنا ایسا بچھ دیارہ نہ کی جائے ، تو
اس بات کواہے ذہمن ہے نکال دولب پرآنے بھی
نددو کہ میں تی اور جارحانہ پیش روف نہیں کرنا چاہتا
نددو کہ میں تی اور جارحانہ پیش روف نہیں کرنا چاہتا
ہوں کہ تم ضد پر قائم رہیں تو مجھے کی بھی تم کی شرمندگی
ہوگا اور ایسا کرتے ہوئے مجھے کی بھی تم کی شرمندگی
نہ ہوگا۔ تی سے لفظ لفظ پر زوردے کر بولا اور گاڑی
اسٹارٹ کردی۔

''فی الحال میں تمہیں کمرڈراپ کررہا ہوں۔ اپنا مائنڈ میک اپ کرلو بہت جلدتم نے دلہن بن کر میرے سونے آتکن میں اتر کراہے اپنے وجودے آباد کرناہے۔

خوشی ، "میں ایسا کونیس کروں کی بہاری زندگی جہم بن نے ہے بدتر نہ بنادی تو میرا نام بھی اُم لیلی عثان نہیں۔" کی محبت وواس کے مضبوط ارادوں کے سامنے بحر بحری مٹی کی محبت دواس کے مضبوط ارادوں کے سامنے بحر بحری مٹی کی محب

اس کیے کہ میں تمہارے خاندان کی بہو ہوں تمہارےاس گھٹیا بھای کی بیوی ہوں ۔ جوعز توں کی یا مالی کی دھمکیوں کی بنا پرشری رشتے قائم کرتا ہے وہ آہیں تجیر بھری نگا ہوں ہے دیکھتی طنز آ کہدری تھی۔ آہیں تجیر جائی زبان سنجال کربات کر۔' وہ بھڑک اسٹھے تھے۔

''آ واز نیجی رکھویہ تمہارانہیں ملک زوہیرعبای،
ام کیلی عثمان کا گھر ہے۔' الکی تمیز ہے بات کرو۔
'' سجان بھیا تمیز ہے اس سے بات کی جاتی ہے جوعزت کے تمیز کے لائق ہوتے ہیں اور یہ جھے جاب کروا تمیں گے، انہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہے کہ ان کی بہو بنی کو کوئی و کھے بھی نے، اور خود یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اغواء کر کے وہمکا کر اینا تمیں، بے عزت کریں۔ میری بات کان کھول کر اینا تمیں، بے عزت کریں۔ میری بات کان کھول کر نہیں بچھ نے اور اس کی اور اینا ہے بچھ سے تجاب میں کروا تا ہے بچھ سے تجاب فررے کہ کوئی اور آپ جیسی جی داری نے دکھا دے۔'' میری خاموثی کو میری دروائی کے میری خوش کے اور اس کی خوش کے اینا کہ بی کر جاؤ، میری خاموثی کو میری خوش کے لیے۔'' ہیں جیسے کر جاؤ، میری خاموثی کو میری خوش کے لیے۔''

ان کا چہرہ خطرنا ک حد تک لہورنگ ہو گیا تھا۔ '' میں انسانیت کے درجے سے بھی گر سکتا وں۔''

"ہاں ایسا ہی ہے اور تم نے جتنی برتمیزی کی ہے نہ کوئی اور ہوتا تو کھڑے کھڑے زمیں میں گاڑ دیتا گرتم زونی کی بیوی ہواس لیے برداشت کر کہا اور مسٹر سبحان اس لڑکی کے تیور ہم نے دیکھ لیے رقعتی جھ ماہ بعد نہیں کل ہی ہوگی، تیاری کر لیجے گا۔" ایک تیز نظر شعلہ جوالہ بنی اُم لیلی پرڈالی تھی اور اُم لیلی اس روپ میں جیران ہوتے سبحان کو مخاطب کیا تھا۔" یہ تہار بھول ہے کہ میں اپنی رقعتی کے لیے رامنی ہو تہار بھول ہے کہ میں اپنی رقعتی کے لیے رامنی ہو

ما ندهینی چلی گئے۔ ' بیمبراتم سے وعد در ہاتمبار ہرسزا کو بنس کر برداشت کرتا رہوں گا۔ گرتم پرکوئی آئے آنے نہیں دوں گا۔' اس کی جٹ دھری سے بھی تکلیف ہوئیت ھی اوراس کی ہے بی بھی دل پر وارکیا تھا۔ مجھے آپ کے وعد نہیں چاہیں جونقصان میرا کر چکے ہیں بس وہی بہت ہے کہ بیازا لے کی نہیں میری ہے بی اور مجبوری آ زمانے کی کوشش ہے۔' میری ہے بی اور مجبوری آ زمانے کی کوشش ہے۔' کوشش کروں گا۔'

''ملک زونیرعبای مجوریوں کے طوق مجھی خوشی نبیں بنتے ''

وہ آنسورگزتی بیک کاندھے پر ڈالتی آ کیل سنجالتی گاڑی ہے اتر گئی تھی۔'' ملک زونیرعبای ، پی ميرا أم ليلى عثان كاتم سے وعدہ رہا كه ميں ائى مجبور بول سے مہیں اور تمہارے خاندان کو فائدہ اٹھانے مہیں دوں کی۔ اپنی مجبوری کو ڈھال بنا کر مهمیں تمہاری اوقات بتاؤں کی ممہیں اس سے پر لے جاؤ کی کہتم جھے خود آزاد کرنے پر مجبور ہو جاؤ کے۔ 'وہ بے لیک کہے میں کہتی تفہری نہمی ، کھر میں داخل ہوئی تھی کہ پہلی نگاہ سجان کے ساتھ بیٹے ملک زوبیرعبای پر پڑی تھی کہ جنہیں وہ نظر انداز کرتے گزرنے لکی تھی کہ لالہ یہ بھرجائی اینے سابقہ طلبے میں ى جامعه كى تعين، جبكه بم نے كہا بھى تفا جاب " ملک زوہیرعبای میں اپنی مرضی کی آپ مختار ہوں کسی کے فیصلوں پرمبیں چکتی۔'' وہ رک کر در تشکی ہے یولی تھی سبحان نے اے تھورا تھاا ور وہ تو بھڑک كرا تھ كھڑے ہوئے۔" تجرجاتی زمانے چلے گئے جب آپ کی مرضی چلا کرتی تھی اب دہی کریں گی جو

'' وہ زمانے بھی تبیں آئیں گے ملک زوہیر عمامی،اورتم مجھے حجاب میں کیوں دیکھنا جاہتے ہو

دوشيزه (162)

جادَال كي-"

تہارے راضی ہونے کی برواہ سے ہے، کل آئیں گے عزت سے چلوگی تو تھیک ہے ورند حربے بہت آتے ہیں۔"

وہ لیے لیے ڈگ بحرتے نکلتے ملے گئے۔'' ہاتھ جوڑتا ہوں تبہارے آ کے اُم کیلی نہ خود تماشہ بنونہ جمیں بناؤ۔''معاملات کوتم نے ہٹ دھری سے بگاڑ ویا ہے کیوں جیس مجھری ہو کہ وہ طاقت ور ہیں میں بہت کمزور 3 عزتوں کے ساتھ انکا مقابلہ نہیں کر سكتام اس كى بيوى كوز بردى بھى لے جاسكتا ہے وہ،اور بیمیرے کیے نا قابل برداشت ہے۔جوہوا اس کی تلکیف ہے ہی تبیں نکا اہم مزید میرے کیے پریشانیاں کھڑی کررہی ہو۔ میں توبس اتنا جا ہتا جا ہتا ہوں کہتم عزت ہے رخصت ہوجاؤ، ورنہ بیمعاشرہ مہیں جینے ہیں دے گا۔جس بات کی کسی کو بھی خبر مبیں ہے کیوں سب کو خرکرنے پر تلی ہوئی ہو؟ یہی سمجھ کر غاموثی اختیار کرلو کہ میں نے خود اس سے تمہاری شادی کی ہے اور رخصت کررہا ہوں، چھاتو میری بے بسی کو مجھو کہ تمہاری ہی عزت کے خیال ے میں نے مفاہمت کی راہ اپنانی ہے۔ "وہ ویچے لہج میں بول رہا تھا اور وہ بھائی کے کا عرصے ہے تھی سك إلى تني من "آئي ميث بم بعيا، آئي ميث بم میں اے بھی معاف مبیں کروں کی دہ بری طریح بلک بلك كررورى تفي سبحان كي آئلهيس تم جوكيس تحييل-حي كرجاؤبس بيالله كي طرف ے آئر مائش ہاور میری بہن بہت بہادر ہے ہر آ زمائش پر بوری اترے کی ، اللہ پر بھروسہ ہے نہ تو بس بھول جاؤ کیا كيے كيوں ہوا؟ صرف الله كو يادر كھوك بس يمي الله كي آئميس بھيگ كئيں۔ نے تمہاری قسمت ..... "وہ اس کے کا ندھے پر جھول کنی تو وہ حیب کر حمیا اور پریشانی کے عالم میں اے لے اسپول دوڑا تھا۔ نروس پر یک ڈاؤن ہوا تھا کہ

تمام صورتحال ہی پر شان کن تھی اور وہ حد در ہے جذباتی اس نے اس کوسب فیل بھی بہت کیا تھااورن سے عثان حيدر کي موت کا صدمه وه اند تک ٽوٹ گئي گئي۔

" میری بہن کی اس حالت کے صرف اور صرف تم ذمه دار مو - با با کی موت کا صدمه تو میں حبيل كياتوبين بھي برداشت كرلي ليكن ميري بهن کو کچھ ہوا نہ تو تم لوگوں کو چین سے جینے نہیں دول گا كەمىس نے اگر ہرا يك توجين اور دھمكى برواشت کی ہے تو صرف اپنی بہن کی خاطر۔ ' وہ دونوں بھائی کچھ در قبل ہی آئے تھے جبکہ وہ گیارہ تھنٹون ے آئی می یو میں تھی اور اب رات کے ساڑھے 3 ہورہے تھے۔ سمان نے تو انہیں اطلاع دینا ضروری نبین سمجها تھا اُم بانی کی کلاس فیلور باب نے أم بالى كو برتھ ڈے وٹ كرنے كے ليے رات 12 کے کے بعد کال کی تھی تو جب ہائی نے اُم کیلی کی خرابی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا ربایب ملک زوہیرعبای کے دوست اسد میں انٹرسٹر تھی رات فون پر بات کرتے ہوئے اس نے أم بانى ے ہوئی بات بتا دی تھی اور اس نے ای وقت دوست ہے رابطہ کیا تھا وہ لاعلم تھا اور پریشان ہو کر اس نے سحان کو کال کی تھی اور سحان نے نہ جا ہے ہوئے بھی اسپتال کا پتا بتا دیا۔ اور وہ اکیلائہیں ملک ز وہیرعبای کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ سیحان کے شتے ہوئے غمز دہ چبرے کود کھے کراہے شرمندگی اور انسوس ہوا تھااس کیے وہ در شکی ہے کہنے پر پھھنیں بولا تھا مع 7 بے کے قریب ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔تشکر کے احساس ہے سجان

وہ ماں کی وجہ ہے اُم ہائی کوساتھ نہیں لایا تھا۔ روم میں شفث ہونے کے بعد وہ بہن سے ل آیا

''سجان لاله، آپ گھر چلے جائیں آپ کو م کی۔''

الله المحموز و نیرللی میفلی طور پر ڈسٹرب ہے میں
نے جو تمہارے بھائی اور بابا سے وعدہ کیا ہے میں
اس کو ضرور پورا کروں گا۔ ابھی تم سے ریکو یہ ہے
کہ تم یا تمہاری فیملی کا کوئی بھی میمرللیٰ کے سامنے نہ
جائے۔'' کائی گھنٹوں بعد ملک زونیر عبای نے
سجان کو تخاطب کر کے کہنا چاہا تھا مگر وہ روک گیا تھا۔
موئی تکلیف اُم لیکی کو نہیں بہجے گی، آپ بجھ پر
محرور کرکے کھر چلے جائے میں اُم لیکی کے سامنے
محرور کرکے کھر چلے جائے میں اُم لیکی کے سامنے
مرخ نگا ہوں سے اس کے پڑمردہ چبرے کو دیکھا مگر
وہ تعالی کا بی شکارتھا کہ ملک زو ہیرعبای نے آگے
رہے کرسجان کے شائے پر ہاتھ رکھ دیا۔

"جوگر مجے ہیں، ای برنادم ہیں مزید کچھ غلط کرنا کا نہ ادادہ ہے نہ کریں گے۔تمہارے احساسات مجھ رہے ہیں ہم خود بہن بنی والے ہیں جذبات واہنکار میں غلط کرئے ہیں تو مطلب یہ ہیں کہ ہمیں عز توں کا پاس نہیں ہے۔"

اُم لِلَّا آج ہے صرف تنہاری نہیں میری بھی بہن ہے تم مطمئن ہوکر جاؤ۔ ہم اس کا خیال رکیس سے۔''

اُم لیل شرمندہ کردیے والی تفتگو بھائی کی بے چارگی اور شرمندگی ان سے بات کرتے ہوئے کترانا اداس اور پریشان رہنا ہے وہ عوامل تنے جنہوں نے باہم ل کران کوشرمندہ کیا تھا۔ اور جس کا اظہار کرتے ملک زونیرعبای کو نے نے مگرا چھے اور اپنے گئے۔ ملک زونیرعبای کو نے نے مگرا چھے اور اپنے گئے۔ محال اور کی اور سیم اس کیے انہیں آن والینے کو وہ دوسرا راستہ بی نہیں تھا۔ اس لیے انہیں آن والینے کو وہ اور کی اور ایک کو اور کی کا کوان کے سہارے چھوڑ کیا کہ ذہمن وول کو بیے آپھی کو اور کے کہا کہ دیمن وول کو بیے انہیں کا کوان کے سہارے چھوڑ کیا کہ ذہمن وول کو بیے

تىلى بھى كانى تقى كەملك زونىرعباى ان كى بىن كا محرم ہے۔"بروے لالە ......"

"" کچھ نہ کہو میری جان، جب سب کچھ بگاڑا ہے۔ میں نے ہے تو سیدها بھی میں کروں گا۔ بس تم ریکلس ہو جاؤ، میں تمہیں پریٹان اور اداس نہیں د کھے سکتا کی کاز آئی لو یو ویری کچ مائی لال برادر۔" وہ اس کے لیے مخصوص محبت وشفقت سے بولے تقے اور وہ ان کے سینے سے لگا ایک دم ہی رو پڑا تھا۔" بڑے لالہ میں اُم لیل کو کھونے کے احساس سے بی بہت ڈرگیا تھا۔

میں اے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا بہت محبت کرتا ہوں اس ہے۔'اوہ مجھے معاف کر دے گی نہ بڑے لالہ .....؟'' کیوں نہیں کرے گی مجرم تم نہیں مجرم تو میں ہوں۔''

دونہیں بڑے لالہ وہ بجھے بھی اپنا بجرم مانتی ہے کہ آپ نے جوکیا صرف میری چاہت میری خوشی میری اس کا مجرم ہوں بڑے میری اس کا مجرم ہوں بڑے لالہ ۔ بس اس سے کہیں وہ مجھے معاف کردے ۔ مجھے معاف کردے ۔ مجھے معاف کردے ۔ مجھے معاف کردے ۔ مجھے سے دور جانے کی بات نہ کرے نہ یہ کہے کہ وہ مجھے کہ اس کی نفرت برواشت میں اس کی نفرت برواشت بین کر سکتا ہوں بڑے لالہ ۔ میں اس کی نفرت برواشت بین تھا کہ وہ اُم لیکی ہے ہوئے بول رہا تھا اور اُمیں انداز و نہیں تھا کہ وہ اُم لیکی ہے ہوئے بول رہا تھا اور اُمیں انداز و نہیں تھا کہ وہ اُم لیکی ہے اتنی شدید محبت میں گرفتار ہے کہ انہوں نے مجھے راستہ بھائی کی چاہت میں افتیار کیا تھا۔ اور روایات تو اُر کر رشتہ لے گئے تھے ۔ مگر جو بچھے غلط کیا وہ بھائی کی چاہت سے زیادہ غصے اور ضد میں غلط کیا وہ بھائی کی چاہت سے زیادہ غصے اور ضد میں غلط کیا کہ انکارتو وہ برداشت کری نہیں کتے ۔

" و وف وری میری جان ، بی ہوں نہ میں اس میری جان ، بی ہوں نہ میں سب میک کر دوں کا ،تم کمر جاؤ فریش ہو ہوکر آ جاؤ۔ " وہ جائے کوراضی نہ تھا مگر انہوں نے زیردی کی جھے ان کے بھی ایک کری پر بیٹھ مجے تھے ان کے بھی ایک کری پر بیٹھ مجے تھے ان کے

ذہن میں بہت ی ہاتمیں چل رہی ہیں۔ اُم لیل کا رویہ بھائی کی حالت میسب کچھ گذشہونے گئے ہیں جبکہ انہوں نے اس سب کا کوئی شبت حل نکالنا ہے کیونکہ میہ تو طے ہے کہ وہ بھائی کوغمز دہ نہیں دیکھ کئے اور اس کی خوش کے لیے سی بھی حد تک جاسکتے ہیں، اور اس کی خوش کے لیے سی بھی حد تک جاسکتے ہیں، کیکن انہیں اپنی حد شبت ہی رکھنی ہوگی یہ انہیں اندازہ ہوگیا تھا۔

تم اتے نخرے کیوں دکھا رہی ہو چلی چلوکہ تم انہیں جاؤگی تو میں بھی نہیں جاسکوں گی۔' ان کی اکلوتے بینے کی شادی تھی وہ جانے کے لیے راضی نہ تھی اور وہ اے منا منا کر کچھ چڑی شوق تھا۔ کہ اے ہمیشہ ہے ہی آئے جائے کا بے حد شوق تھا۔ جبکہ وہ پار میز وغیرہ ہے ہمیشہ دور رہنا ہی بیند کرتی تھی اب تو جیسے وہ زندگی ہے بے زار ہی آئی تھی۔ ' ایسا کروتم اور سجان بھیا۔'

، سان منع کر کھیے ہیں، انہیں آفس میں بہت ''سجان منع کر کھیے ہیں، انہیں آفس میں بہت کام ہے وہ ادای ہے اس کی بات کاٹ گئ تھی۔ ''دمنع تو میں بھی کر چکی ہوں۔''

"باں، تو یس ہی پاگل ہوں نہ جوتمہارے نخرے
ہرداشت کرتی رہتی ہوں وہ گزرتے ساڑھے 4 ماہ
میں اس کے ساتھ بہت ہارش نی ہیوکر چکی تھی۔ اس
کے آنسو کرنے گئے تو وہ شرمندہ ہوگئی ۔ آئی ایم
سوری ہائی میں تہہیں ہر نہیں کرنا چاہتی کین۔
"بس رہنے وہتم نہ جانے کس کا غصہ و بار مجھ پر
نکالتی رہی ہو، اور میں جب تمہاری ہراچھی و بری
بات تمہاری دوتی و محبت برداشت کر سکتی ہوں تو تم
کیا میری خوشی کے لیے ایک شادی انفیذ نہیں کر
سکتیں م

وہ آنسورگڑتے ہوئے بول رہی تھی۔"او کے ام آباد چل رہی ہوں۔"وہ جیسے اس کی محبت

کے سامنے ہارگئی تھی اروہ بے ساختہ اس کے سینے سےلگ گئی تھی۔

" تھینک یومیری کچ ککٹ آئے ہیں اور ہم کل صبح 9 ہج کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں۔"اس نے نم لیجے میں سرشاری سے کہا تھا اور اس نے اسے پرے دھیل کر گھورا۔ اس نے اسے پرے دھیل کر گھورا۔

ہں ہے ہے پر میں سرور ہے۔ "اتی در ہے تم ڈرامے کرر بی تعیں؟" "میری محبت ڈرامہ نہیں ہے ۔"وہ اس کے : بحر کنے کو خاطر میں ہی نہ لائی تھی۔ میں نے ساری پیکنگ بھی کرلی ہے۔"

" ہاں ساری تیاری و پیکنگ اپنی ہی کی ہوگی۔"
اور میں تو جیسے ماسیوں والے طبیے میں شادی انتینڈ
کروں گی، اپنی مرضی ہے سارا پروگرام طے کرلیا۔
میں شادی میں پہنوں گی کیا .....؟" وہ کانی عرصے
بعدا ہے تخصوص انداز میں الجھر ہی تھیں۔

'' تمہاری طرح بے مروت نہیں ہوں ' اپنے ساتھ تمہاری بھی شاپنگ کی ہے، ویسے تو میں نے پیکنگ کردی ہے دیکھنا جا ہوتو دیکھ عمق ہو۔''

" تہاری پیند پراغتبارے بھے۔" ہاں تم نے خود ڈنڈی ماری ہوئی تو ہیں تہارے کیڑے لے لوں
گا۔اس نے آئیس گھما کمی تھیں۔ "ہاں تو تم ہو
ہی سدا کی ندیدی ہگر میں اپناریڈ سوٹ کی بھی قیت
پرنہیں دوں گی پہلے ہی بتارہی ہوں۔اس سوٹ کی سطوٹ کی بہلے ہی بتارہی ہوں۔اس سوٹ کی سطوٹ کی بہلے ہی بتارہی دیکھا تا کہ وہ سوٹ سجان نے خود مجھے اپنی پیندے لے کردیا ہے۔
" تم بھول رہی ہو مسز سجان کہ دیڈ کر بولی تھی اور وہ
تا پیند ہے۔" وہ اُس کے انداز پر چڑ کر بولی تھی اور وہ
جھینٹ گئی ہے۔" ابھی تو ہوئی شرم آرہی ہے ہساتھ جا
کرشا پیک کرتے شرم نہ آئی، وہ آیک دوسرے کی
اسے مخصوص انداز میں تا تک تھینچ رہی تھیں۔

(باق الكلے ماہ، پڑھنانہ بھوليے گا)



## تسنیم منیرعلوی کے الم کے سے تھی گئی تحریر جو آپ کو برسوں یا در ہے گی

ہے نہیں کھایااورا ٹی اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ صفی معنی الله آفاقی جارے شوہر نا مدار ملک کے نامور بیئرسٹر ملک کے کئی مشہور اور قابل ذکر مقدمات ان کے کوڈ کئے جاتے ہیں کیونکہ ہم تخبرے کتابوں کے رسیا تو خوب نبھار ہی ہے وہ قانون کی کتابوں میں غرق اور ہم ان اوبی كتابول ميں۔ بھى موز ميں ہوتے تو كھے وطیب مشاہرات اور قانون سے جڑے تھے شیئر كرتے اور ہم سے كہتے بھى آپ تو لكھارى بيں اس تھے کوسورنگ سے باندھ دیں اور ہم کہتے ہیں اور جوموكل نے اپنے بى وكيل يرمقدمه دائر كرديا یا جنگ عزت کا وعوی وائر ہوگیا میں نے ان کی خوبصورت اور روش روش آتھوں میں جھا نکنے ہوئے الثاان کولا جواب کردیا۔ محرکہاں جناب وہ بھى ايك جہانديده قانون دان ..... ہم جو ہيں آپ کی وکالت کے لیے آپ کی طرف کسی نے انكلي بمي الفائي تو دفعه 302 من اندر موكا ليني اقدام مل میں نے جرت سے ان کی جانب

یشوریده سری ان کی ذات کا بھی بھی حصہ نہ ر بی تھی۔ وہ ہمیشہ نہایت ملائم اور مدھم کہے میں بات كرنے والے ايك مہذب اور شائسته انسان يں مرآج عدالت ے آنے كے بعد ان كو یریشان اور بچھا بچھا و کھے رہے ہیں ہماری بات پر ایک ہاں روں نہیں ادرا کھڑ اا کھڑ اسا جواب شاید تھلن اور کام کی زیادتی نے ان کو چڑ چڑا بنا دیا تھا۔ جب ہی تو ایک متلون مزاج آج بھراسا نظر آرہا ہے بچھلے سال افنان نے ملک سے باہر جانے يراصراركيا تھا تو ذرا برہم ہوئے اور اپن نا گواری کا اظہار پورے دن خاموشی ہے کیا اور ال پورے عرصے بم بل صراط پر شکے رہے۔ آج جب ان کے توریکڑے دیکھے تو امی کی بات یاد آ تنی که زندگی میں گرم اور سردموسم یکسال مبیں ہوتے ای طرح جب شوہر کا مزاج کرم ہوتو ہوی ا پنامزاج سردر کھے تا وقتیکہ شو ہر کا مزاج سرد نہ ہو جائے شادی کے اتنے سالوں کے بعد بیموڈ اور ية تذهي كري بجم بجه من نبيس آربي كمانا بهي تحيك

5 1

دی کیولیا۔ایک مال نے جانے کیے اپنے گئے۔ اور کر دیا۔ اور کر دیا۔ اور روتے بلکتے معصوم جان کواس کی جھولی میں ڈال کر بولی لوتہاری اولاد ہے پالو بہت مقد ہے باز کاشوق ہے نا بچہ جا ہے۔۔۔۔ کے سروق ہے نا بچہ جا ہے۔۔۔۔ کے ساق کا موق ہے نا بچہ جا ہے۔۔۔۔ کے جا کا خوا کہ کا کا شوق ہے نا بچہ جا ہے۔۔۔۔ کے اور روتی بھا گئی ہوئی گئی جا تی ہوئی گئی جا تی ہوئی گئی جا تی ہوئی گئی جا تی ہوئے مرم کر بچے کو دیکھتی جا رہی تھی نے جا تی کا پوٹی کو کا نے ہے اٹھاتے ہوئے میری چکن کی بوٹی کو کا نے سے اٹھاتے ہوئے میری کی جا دی کی کہوں ہے دیکھا میں نے جا ول کی جا دی گئی ہوئی کا ہوں ہے دیکھا میں نے جا ول کی بیٹ کی ایس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ پیانتا م ہے بیٹ کی مجبور اور ہے کس ماں کا اس ہے بس

دیکھا۔ بھٹی، دھمکی میں کیارکھا ہے ایک دھمکی ہے ساری دھک جاتی رہتی ہے انہوں نے بڑے وثوق ہے اپنے پیشے کا دفاع کیااورہم نے بغیر کسی جرح کے ہی ہار مان لی .....گر اب وہ وکیلوں والے جوش میں آ چکے تھے۔ تو جناب مین ویسے بھی عشاق کی فہرست میں سرفہرست نام ہاراہی ہے کوئی دوسرا مقابل ہوگا تو قتل عام تو ہوگا میں نیچی تیرے فسانے کہا۔ می لارڈ ہم ہارے بات کے وکئی دوسرا مقابل ہوگا تو قبل عام تو ہوگا میں کیوہ آ کے کہا۔ می لارڈ ہم ہارے بات کے وہا کشر کھانے کی میز پرکوئی نہ کوئی عدالت میں میش آ نے والا واقعہ بتاتے ایک دن کہنے کو ملا میں کورٹ میں بڑا رفت انگیز منظر دیکھنے کو ملا میں کورٹ میں بڑا رفت انگیز منظر دیکھنے کو ملا میں کورٹ میں بڑا رفت انگیز منظر دیکھنے کو ملا میں نے کیا گرا ہے تھے انہوں کی جوت جائے ہے ہو چھا جناب نے کیا



معاشرے پر خصر آپ سمجھے نہیں انہوں نے ایک المبا ہنکار انجرا۔ اوں! اور خصندی سانس لیتے ہوئے ورت تیرے ہزار روپ ۔۔۔۔ اور مجھے اس لیمے بچپن میں پڑھی سبکتیکین اور برقی اسکتیکین اور برقی اسکتیکین اور برقی اسکتیکین اور برقی اسکتیکین اور شرق کے بچکو شکار کرلے لے جاتا ہے تو ممتا کی ماری گھوڑ ہے کارگر لے لے جاتا ہے تو ممتا کی ماری گھوڑ ہے کہ ورث ہے بید کی کر بادشاہ بچ کو جھوڑ ویتا ہے ہمیں یوں کھویا دیکے کر موسوف نے جملہ بڑا او محتر مدکسی افسانے کے موسوف نے جملہ بڑا او محتر مدکسی افسانے کے لیے تو مولا ہم نے فراہم کردیا۔اب آپ کہانی کو آگے اور رسانیت ہے اب سوپ کا بیالدان کے آگے اور رسانیت ہے اب سوپ کا بیالدان کے آگے اور رسانیت ہے اب سوپ کا بیالدان کے آگے ۔۔۔ یک

آج جانے کیا غیر معمولی بات ہوئی یوں بھی ان کوعورت کی تذکیل پر بہت عصد آتا ہے اس لیے بہ خاص طور پر حالات کی ماری ستم ز دہ عورت ے کیس میں خاص دیجی لیتے ہیں ہم نے یہ بی معجما کہ کوئی ایا ہی کیس آج ان کے پاس آیا ہے۔ہم نے بھی اب ان کوزیادہ چھیٹرنا مناسب تہیں بھااورخان بابا ہے کہدکرا طڈی روم میں کوئی بھجوانی اورخود کتاب لے کر بیٹے گئے۔اتنے مانوس صادے ہو گئے اب رہائی ملے کی تو مر جائمیں مے ویسے بھی جب کوئی پیچیدہ کیس آتا تو بدرات رات بحركام كرت اكثر سائقي وكلاء بهي ہراوآ جاتے ای زندگی کے ہم عادی تصفائدانی نکشن اور یارٹیز وغیرہ میں ہم بی بچوں کے ساتھ جاتے اکثر ماری دوسیں ون ڈش کا پروگرام بناتیں توزیادہ تر بچ بی ارج کرتے تاکہ شام كومغى دُسرب نه مول-

🛚 محرآج ان کی خاموثی کسی طوفان کے پیش

خیمہ نظر آر بی تھی ہم نے دو تین دفعہ د بے پاؤں اسٹڈی روم میں جھا نکا گر ہر دفعہ کتابوں میں غرق دیکھا جب رات زیادہ گہری ہوچلی تو ہم نے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔

ہم نے ویکھا کا غذات، کا ہیں،ریفرنب
ہم نے ویکھا کا غذات، کا ہیں،ریفرنب
ہمری پڑی ہیں اورخود لکھنے ہیں غرق پیٹانی
سلوٹوں کے جال سے بچی اور چہرہ نہایت
غوردخوض سے لبریز۔ہم نے پہلے ہولے سے
درواز وں کودھکا دیا تا کہ وہ متوجہ ہوجا کیں گران
پرمطلق اثر نہ ہواتو ہم نے آ ہت سے چلتے ہوئے
باتھ رکھا۔ اب مغی بہت دیر ہوچی ہے گفاتا بھی
ہاتھ رکھا۔ اب مغی بہت دیر ہوچی ہے گفاتا بھی
ریکس ہوکرسوجا کیں انہوں نے جسے بڑی مشکل
ریکس ہوکرسوجا کیں انہوں نے جسے بڑی مشکل
ریکس ہوکرسوجا کیں انہوں نے جسے بڑی مشکل
سے اپناسراٹھا یا تھی ہوئی آ کھوں میں ریجھے کے
دیا بان کے دورے نمایاں ہے۔

یہاں کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور تم مجھے آرام کا مشورہ دے رہی ہو انہوں نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیس میں مبح ہی اپیئر ہونا ہے؟ میں نے دانستہ سوال کیا۔

ہاں مخالف وکیل نے اپیل دائر کر دی ہے مجھے کیس تیار کرنے دواورتم جا کر سوجاؤ۔

میں نے مایوس ہو کر کہا۔ اچھا یہ دودھ پی لیں .....رکھ دو پی لوں گا انہوں نے کتاب پر جھکے جھکے جواب دیا اور میں نا امید واپس اپنے بیڈر دم میں آگئی۔

بستر پرلیٹ کر کتاب ہاتھ میں لے لی محرکسی طرح بھی بڑھنے پر طبیعت مائل نہ ہوئی نیند ہی کوسوں دور تھی جب ہی ذہن ماضی کی بھول مجلیوں میں تم ہوگیا۔

آیج کھرکے سارے لوگ کسی شادی بیں گئے

بوئے تے برے مسزچل رے تھای کے میں ابو کے ساتھ کھریر ہی رک کی۔ میں جائے بنا كراية كرے من لے آئى اور يزھے ميں مصروف ہوگئ ابھی پچھ دیر بی گزری کے ڈور بیل نے مجھے اٹھنے پرمجبور کردیا۔ اوو! بیاس وقت کون آ گیا ہے میں نے دھڑ کتے ول کے ساتھ یو چھا کون - کوئی جواب نہ آیا تو میں دروازے پر جا مینی کون ہے بھی ! جواب خلاف توقع آیا۔ آپ كا خادم جناب اى شرارت جرے جواب نے مجصے چونکا دیا۔ درواز ہ کھلا سامنے وواین تمام تر وجاہت کے ساتھ ساکھڑے بڑے والہانہ پن ے ہمیں تک رے تھے۔ ہم جورات کے سوٹ میں ملبوس بالول میں تیل چیزے حیرت سے ان کو و کھے رہے تھے۔ اب کیا وروازے پر بی کھڑا کر کے سزا دیے کا ارادہ ہے تر اتنی رات گئے کیوں آئے ہو سیاں۔ میں نے کھبرا کر آ کیل ڈالتے ہوئے کہا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے آ پ کسی اور وقت آئے ابو بھی لیٹ گئے ہیں میں جلدی سے لیٹ آئی۔مبادا میرایز هائی کا سارا پلان دهرا بی دهرا رہ جائے یہ تو بہت اچھا ہوا تعنی ہمارا بلان کامیاب ہم بھی تو ایسا ہی جا ہے تھے۔ بڑا نڈر ہو کرجواب آیا۔

نہ نکلتے بھی تو کسی روز نکا کے جاتے میں نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہا ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہے کہ آ پ L.L.M کی ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہے کہ آ پ L.L.M کی تیاری میں بہت مصروف ہیں تو بیشا عری کے لیے کہاں سے وقت مل گیا ہم نے ان کے شعر پڑھنے ویا۔ بی کی چاہت نے شاعر بتا ویا۔ میں نے نگا ہوں کو اٹھایا دراز قد پراعتاد لہجہ ویہ ہونے گا ہوں کو اٹھایا دراز قد پراعتاد لہجہ ہمارے متکیتر صاحب ہیں جو ہمارے قربی عزیز ہمارے میں ابھی آ واز میں بات کرنے والے ہمارے متکیتر صاحب ہیں جو ہمارے قربی عزیز ما کہ ہم پروں کے ہوئے ہیں ہونے کی وجہ سے اکثر یہاں ہی پائے جاتے ہیں مونے کی وجہ سے اکثر یہاں ہی پائے جاتے ہیں سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ہاں سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ہاں سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ہاں سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ہاں سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ہاں سامنے نہ میں گے دہجے۔

ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جاناں ہے جس

(جی ہاں! بچپیں پھبیس سال پہلے ایسا ہی ہوتا غا۔)

ای بتا تیں کے صفی کا ادبی ذوق برد الطیف ہے اور اس کا جوت ہماری کا لیے فائل کے صفح دیں گے جن پر صاحب طبع آزمائی فرمایا کرتے تنے ساحر کی شاعری ہے اشعار رقم طبع ۔ وہ نہایت بھر پور فقرے اور برجت اشعار بھی گئے۔ وہ نہایت بھر پور فقرے اور برجت اشعار بھی کہتے ای ابوتو جیے ان کے بردے مداح تھے۔ فائل انگرامز کے بعد میری شادی تھی اس لیے آ مدذ را کم کم انگرامز کے بعد میری شادی تھی اس لیے آ مدذ را کم کم ہوگئی تھی آئے ان کوموقع مل گیا تھا۔

شادی کے دن قریب تھے۔ اس وقت رکبن خود بازاروں اور بالروں میں ماری ماری نہیں کور آروں اور بالروں میں ماری ماری نہیں کھرتی تھی سب کچھ گھریر ہی ارتبح کیا جاتا تھا پھر بھی ہے۔ تکلف دوستوں کزن اور بھاوجوں نے رات سارے بروں سے حبیب کر آگس کریم کھانے کا پروگرام بنالیا اور مجھے بھی سامنے بروی کسی خالہ کی جا در میں لیمیٹا اور گاڑی میں دھیل دیا

नम्बिक्

میں نہ نہ کرتی رہ گئی کہ کل بارات ہے باہر کسی نے د كيرلياتو قيامت آجائے كى-

دو تین گاڑیوں میں بھر کرسارے جب آگس كريم يارلر پنجي توبيده مكه كرجران روگئ كه صفى بليك كرولات فيك لكائے بوت آرام سے كھڑے بیں میری تو جان ہی نکل گئی۔ اُف خدایا پیشیطان ك نوك في كيا جهكا مارا تقا ..... اور يون شادى کی رات سب نے آئی کریم اڑائی میرے تو بالحقول پيرول ميس مبندي لکي ہوئي تھي خود کو جا در میں جھیا کر گاڑی میں جیھی تھی گاڑی کو جاروں طرف سے سارے کزن نے کھیرے رکھا ہوا تھا۔ کار میں لگا ڈیگ فک آ واز میں دھن اڑا رہا تھا۔ میں نے تہاری گھا گھرے بھی یانی پیا تھا۔ (ب اس وقت عالمكير كانيا گيت بهت مشهور موا تقا) اور صفی کومیرے برابرگاڑی میں دھکا دے کردھلیل دیا۔اُف خدایا بیآب نے کون ی بخ شبولگائی ہے بوری گاڑی مبک رہی ہے میں نے دونوں ہاتھ سامنے کردیے ویسے بھی خالہ حمیدہ ایک ہفتے ہے گھر کا بنا ہوا ابٹن استعال کر رہی تھیں میں نے دل میں سوچا چلوان کوخوا تمن کے بیرلواز مات بندیں)آپ برے تو نکایں ہیں ہیں. میں کیا کروں ....اوراس کمے مجھ پر تھبراہث آئ تھی کہ الفاظ طلق میں گھٹ کر ہی رہ گئے باہر کھڑے لڑکوں اورلڑ کیوں کو شرارت سوجھی سب نے ساتھ بی گاڑی کے ہارن بجانا شروع کر دیے۔ شکر صفی تھبرا کر گاڑی سے از پڑے اور ميري جان من جان آئي وه ايك احيما زمانه تقا دہشت گردی کا دور دور تک گمان نہ تھا۔

شادی کے بعد صغی جتنی سوپر اور مجبور ثابت ہوئے اس نے مجھے جران کردیا۔ وہ ذرا بھی محفل الدن من ال كوائي قانون كى كتابول المعشق

تھا۔ان کے اسٹڈی روم میں قانون کی ہزاروں كتابين الماري ميں بجي تھيں۔جس دن نئ كتابيں لاتے توخود اینے ہاتھوں سے سال کے حساب ہے سمجھاتے اور کھنٹوں سامنے بیٹھ کر تکا کرتے ہم بھی اکتا کر کہتے ہم سے اچھی تو یہ بے جان کتابیں میں کاش ہم کتاب ہی ہوتے آ ب ہمیں يرصة تو ..... جواب رنت آيا بم في لفظ لفظ آب کو پر حابوا ہے ....اس کیے اب ہماری ان ہے جان کتابوں کی باری ہے وہ اپنا دامن صاف

شاوی کے بعد ہاری پہلی عید تھی رات چھوٹی بہن آئی۔چلو باجی تہارے مبندی لکوا دیں۔ میں تے صفی سے کہا کہ میں قریب ہی بیونی یارلر ے آئی ہوں۔ پہلے تو صفی نے باہر کے رش کا بهاندتراشا كلركهة لكحاجها بإزار بركزنه جانايول بھی تہاری طبیعت تھیک نہیں ہے اور یہ بات تھیک ای محل که باہر سرولوں پر ایک اور دھام تھا۔ کی مشکل ہے ہم عجیب وغریب مہندی لکوا کر واپس لوٹے ..... اور جب مفی کے کیڑے پر کس کر کے میں نے ہنگ کے تو ان کی نظر میرے ہاتھ پر جا یری - ارے بیتمہارے خوبصورت اور شفاف ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے میں تو شرمندہ ی ہو گئی میں نے ان کی بات کوظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

آپ کوتو مهندي بهت پيند سي اس کي خوشبو كے تو آب ديوانے تصاور آج ايك سال ميں بى آپ کو .... ميرا سوال ادهورا ره گيا۔ يوے رسانیت اور کل سے جواب آیا۔

اس وقت وافعی ہم دیوائے تھے اب فرزانے ہو گئے ہیں ویے بھی آپ کے صاف دودها المائم ہاتھ ویے ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ کو کی آ رائش اور سجاوٹ کی ضرورت نہیں یہ میرے

سرسراتے رہیمی بھاری کپڑوں پر چوٹ تھی۔ اب
اسک ہے رہے ہونٹ انہیں خون سے لبرین ظر
آتے تھے نیچرل اب تو ایسے جیسے میر کا شعر....
اور میرے ہاتھ ہے بینگر گرتے گرتے بچا۔ پھر
میں نے اثبات میں سر بلا دیا۔ دوسرے کمرے
میں جا کر دل جاہا کہ ساری مبندی کھرچ
دول۔سانح ٹل نہیں سانح پر رونے ہے آنسو
میں جا کر دل جاہا کہ ساری مبندی کھرچ
ول ۔سانح ٹل نہیں سانح پر رونے ہے آنسو
جاندنی تھی میری زندگی کی پہلی جاند رات جس
جاندنی تھی میری زندگی کی پہلی جاند رات جس
میں کوئی خمار نہ تھا۔

دن گزرتے گئے بہاریں، فزاں گرمی جاڑے زندگی اب صفی کے مطابق ہی ایک ڈھب پرآگئی تھی۔

بازغه کا ذکر جماری واستان میں یوں بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری دوست ہے اور پھراس کے مشور نے خورتو جیولری اور نت نے فیشوں کی ولدادہ اور ہم ہے بھی کہتی .... اے جی کا کہا مانو۔ابھی اینا شوق بورانه کروگی تو بردھانے میں كروگى تم صفى بھائى كى باتوں كو خاطر ميں نہ لاؤ مجھے دیکھو میں تو جہانزیب کو ہوا بھی لگنے نہیں وی ا پی مرضی ہے اور هتی پہنتی ہوں۔ مجھے گلانی رنگ بندے جہازیب کو نیلا تو بھی ہماری پندیجھ حيثيت رهتي بي اورسو بربات شو بركوبتانے کی ضرورت کیا ہے بتاؤ کی تو پھنسو کی ..... جو جی میں آئے وہ کرو اگر کوئی سوال کریں تو کہددینا ہمیں کیا پتا آپ کو پسندنہیں شادی سے پہلے جو ب ہارے کزن وغیرہ سے دوستیاں ہوتی ہیں ناوہ بھی ہرگزشیئرند کرنا۔ مردحضرات برے علی مزاج ہوتے ہیں جینا مشکل کر دیں سے اور میں منہ کھولے جرت ہے اس نڈراڑ کی کو محتی جار ہی تھی۔ ہازغہ دراصل خود ایک سر پھری می لڑگ ہے

جارے دور کی رشتہ داری ہے خاندان کی تقریبات میں ملاقات ہوتی اور پھرا کشر شادیوں میں مکراؤ ہوا یہ ڈھولک بہت غصب کی بجاتی ہے اور ہمیں گانے خوب یاد رہتے ہیں بس ہرشادی میں ہم دونوں لازم وملزوم ہو گئے اور اس طرح ہم لوگ ایک دوسرے ہے آشنا ہو گئے ..... جبکہ ہاری دوسی میں کوئی چیز بھی کامن نہھی۔ بلکہ وہ خود ہماری ضدیھی وہ مغرب تھی میں مشرق تھی مگر شاید میں بھی کسی چور درواز ہے کی جھری ہے اس کو تا کئے اور سننے میں دلچینی رکھتی تھی۔ اور جیرت ز ده ہوکر بح طلسمات میں غوطہ زن ہو جانی کہ اس کی ہمت اور ولیری کیے کیے میدان مار لیتی ہے۔ امتیاز ہے اس کی بے تکلفی بوجے بوجے دوتی میں تبدیل ہو چی ہے سی کو چنگ سینٹر میں ملاقات ہوئی اور بات بڑھی تیری جوانی تک، جبکیہ ابوطہبی میں قیام پذیرائے کی کزن سے منسوب تھی جب ہم اس سے کہتے میامانت میں خیانت ہے شادی ک سے دوی کی سے اور سے تو جواب میں أيك بحريور قبقبه نے ميراا متقبال كيا۔

استائی صاحبہ! یار یہ ی Enjoyment ہے زندگی ایک ایڈوانچر ہے اب بھلا ہتاؤ جہازیب کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بہن کی جب جہازیب کی اس کے کہیں بات طے نہیں ہوجاتی جہازیب کی اس وقت تک شادی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اب یہ کہاں کا انصاف ہے جہازیب ایک مٹی کا مادھو ہیں کہاں اور کب تک پھر سے سرپھوڑتی رہوں گ تو جب تک ٹائم پاس کرنے کا بہترین مصرف ہے ضرری دوتی ۔ بھی بھی مل لیے کوئی پچرد کھے لی۔ ضرری دوتی ۔ بھی بھی مل لیے کوئی پچرد کھے لی۔ ضرری دوتی ۔ بھی بھی مل لیے کوئی پچرد کھے لی۔ ضرری دوتی ۔ بھی بھی مل لیے کوئی پچرد کھے لی۔ میں وتی ہو جاتا ہے واتا ہے مہاں بچھ جاتا ہے تو امتیاز کا ہی جاتا ہے واتا ہے مہاں بچھ جاتا ہے تو امتیاز کا ہی جاتا ہے واتا ہی میں کی کی گھنگ

ول کی دھڑ کن کو تیز کر دیا۔

ادھر میں تو صفی ہے منسوب ہونے کے بعد ان کے قرب ہے بھی دور بھائتی اور پور پورشرم ہے دوہری ہو جاتی اور بیا لیک غیراور اجبنی کے ساتھ ای حد تک فری۔ کہ اللہ کی پناہ ..... اُف میں زیادہ سنتی اور کم بولتی ۔ شاید میری پیم آمیزی بی اس کواتنا دلیر بنا کرآ کے بوصنے میں مجبور کر ربی ہے میں اکثر تنہائی میں سوچتی کداب وہ اپنی ملاقتوں کا ذکر کر می تو پوری بات سننے سے پہلے ہی روک دوں گی۔ مگررات گئے جب وہ فون پرون بحرى طلسماتي إلف ليلي جهيزتي تو ميري ساعتون میں ایسے رس کھل جاتا کہ بجائے ٹو کئے کے بال ..... بال پھر کیا ہوا مگر وہ بھی ایک جالاک اور عیار حبینه کی طرح شنرادی بن جاتی اچھا باتی آئندہ اور میں ہزار داستان کی طرح کل کا انتظار کرنی ره جانی - اور جب میں بازغه کی جگه خود کو ر گھتی تو سوچتی میری تو منگنی ہو چکی ہے صفی کے ساتھ مگروہ تو سوائے ساح کے اشعار کے سوا کچھ بھی نبیں کہتا۔ چند کلیاں نشاط کی چن کر ماتوں تیرے یاس رہتا ہوں ....تم سے ملنا خوشی کی بات سی تم ہے ال کراداس رہتا ہوں ..... بھلا بتائے پھر ملنے کی ضرورت بی کیا۔شاید سارے قانون دان حضرات اشنے ہی بورنگ ہوتے ہوں کے اور بیمیں بھی کہاں بھٹک گئے۔ ہاں بازغدایک بحر كمّاا درلوديتا مواشعله-"

الله الله كرك دن گزارا رات آئى تو وہ وہان بين كى ساحل ہے بى سركراليتے ہيں جب خوب چہك ربى تھى اپنے اپنے و فرق ہوجاؤگى نا وہ شوخ حسينہ اپنى سر الله كرے انگر بنى اللہ الله كرك الله الله كرك الله الله كرك الله كا كى اور مى ميرے تمام جملے نداق ميں اڑا لے كئے۔ اور برك انگاكر بولى ایک سر پرائز ہے جہازیب كى ميں نے دل برداشتہ ہوكر فون كريڑين پر دے سرك كاكر بولى ایک سر پرائز ہے جہازیب كى ميں نے دل برداشتہ ہوكر فون كريڑين پر دے سرخ كى منتى ہوگئى جلد بى شادى ہے سا ہے سارا۔ پاكل كہيں كى مرے كى كمبخت والدين كى ركستانوں سے خلستان تک سرمسافر جلد ملے كرنا عزت بھى لے ؤولے ہے۔ دریانتى كى جد ہوگئى

والا ہے بھی نوشامیاں اپنی عروس نوکو کینے آرہے ہیں بس کارواں چل پڑا آ داز جرس آرہی ہے مجھے ۔۔۔۔۔ وہ بڑے تفحیک بھرے انداز میں شاعری کے گل بوٹے ٹا تک رہی تھی۔

فون کے دوسری طرف میں اچھل پڑی۔ تو تم فورا اس لفظے سے فرینڈ شپ ختم کر دو آج ہی الوداع کبواور میاں جی کے سواگت کے لیے تیار ہو جاؤ چلو انجھی بچی شاباش! میں پوری حضرت ناصح بن کراس کو تنہید کرنے گی۔ دوسری طرف ناصح بن کراس کو تنہید کرنے گی۔ دوسری طرف

یاراب تو جلدی جلدی معاملات طے کرنے پڑیں گے پھر کہاں ہے فرصت کے دن رات وہ کہاں ہو فرصت کے دن رات وہ کہاں ہم کہاں، وہ مجھے فریج نج لے چارہا ہے ابھی حال ہی میں نیا کپنک پوائٹ تیار ہوا ہے پڑی مشکل سے پاس ملتے ہیں بھی بڑی گڑی اسامی ہے ایک الوادائی کپنک ارت کر رہا ہے میرے لیے کہتا ہے پھر تو تم پچھی بن کر اڑ چا د میرے لیے کہتا ہے پھر تو تم پچھی بن کر اڑ چا د کی دیکھو گلاب محوں میں دل کو ملول نہ کرنا اور گی۔ دیکھو گلاب محوں میں دل کو ملول نہ کرنا اور خوتی نیک کی دیکھو گلاب محوں میں دل کو ملول نہ کرنا اور خوتی خوتی ایک یا دگار جدائی ہونی جا ہے۔

اس وقت تو وہ جسے شعلے کی طرح دہک رہی ہے گا اور میں نے محسوس کیا کہ اس لیمے پانی کے چھینے ضروری ہیں میں نے تاسف ہے کہا۔ نہیں!

م اب ہرگز نہیں اس کے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ اور فریح بچ تو بالکل نہیں۔ اس نے میرا جملہ بچ ہے اور فریح بی ہوچلو وہاں نہیں کی ساحل ہے ہی سرکگرا لیتے ہیں جب تو خوش ہوجاؤگی ناوہ شوخ حسینہ اپی سحرا گیز ہنمی تو خوش ہوجاؤگی ناوہ شوخ حسینہ اپی سحرا گیز ہنمی میں میرے تمام جملے غداق میں اڑا لے گئی۔ اور میں نے دل برداشتہ ہو کرفون کریڈ بہت پر دے میں ارا۔ پاکل کہیں کی مرے گی کمخت والدین کی مرے گی کمخت والدین کی مرے گی کمخت والدین کی مدہوگئی۔ اور مرت میں لے وہ وہے گی۔ بردیانتی کی حدہوگئی۔ اور مرت میں لے وہ وہے گی۔ بردیانتی کی حدہوگئی۔ مرت میں لے وہ وہے گی۔ بردیانتی کی حدہوگئی۔ مرت میں کی حدہوگئی۔ بردیانتی کی حدہوگئی۔

(دونيزه المال)

میں نے بھی چندالوداعی گالیوں کے بعد سر بھیے پر دھردیااورسونے کی کوشش کرنے لگی۔

وحردیا و رح می ایک شام اورجھٹیٹے کا وقت بارش اسمی تھی تھی کہ نون رنگ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔ اوہ بازغرتم کہاں رہیں استے دن .....میں نے مصنوعی حققی کا اظہار کیا ہاں عفت ذرا بزی رہی جلدی میں شادی ہوتو یوں ہی بھگدڑ پڑ جاتی ہے۔ ہاں کل آ جانا باجی نے ڈھوکی رکھی ہے پھرتو رمضان ہے اس لیے آ کر ذرار ونق بڑھا دینا۔ وہ آ ج پوری طرف سجیدہ نظر آئی ہاں ہاں ضرور ..... ادھر ہماری طرف بھی کچھ سرگرمیاں بڑھ گئی اوھر ہماری طرف بھی کچھ سرگرمیاں بڑھ گئی شادی ہونا قرار یائی ہے۔ اس کے شین تو جب ہی شادی ہونا قرار یائی ہے۔

میں نے اس کواطلاع دی اچھالیکن پہلے مجھے تو رخصت کر و ..... پھرتم پیا گھر جانا ضرورا جا تک مجھے خیال آیا ہاں ، اچھا سنو! اس اس فراڈ ئے نے تہاری جان حچھوڑ دی۔

ہاں یار! وہ تو میں ہی پیچھے ہٹ گئی۔ یول بھی کسی ہمدم دیرینہ سے ملنے کا اپنا ہی حسن ہاں نے پچھ پھیکی ہنسی ہنتے ہوئے کہا۔اور خدا حافظ کہ کرفون بند کر دیا۔

وقت سب سے بڑا مسیحا ہے سوبازی بھی اسدھر کر پیادیس جانے کی تیاری میں مصروف ہے ۔۔۔۔۔ میں نے بڑھ چڑھ کرشادی میں شرکت کی اوراس کے بعدخود مانجھے بیٹھ گئی۔اور یوں ہی بچھ دنوں میں ہم دونوں گھریار کے ہوگئے۔
اوراس کے بعدخوں کی بٹاری اس کے پاس ہوتی ۔۔۔۔ گاہے بگاہے نون پر بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی شادی مشدہ لائف کے متعلق آگائی عطاکرتی۔۔۔۔ ادھراب ہماری بھی بچھ سنیئے صفی کومتلنی کے ادھراب ہماری بھی بچھ سنیئے صفی کومتلنی کے درمیانی ۔ قفے میں ہم نے جتنا شوخ وفقرے باز

سمجھا تھا شادی کے بعد وہ اتنا ہی متین و سنجیدہ نکھے۔ سادہ اور ول نشیں کی شخصیت انتہا ہی انسان اور ہم نے ہم اور ول نشیں کی شخصیت انتہا ہی انسان اور ہم نے ہمی ایک ہی ورتا کی طرح خود کو انسان اور ہم نے ہمی ایک ہی ورتا کی طرح خود کو ان ہی کے سانچ میں ڈھال دیا تو راوی چین ہی چین کھنے پر مجبور ہوا۔ وہ اپنی پر بیکش میں معمروف بین کو کتھے کہ ہم نے بھی آرٹس کو سل جوائن کر لیا۔ وہ قانون کی کتابوں میں غرق دنیا و ما فیا ہے بے خبر بال یہ بات ضرور تھی کہ بھی کھی کی وطبیب کیس کو شیئر کرتے اور کہتے اب اس واقعہ کوفسانہ بنا و بیجے بیس کو شیئر کرتے اور کہتے اب اس واقعہ کوفسانہ بنا و بیجے ہیں میں جیپ سکتا ہے اور ہم تو تھی رہا نے افسانہ نگار۔۔۔۔ میں حقیقت ہے یہ تو بی کہا نیاں میں حقیقت ہے یہ تو بی کہا نیاں میں حبوب سکتا ہے اور ہم تو تھی رہا نے افسانہ نگار۔۔۔۔ میں اکثر ہماری نوک جمود کے چاتی ۔۔ میں اکتر ہماری نوک جمود کی چاتی ۔ میں اکتر ہماری نوک جمود کے چاتی ہماری نوک جمود کی جاتی ہماری نوک جمود کی جاتی ہماری نوک جمود کی جاتی ہماری نوک ہماری نوک جمود کی ہماری نوک ہماری نوک ہماری نوک جمود کی جاتی ہماری نوک ہماری

مگر دو دن سے ان کی ذہنی کیفیت میں برا اضطراب ہے جومیرے لیے نا قابل قہم ہے اب مجھے بھی رہائبیں جا تا اس لیے میں نے کمرس لی اور بات کرنے کی ٹھان لی۔ ڈیٹر .... میری زندگی کا برا انہونا کیس ہے عورت کی اتن تھلی تذلیل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے ان کی ذبانت ہے بھر پور روشن نگا ہوں میں ستارے جھلملا رہے تے اور چرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے ان کو حوصلہ ویا ..... ظاہر ہے موسموں کی صحبتوں میں لغرشیں تو ہوتی ہیں عورت کے ناز وادااورعشوہ غمز دہ مر دکوکہیں کانبیں چھوڑتے۔ میں نے تسلی آ میز گفتگو کو آ کے بر حانے کی کوشش كى تاكدان كوآ كے بات كرنے ميں آسائى مو بحرے کورٹ میں دھجیاں اڑای جارہی ہیں اس عورت كا اصرار ب مجھے تباہ كرنے والا رويوش ہوگیا ہے اب اس کو عدالت طلب کرے۔ میں سراسمہ ی ہوگئ وہ ایا کیوں کر رہی ہے آفاقی ....ای طرح تو بات بہت آ کے تک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میں دوقدم اورآ کے برح کی اورابا کوشع کردیا۔ مبیں ہیں اباہم چلے جائیں مے بی اساب قریب بی ہے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی ابانے بھی اس ہے مغذرت کر لی۔ ابھی ہم چھ قدم اگے چلے تھے كه وه بهر مارے قريب كاڑى كے آيا۔ اور برى رسانیت سے کہنے لگامحترم آپ کواس عمر میں اور يول رات كئ بيدل علة وكيه كر مجه بهت شرمندكى محسوں ہورہی ہے۔آپ مائنڈ نہ کریں ایا ہے بسی سے بولے نہیں بیٹا یوں بھی گھر زیادہ دور نہیں ہے بس آ کیے ہی ہے مگر شاید ایا بھی تھک گئے تھے۔اور ماری بدسمتی بھی ساتھ بی تھی ابائے رضامندی ظاہر كردى .....اور گاڑى چل يڑى يا چ منك كے بعد ہی ایک قدر ہے سنسان ویران جگہ پراجا تک درواز ہ کھلا اورا ہا گاڑی ہے نیچے اور وہ بیہ جاوہ جا۔میرے اوسان خطا ہو گئے پھر کیا ہوا وکیل صاحب آپ جانے ہیں وہ منحوش محص سا ہے یہ ای واردات كرتا۔شادی ہالوں كے آس ماس لفٹ كے بہانے عزت اور دولت دونوں لوٹ کر رو پوش ہو جاتا ہے .... میں سائس رو کے کہائی سنتی رہ کئی ہاتھ یاؤں سن ہو گئے اور خود صفی بھی مظلوم عورت کی واستان الم ساتے ہوئے آب دیدہ ہو گئے۔ میں نے یائی کا گلاس آ کے برهایا۔ انہوں نے گلاس لبول سے لگایا وہ معصوم لڑکی خود کسی اسکول میں پڑھاتی ہے۔ چھ ماہ سے ماری ماری محوم رہی ہے -باپ کیافتم ہوئے ہرطرف سے انگی اٹھ رہی ہے مجھے کاش اس عزت کے محافظ کا پتا جل جائے تو ى بىلى نەدلوا ئى تۇمىرا نام يھى صفى اللە آ فا تى نېيى \_ اور میں نے ان کا مزاج مخندا کرنے کے ليے ندا قافقرہ آ مے بڑھایا۔ایڈوکیٹ بارایٹ لا آ تنن، فیکساس امریکه M.C.J.L.L.M وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ڈگری پاکتان میں صرف

جائے گی مزیدرسوائی میڈیکل نمیٹ اور جانے کیا کچھ عزیت تو اب واپس نہیں آ سکتی اور میں نے حضور علی ہے کا ایک اور واقعہ سنایا کہ کاش!اس گندگی کوتم چھیاد ہے مگراہ تم نے اس کواتنا عام کردیا ہے کہ مجھے سزاد نی ہوگی۔ پھراس کوسنگسار کرنے کا تھم دیا (واقعہ کا مفہوم)

میرا خیال ہے وہ عورت خاصی تلاظم پہند ہے۔ابنا آپ لٹا کر اس طرح مزید برہنگی دکھانا ضرور بیہ نام ونہاد این جی اوز اس کے پیچھے مال سمیٹنے میں مشغول ہوں گی۔

میں نے اپنی دانست میں بڑا اچھا کیس لڑا ہے۔ گر ہمارے انصاف پہند قانون دان کہاں جھکنے والے? گرہم جانتی ہو جانم یہ مردوں کا معاشرہ ہے جج صاحب اس کے بتائے ہوئے فاکے پر پولیس انکوائری کر رہے ہیں فی الحال دارالا ماں جھیج دیا گیا ہے۔ مجھے کہیں پڑھا ہوایاد آیا 'خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا' کہنے والے نے کیا ہے کی بات کی ..... چراغوں کی ہواؤں ہے ہواؤں ہے ہیں جواؤں کے ہواؤں ہے۔ ہواؤں ہے ہیں جواؤں کی ہوت کی ہوت کی ہوا

اب اس عورت کا دیاً بچھ چکا ہے۔اس دیے میں جان نہیں۔

سنس مفی اوه لاک کیسی ہے مجھے کھون کی ہوئی۔ ارے بس عام سے نازک سے نقوش رکھنے والی مرهم سارنگ اوسط قداس نے جیمبر میں بتایا کہ وہ اور اس کا باپ کسی عزیز کی شادی رات کے واپس جارہے تھے۔ شادی ہال سے نکلے تو کئی سواری نہیں ملی تھوڑی دور گئے تو ایک گاڑی پاس آکر رُکی۔ بڑا شائشہ انداز میں پوچھا کیا تھا کہ اور پڑھا لکھا لگا تھا) بررگواراپ کو کہال جانا ہے میں آپ کی مدوکرسکنا ہول۔

READING

ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی یا اس خاک کے پاس میرے اس طرح نقل اتارنے پر وہ بے افتیار بنس دیے۔

بازغة تى فون پر بردے موڈ میں تھی گران کی شادی اور پھر طلاق کے قصے اسے چنجارے لے کرساری تھی کہ میری ہے ساختہ بنی نکل گئی یار اس کا سابقہ مجبوب اس کے گھر فون کرنے لگا۔ اس کو بلیک میل گرتا ایک دن شوہر نے رنگے باتھوں بکڑ لیا۔ معاملہ کھلا تو طلاق پر ختم ہوا۔ وہ اتنی ڈھٹائی سے بات کر رہی تھی کہ مجھ سے رہانہ گیا اور اگر تمہارے ساتھ ....نہیں .....یارہم پکا کام کرتے ہیں نہ پتہ نہ نشان .....وہ تو میری گردکو بھی ہیں یاسکتا۔

وہ ہڑے واق تے بات کر رہی تھی اچھا یہ سناؤ
آج کل تو ہوئے نازاٹھائے جارہے ہوں گے ظاہر
ہے آجی جلدی ماں جیسے مقدس رشتے میں مسلک
ہونے والی ہو میں نے مبارک باد دینی چاہی۔ ہاں
یارآج کل گھر پر ہی واک کر رہی ہوں بلڈ پریشر ہائی
ہوجاتا ہے دعا کر ومیری مشکل آسان ہو یہ ماچا تک
پریشان کیوں ہو گئیں سب ٹھیک تو ہے نا ..... میں
ہوجاتا کے دعا کر ومیری مشکل آسان ہو یہ ماچا تک

ے ڈاکٹر کہتے ہیں روز چیک کروائیں دواؤں ہے ہیں کنٹرول نہیں ہو تو فورا ہوسپیل پہنچیں شاید آپریشن کرنا پڑے۔ بس ای کی پریشانی ہے آ ن خلاف تو تع اس کے لیجے میں گرم جوشی نہتی ۔ میں خلاف تو تع اس کے لیجے میں گرم جوشی نہتی ۔ میں نے تسلی دی اور فون پردو بارہ بات کرنے کا دعدہ کیا۔ اچا تک بادل ایک دم زورے گرے اور بجلی کا کونداسا چیکا۔

سامنے پورالان ایک دم روثن ہوگیا' اُف صفی تو آج بادو باراں ہیں پیش جائیں گے اس برٹر یفک جام یوں بھی وہ بارش کی چھما چھم سے بہت گھبراتے میں۔ بہت عرصے پہلے میرے استفار پر بڑا مجیب ساجواب دیا۔

رحمت بارال کوزحمت بنا دیا گیا ہے اب بناؤیہ کوفت کا سبب نہیں کہ بجائے ساون کے بکوان کے ہم لوگ ہائے بجلی دائے بجلی کریں اندر بینھیں تو مجھر اور گری باہر آئیں تو ہارش کی چھیا حجیب اور ساتھ کثر کا گندہ پانی۔ ہم نے اکتا کران کے منہ پر ہاتھ رکھ دیابس جناب مائی لارڈ آپ جیتے۔

دیا گاہ ہے۔ بےساختہ مجھے ڈکیے غزل کی ایک پرانی غزل یادآ گئی

یہ ہماری نئی نئی شادی کا دل آ ویز زمانہ تھا اس لیے ہم دونوں نے انجوائے کیا مگراب ان کی بیزار طبیعت سے پریشانی ہورہی ہے .....عالانکہ ہم نے

کافی عادی بنالیا ہے ان کی عادتوں کے تابع ہو گئے ہیں بس یوں سبھیں کہ ہم نے بھی عزم کی قندیل جلا دی ہے اور کہیں بھنگنا چھوڑ کرای کے ہورہے ہیں بیٹے صاحب حال ہی میں ملک سے باہر محیے صفی پراس کا بھی بہت اثر ہے حالانکہ اب تو ترقی یافتہ دور کی ایجادوں نے فاصلے قربتوں سے بدل دیے ہیں۔

صفی کی گابیں اور صرف گابیں۔ ہم اکیے ہی

چلے تھے جانب منزل تو ہم اب خاندانی فنکشن میں

تنہا ہی چلے آئے تھے اب بیرتو نہیں ہوسکتا کہ
خاندان فیلی رشتہ دار سب ہی منہ موڑ لیں ..... یوں

آج کل دارامان واالی لڑکی کا کیس چل رہا ہے، روز
بیشی ہے میری ٹینشن کی وجہ سے زیادہ تر اس
موضوع پر بات نہیں کرتے مگریہ واقعہ نیوز پیپر میں
د پورٹ ہوگیا ہے عدالتی کاروائی ہی دکھائی جارہی

ہوشوی پر بات نہیں کرتے مگریہ واقعہ نیوز پیپر میں
اسٹرونگ ہے سنا ہے سزادلوا کرہی چین سے بیٹے بہت
اسٹرونگ ہے سنا ہے سزادلوا کرہی چین سے بیٹے گی

اس لڑکی کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ بیسب میں
دل میں سوچتی کیونکہ منی کی مصروفیات حدسے برحی
دل میں سوچتی کیونکہ منی کی مصروفیات حدسے برحی
دل میں سوچتی کیونکہ منی کی مصروفیات حدسے برحی

خطرہ ہے حالانکہ اس کوعدالت کے تھم پر تحفظ بھی فراہم کیا گیا تھا گراس کے پاس مشکوک کالز آ رہی تعین کہ یس واپس لے لو با ہرنگلوگی تو تیز اب تمہارا استقبال کرے گا، دو تین پیشیوں پر وہ عدالت میں حاضر بھی نہیں ہورہی تھی حالانکہ میں نے اس کو بہت ما خرجہایا تھا کہ اب عدالت تمہارے حق میں فیصلہ کرنے والی ہے، یوں بھی تم ڈرونہیں۔ تیزاب چھینکنے والوں کے لیے آسبلی نے بل پاس کر دیا ہے اسبلی نے بل پاس کر دیا ہے اسبلی نے بل پاس کر دیا ہے اسبلی نے بل پاس کر دیا ہے کہ کاش وہ کمز وراؤکی مزل کے قریب بھی کے گرافسوس وہ کمز وراؤکی مزل کے قریب بھی اور کر ہمت ہارگئی کاش وہ کچھ دیر صبر کر لیتی صفی نے کے دلی سے سامنے پڑے تمام کاغذات سمینے اور آسمیں موندلیں۔

مجھے نیادہ برداشت نہ ہوسکااور ملال وحزن ومزن میں گھر کے کام میں مصروف ہوگئی اب صفی کے پاس بھی فون آنا شروع ہو گئے۔آخر وہ اس لڑکی کے وکیل تھے کئی چینلزانٹرویولینا جا ہے تھے گر صفی نے سب سے معذرت کرلی۔

جوجرم كرتے ہيں اسے برے نہيں ہوتے سزانہ دے كر عدالت بگاڑ ديتى ہے سارے عالم فاضل فى دى يرى جمع تقصیح كے اخبارات اور تمام اين جى اوز لگنا تھا اچا تك كوئى انتقاب لے تميں محاخبارات كے ہر حرف سے

Geeffon

چنگاریاں نکل رہی تھیں اُن کو پڑھنے کے لیے بھی جھی جی بھر کے اپنی بھڑاس نکالی۔ بڑے دو صلے کی ضرورت تھی۔

میراکسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا فون بھی برى چل ..... معنى باہر لان ميں بينھے كوئي كتاب و کیو( مجھے ایسا ہی لگا) رہے تھے فون کی گھنٹی نے مجصمتوجه كياتو وبادل نخواسته مجصے بى ريسوكرنا پڑا جو میں کل نظرا نداز کر رہی تھی دوسری طرف باز غرجی اول یقینا ای کرنٹ افیئر کی بات کرے گی معلومات تو صفر ہیں اس کی محربتی بہت عقلند ہے میں بربرائی ساتم نے آج کی تازہ خبر۔اوہ وہی ہوا جس كا ڈراب رائى كا بہاڑ بنائے كى اور بچھ بھيرنبيں صفی کو بھی لٹاڑ دے) عفت تم اے بہادراور بردی عورت کہدر ہی تھیں سنو جب علطی ہونا ہوتی ہے تو بہرحال ہوکر رہتی ہےاب اس عورت کے ہاتھ کیا آیا خاموش رہ جاتی تو زندہ بھی رہتی تشہیرنے ہی اس کی زندگی چھین کی یوں بھی کوئی داستان کھلے عام كرنے كے بعدرسوائى بى ملتى ہے اور اب موت تے سب مجھ سبوتاز کر دیا۔ بازغہ کی کھن گھرج س كر مي ارز كئي-

سنوباز غربہ تو وہ کیا کرتی سارے صاحب
اختیار اس کے اعصاب سے جٹ گئے تھے۔ تم
صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرواس کونون پر
دھمکیاں بل رہی تھیں وہ پور پورلہولہان تھی وہ اکمی
جان پورے نظام سارے معاشرے ہے تکر کیے
لے سکتی تھی میں سانس لینے کورکی اور تمہیں کچھ بتا
ہے بہت ساری نام نہاداین جی اوز اس کواون کرنا
عیاری تھیں آپ ہم سے ڈیل کریں ہمارے پاس
قیاری تھیں آپ ہم سے ڈیل کریں ہمارے پاس
آ جا کیں ہماس پرکیس کرنا جا ہتی ہیں۔

اس نے ان سب کا حصہ بننے ہے انکار کردیا بس پھرتو سارا ملک ہی شہد کی تھیوں کی طرح چت محمام ایک اپنی ریٹنگ بڑھانا جاہ رہاتھا میں نے

دہ جو ہڑی خاموثی سے میری تقریر نما گفتگوس ربی تھی ،اچا تک دودھ کے ایال کی طرح بینے گئی گر عفی بیاری مجھے اس بے بس کی موت پرافسوس ہے کاش وہ اپنے لب می کرجی لیتی کہ چراغ خودنہیں بجھتے بچھائے جاتے ہیں۔ وہ پڑھی کھی تھی جاب کرتی ، یہاں تو گناہ ہواؤں کے بھی چھپائے جاتے ہیں اس نے اس مردوں کے معاشرہ سے نگر لے کر موت کو گلے لگا کرقوم کو کیا پیغام دیا۔

مجھے اس کی ہاتمیں کچھ تجھے نہیں آرہی تھیں تم کیا کہنا جاہتی ہو ۔ تو کیا وہ عورت اپنے خاندان کا مرثیہ بن کر زندہ رہتی ..... میری اس بات کے جواب پروہ سکتے میں آگئی۔

کیا میں اپنے گھراوراپنے خاندان کا مرثیہ نظر آتی ہوں ، میرے ایک ہاتھ میں پھر بھی ہے آئینہ بھی ہوسکتا ہے اس کیے اب سے .....جیسے آجاؤ تمہیں خبر ہے ....کہ وہ ایک بڑااور کمزور وقت تھا جو میں نے بھلا دیا میں نے تمہیں بھی نہیں بتایا کہ دنیا میں پیرانسیں لینے والی نئ روح ....اوراس نے سسک کرفون بند کردیا۔

اور میں ابھی تک رسیور تھا ہے مانگل اینجلو کا بت بنی کھڑی ہوئی ہوں ،میری انا کا بت پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس نے الی ضرب نگائی کہ میرے پر کچے اڑ گئے اور ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کرچی کرچی ہو گئے۔

بازغه واقعی ایک بحز کتا چراغ جو دهز دهز جل اے۔

نیمله آپ کریں عدالتوں میں رسوا ہونے والی خوشہ جان جلتی عورت یا بازغہ کی طرح ..... بولوں تو نسانے جاگیں ..... کیا وہ چنگاری کوشعلہ بنے دیتی۔ نسانے جاگیں ..... کیا وہ چنگاری کوشعلہ بنے دیتی۔



## دوشیزہ کی سینئرلکھاری کے قلم سے انتہائی خوبصورت تحریر جوآب کو بہت کچھ سوچنے پرمجبور کردے گ

تک علم کی روشی ہے منور ہیں۔ ہاری رہائش ای دفتر کے او بری منزل یہ ہے۔ جوتیسری منزل پہے میں شام کوجیت پیری ڈالے ببهمتي مول توبالكل سامن مسجد غوثيه كاسبر برواسا كنبد محدخضراء سے ملتا جلتا ہے۔ اپنی خوبصور تی اور کمال فن کا نمونہ ہے اس کے مینار پرروشنیوں کی پیکاری عجیب حسن دین ہے اللہ کے ننانوے یاک نام سامنے کی طرف کندہ کیے گئے ہیں۔ بیم سجد بھی تین منزلہ ہے ہمارے حبیت اور مسجد کے نیج صرف 40 من كى روال دوال مرك يے جس يہ ممدونت ٹریفک گزرتار ہتاہے سب سے دلکش مجھے محدے آتی مؤذن کی آواز لگٹی ہے جواتی قریب لگتی ہے جیسے ہم مجد کے محن میں ہی بیٹھے ہوں۔ قاری صاحب کی آ واز میں اللہ سے محبت کی وار تلی محسوس ہوئی ہے مجھے بینے سےمعلوم ہوا کہمولوی صاحب70 یا80 سال کے بزرگ ہیں ....ای مجد میں اپنی زندگی كزار دى ہے تا عمر شادى نه كر سكے۔جانے كيا حالات رے اب تنہا ہیں اور بچوں کو درس ویت

بیں آج کل میاں چنوں اپنے چھوٹے ہے تیوں
کے پاس آ کر تھری ہوں۔وہ مائیر وفنانس کمپنی میں
مینیجر ہے۔چونکہ یہ Financing کمپنی ہے اوراس کا
مقصد Rural ارپا کے لوگوں کو سہولتیں اور رقم فراہم کرنا
ہے اس سلسلے میں ہمیں فی الحال لا ہور کا گھر عارضی طور پہ
بند کرنا ہزا۔ مہینے میں دوبار جا کراپنا گھر کھولتے ہیں صاف
کرتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کرمیاں چنوں آ جاتے ہیں
یہ ملتان ہے 60 یا77 میل ہیلے آتا ہے۔

تعلیمی معیار بہت ہائی ہے اور اپنی خوبصورتی اور اپنی می طرز کی ایک سادہ پر رونق زندگی ہے یہاں دن کرم اور رات بہت شخندی ہوتی ہے لوگ سادہ، گھر سادہ اور زیادہ تر برانے طرز کے ہیں لیکن چندسالوں میں لگتا ہے بیتر تی کی دوڑ میں آگے بڑھ جائے گا میں الگتا ہے بیتر تی کی دوڑ میں آگے بڑھ جائے گا یہاں ہے شار بینک فلاحی ادار ہے اور شاپنگ پلازہ ہیں جواگر چہ تی الحال استے ماڈرن نہیں ہیں لیکن ہر مہولت سے اور ہر چیز Available ہے لوگ بہت ماڈرن ہو بھی جیس تر تی کا پہیدرواں دواں ہے بہت ماڈرن ہو بھی ہیں تر تی کا پہیدرواں دواں ہے بہت ماڈرن ہو بھی ہیں تر تی کا پہیدرواں دواں ہے بہت ماڈرن ہو بھی معیار بہت ہائی ہے ۔۔۔۔۔۔اطراف کے گاؤں



ہوئے کہتے ہیں بھی میری اولاد ہیں۔

دائیں ہاتھ ایک بڑا سا درخت ہے جس کی شاخیں مجھے تیسری منزل پہاہیے جیست سے قریب محسوس ہوتی ہیں شام کوشٹندی ہوا کے چلتے ہی اس محسوس ہوتی ہیں شام کوشٹندی ہوا کے چلتے ہی اس درخت کو درخت کو درخت کو سال کی شاخوں ہیں لہراتے نتھے نتھے معلوم نہیں ہوسکا کہ بید درخت کون سا ہے اس کا کیا نام ہے وہ ہوسکتا ہے کہ شرینہ کا درخت ہو۔شہروں میں رہ رہ کر ہمیں نیچر کی رعنائیاں نظر ہی کہاں آئی میں رہ رہ کر ہمیں نیچر کی رعنائیاں نظر ہی کہاں آئی میں رہ رہ کر ہمیں نیچر کی رعنائیاں نظر ہی کہاں آئی مواکا ورخت ہو۔شہرائی ہواکا رقص دیکھنے کا اپناہی لطف تھا۔

دائیں بائیں گھروں کے جھت بہت نیچے تھے
دوگھر غالبًا ایک منزلہ تھے۔دائیں ہاتھ کے گھر کے
محن سے بندوق کی تزیز کی آ دازگاہے بگاہے آئی تو
مجھے اجھن ہونے گئی ہے آ داز چھرے دائی بندوق کی
ہوتی جس سے کوئی بچے سارا دن دفت ملتے ہی معصوم
جڑیوں ، فاختا دَں ،طوطوں اورخوبصورت پروندوں کوا بنا
گھر کے محن سے فاتھانہ بچوں کا شوراٹھتا۔ بچوں کے
گھر کے محن سے فاتھانہ بچوں کا شوراٹھتا۔ بچوں کے
گھر کے محن سے فاتھانہ بچوں کا شوراٹھتا۔ بچوں کے
میرے لیے باعث پریشانی مور ہی تھی میرابس نہیں چل
میرے لیے باعث پریشانی مور ہی تھی میرابس نہیں چل
میرے لیے باعث پریشانی مور ہی تھی میرابس نہیں چل
میرے لیے باعث پریشانی مور ہی تھی میرابس نہیں چل
میرے لیے باعث پریشانی مور ہی تھی میرابس نہیں چل
اسے اس شغل سے باز رہنے کی ہدایت کردن اور اسے
ان معصوموں سے بیار کا درس دوں۔

میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکرا ہے بیٹے ہے کیا کہ وہ locate کرسکتا ہے کہ کون ساگھرہے؟ اور بیکون ساگھرہے؟ اور بیکون سارا دن معصوم چڑیوں کے نشانے لیتار ہتا ہے اس نے وعدہ کیالیکن وہ انداز ہندلگا سکا کیونکہ یہ آ واز اس درخت کے عقب کے گھر ہے آتی تھی اس طرف بیٹا گیا تو جیران ساوا پس آگیا کہ وہاں گلیاں مطرف بیٹا گیا تو جیران ساوا پس آگیا کہ وہاں گلیاں مشکل تھا ۔۔۔۔ بہرحال اس کا مشکل تھا۔۔۔۔ بہرحال اس کا

حل تلاش کرتے ہیں میں اپنے ورکرے کہتا ہوں کہ وہ دیکھے اور کلی کے بچوں کوا کھٹا کر کے سب کو سمجھائے اور اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کا شکر ہے وہ تر ترواب قدرے کم ہوگئی ہے۔

اس دوز بھی کو لیوں کی ترقر آ واز آ رہی تھی۔اور
میری ہے چینی ہی اصافہ ہورہا تھا۔ دراصل اس
درخت پرایک ہی کھونسلہ تھا اور وہاں کوا کوی رہے
تھے۔ میں چوں کی شاخوں میں شام گئے اس
جوڑے کی شرارتیں دیکھتی تومسکرانے پرمجبور ہوجائی
وہ درخت ہے اڑ کر بھی جھت کی منڈ بر پہ بیٹھتے ہی
وہ دانہ چوگا جو میں نے چنگیر میں رکھا ہوتا جلدی ہے
اٹھا کر غائب ہوجاتے بھی میرے سرکے اوپر پرواز
موجاتے بھی اچا تک Dive گاتے اور سر تھوں میں کم
ہوجاتے بھر اچلیک نمودار ہوتے دوبارہ منڈ بر تک
ہوجاتے بھر اولیک نمودار ہوتے دوبارہ منڈ بر تک
سری بریڈ کا کھڑا کے غائب ہوجاتے میری پوری کوشش
میں بریڈ کا کھڑا کے غائب ہوجاتے میری پوری کوشش

ہوئی تھی کہ یہ پرندے مجھے سے مانوس ہوجا تیں۔ ان کی جھجک اب آ ہستہ آ ہستہ کم ہورہی تھی وہ دیوار پر بیٹھ کر دیکھتے بھر آ ہستہ خرامی سے بلیث کی طرف بڑھتے ہیں میں بچکار کرکہتی۔

''کھاؤ بھی اتمہارے لیے ہی تو ڈال کررکھا ہے۔'' شاید بجھے ان کا لے کوؤں سے پیار ہو گیا ہے۔ کوابھی کتنا حسین پرندہ ہے لیکن بے جارہ کسی کنتی میں نہیں۔لیکن ریجھی اللہ کی مخلوق ہے اور کا کنات کا

اس دن سورج غروب ہو چکا تھالیکن'' پرندے این تھے۔اُس صحن سے ترقر ترق گولیوں کی آ وازیں ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں آج کھانا جوں کا توں دھراتھا.....

چپ چاپ پڙاتھا۔





## اقتباس

> " تو کہیں ....؟ وہ آج اس ظالم کی گولیوں کا نشانہ تو نہیں بن گئے۔ میرا دل غم ہے بوجھل ہوگیا۔....آسان پر ڈوستے سورج کی سرخی جھائی ہوئی تھی۔مؤ ذن کی آ وازسو چھی تھی۔

اوہ خدایا! تیراشکرہ، میری خوشی دیدنی تھی میں مسکرا اٹھی۔ انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کرلیا تھا ہے ساختہ میں نے دعا کی۔ اے اللہ پاک اس مخلوق کا کھونسلہ آبادر کھنا۔ خواہ وہ انسان کا کمر ہویا حیوان کا۔ پرندے کا ہویا حشرات

الارض کا۔جانے کون لوگ ہیں جو کا نئات کے حسن کو درہم برہم کر کے خوش ہوتے ہیں۔

اے اللہ! آیٹن ہدایت دے۔ آیٹن۔ بیگھر سس میکونہ سسی گھونسلا محبت اور عافیت کی پناہ گاہ ہے۔ اے اللہ میہ سب سلامت رکھنا۔ ظالموں سے بیجانا۔

کواکوی ہے میزی دوتی اب بڑھ چکی ہے۔ وہ کھانا دیکھتے ہی اپنے سکی ساتھیوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔اچک اچک کرزگ زک کرآنا جھے کن اکھیوں ہے دیکھنااورا پنا کھانا لے کراڑ جانا۔

کوے کھا تھے ہیں تو Dove جے ہم لالی کہتے ہیں وہ کہیں تاک میں ہوتی ہیں وہ آجاتی ہیں کا نئات بنانے والے خالق نے کا نئات بہت حسین بنائی ہے۔ بس صن نظر جاہے۔

(دوشینه ۱۱۱۱)







## Downloaded From palseedety.com

''ارج!الیے نہیں جا دراو،تم عدت میں ہو۔''' کون ی عدت کیسی عدت میری بٹی پراتنا بڑاظلم ہو گیا ہے لوگوں کواپنی پڑی ہے۔کوئی عدت وودت نہیں، میں اپنی بٹی پرظلم ہونے نہیں دوں گی۔ بھابھی نے کہہ کرارج کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایااورارج نے ۔۔۔۔۔

> ہفتے کا دن یونہی ہمیشہ مجھ پرگراں گزرتا ہے بچوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے دریتک سوتے ہیں، کام میں دریہ ہوتی ہے پورا دن مصروف گزرتا ہے آج آج میں پورا دن ہوگیا تھا کام نمٹاتے ہوئے اب شام میں بچے کتابیں سامنے رکھے ٹی وی صولے انہاک سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے اور میں بچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر

تب ہی تواتر سے فون کی تھنٹی بجنے گئی میں نے ارمین اور بستام کو دیکھا مگر ارمین نے کتاب اٹھا کر چبرے کے سامنے کرلی اور بستام پینسل اٹھا کر چبرے کے سامنے کرلی اور بستام پینسل سے پچھسامنے پڑے paper پر لکھنے لگا اور میں جھلا کر باہر نکلی دونوں باپ پر پڑے تھے گھر کے ہرکام سے ان کی جان جاتی تھی۔

''اگرفون اٹھالیتے تو شان میں کی آ جاتی۔'' میں نے ریسیور اٹھانے سے پہلے دونوں کو جھڑکنا فرض سمجھا۔وہ مما! ہم پڑھ رہے تھے ان دونوں کا ایکورس میں جواب آیابس ایک یہی مقام تھا جہاں

پر دونوں کی بنتی تھی۔ ور نہ ایک ایران تھا تو دوسرا تو ران تب تک میں ریسیور اٹھا چکی تھی مگر وہاں سے جو خبر موصول ہوئی اس نے میر سے ہوش اڑا ، ر

میری بیمیتی کے شوہرکو برین بیمبرج ہوا تھااور وہ آئی می یو میں تھا اب کہاں کا کھانا اور کیسی کھانے کی تیاری کچن میں آگر چو لیج بند کیے اور سب سے پہلے سعد کوفون کیااور آئیس ارج کے شوہر کی حالت بتائی انہوں نے کہا میں بچوں کوان کی آئی کے گھر چھوڑ کر ہاسپیل چلی جاؤں وہی آ جا میں گے اور میں نے ایسانی کیا۔

ہاسپلل میں سب ہی موجود تھے۔ میرے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں اور ان کے اہل و عیال سب ہی موجود تھے۔ میر و عیال سب بی پریشان تھے مگر ارج کی حالت تو سب سے سواتھی۔ارج میر سے بہت قریب ہے۔ شاید اس کی وجہ ہماری عمروں کا معمولی فرق تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی بردھا ہے کی اولا د تھی۔ایسی اولا و جسے شاید نہ بہن بھائی قبول تھی۔ایسی اولا و جسے شاید نہ بہن بھائی قبول

Regillon

کرتے اور نہ ماں باپ مگر میرے ساتھ برعکس ہوا مجھے دونوں طرف ہے ہی پڑیرائی ملی میں ان کا من پیند تھلونا بن کریلی۔

میری اوراری کی شادی میں بھی سال مجرکا فرق ہے کیونکہ میں نے ماسٹرز کیا تھا اور بھا بھی نے اس کی شادی انٹر کرتے ہی کردی تھی۔وہ مجھے د کیھتے ہی دوڑتی ہوی آئی اور مجھے سے لیٹ گئی۔ " دیکھے لالے! یہ کیا ہوگیا ہے؟" وہ بری طرح رور ہی تھی میرا نام گل لالہ ہے گھر میں سب جی مجھے لالے کہتے ہیں اوراری نے بھی شروع سے میرا نام ہی لیا۔

المراج الما كرو! انشاء الله سب محلك بوجائے گامیں نے اسے تسلی دی۔

لا لے دعا ی تو کررہی ہوں پچھلے جار گھنٹے سے مگر واکٹر زیکتے ہیں 24 گھنٹے تک وہ پرونہیں

کہہ کتے۔ وہ سکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ''ہوا کیا تھا۔۔۔۔؟''میں نے بوچھا۔ ''آپ کوتو پتا ہے غصے کے کتنے تیز ہیں پھر ہائپر مینشن کے مریض ۔رات شادی میں گئے تھے بد پر ہیزی کی وجہ ہے ہی لی بڑھ گیا ،پھر اپنے

بھائی گی تھی بات پر غصے میں آگئے اور اس کے بعد ہی طبیعت خراب ہوگئی وہ سسکیاں لیتے ہوئے بتانے لگی۔ بتانے لگی۔

''جلواللہ بہتر کرے گا'یا سلام' کا ورد کرو۔ میں نے اس ہے کہا ساتھ زیرلب ورد کرنے لگی اس کی احسان ہے بمجت کوئی ڈھٹی چیسی نہیں تھی وہ اس کی احسان ہے بمجت کرئی تھی۔ احسان ہے بہت محبت کرتی تھی۔

حالانکہ احسان اور اس کی عمروں میں بہت بزا ف<sub>ر</sub>ق تھا۔ بھا بھی نے اس کی شادی 18 سال



ک عمر میں 42 سالہ احسان سے کی تھی جو کہ اس ے 24 سال بڑے تھے۔

میں نے اس سلسلے میں بھابھی کو سمجھانا بھی چاہا تھا گر بھابھی روایتی سی مشرقی خانون تھیں۔ جن کے میکے میں سارے گل وبلبل اور سارے کیڑے سسرال میں تھے۔

مجھے اعتراض سب سے پہلا اس کی تعلیم مکمل نہ ہونے دینے پر تھا۔ گر بھا بھی نے میرا پہلا اعراض ہی بڑی سنگدلی سے رد کیا۔

''تم نے بڑے جائد چڑھائے تھے نال!

یو نیورٹی جاکر، جواب میں بٹی سے چڑھواؤں وہ
طنزید بولی تھیں۔ سعد کی اور میری پندگ شادی
تھی مگراس میں وہ رنگ قطعی نہیں تھا کہ ہردنیا سے
ساج مگرا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر والوں کو تبول
نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی ایکشن نہیں لینا تھا یہ پہلے
طے شدہ تھا اور ایک دوسرے کو اچھے دوست کی
طرح یادر کھنا ہے مگر یہاں قسمت نے یاوری کی
اور کوئی اعتراض نہیں اٹھا۔ یوں ہماری شادی

مگراب اس کوکیا کیجے کہ یو نیورٹی نہ جاتے ہوئے بھی چاند چڑھ گیا ہے۔ ارج اور بڑے بھیا کے درمیان میں وہی رشتہ تھا جو میرے اور سعد کے درمیان رہ چکا تھا خاندان میں سب کو یتا تھا ایک بھا بھی ہی بے خبر تھیں مگر نہیں، وہ بے خبر تھیں مگر نہیں، وہ بے خبر قطعی نہیں تھیں بلکہ گل و بلبل کیونکہ ان کے ہاں اور نہیں تھے سو وہ اپنے کیڑوں کی عادی تھیں ۔ سے صرف نظر کرنے کی عادی تھیں ۔

دوسرا اعتراض مجھے احسان کی عمر پر تھا تھر پہلے اعتراض کی طرح اسے بھی اہمیت دی گئی تھی مجھے اچھی طرح یا دہے میں نے کہا تھا۔ \*\* ''بھا بھی! ابھی کون سی ارج کی عمر گزری جا

ری ہے جوآپ آئی بڑی عمر کے بندے ہے اسے بیاہ رہی ہیں تھوڑا انتظار کرلیں انشاء اللہ کوئی اور اچھا رشتہ آ جائے گا میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔

کوسس کی۔

'' بی بی! مرد کی عمر اورشکل نہیں دیکھی جاتی
اس کی خاندانی شرافت، حیثیت اور مرتبہ دیکھا
جاتا ہے۔ ماشاء الله شوگرمل میں 'سی ای او'ہے 5
لاکھرو پے ماہانہ کما تا ہے اور بی بی! تمہارامیاں تو
ہم عمر ہے وہ بھی کما تا ہے تم بھی ٹیوشن پڑھاتی ہو
پھرکیا ہے وہ کسکتی ہوئی زندگی وہ طنزیہ بوکیس مگر
ان کی بات بجھے بن کی طرح چھی ۔

'' بھابھی میں نے کب آپ کے آگے رونا رویا ہے کہ میری زندگی سنگتی ہوئی ہے میں بھی ہائیر ہوگئی۔

بھی '' ''سب کھے کہنے سے پتانہیں چلتا بی بی اہمیں بھی نظرآتا ہے ہم بھی آئیسیں رکھتے ہیں وہ استہزائیہ نسیں۔

''اچھا بھا بھی! چھؤڑیں اس لا حاصل بحث کو میرا کہنے کے مقصد ہیں ہے کہ ذیثان کے لیے بھا بھی بھیا کا ارادہ ہے گرا بھی اس کی تعلیم نامکمل ہے وہ کم عمر ہے خوبصورت ہے ان کی جوڑی اچھی گےگی۔ میں نے مدعا بیان کیا۔

''جوڑی اچھی لگوا کر چٹوانا ہے کیا؟'' کم عمری کو مالا پہنا ؤں اورخوبصورتی کوفریم کرواؤں کیا۔'' وہ طنز سے بولیں۔

تہارا ذیٹان ساری زندگی بھی کوشش کرے
تو احسان جتنا نہیں کما سکے گا۔ ایسی کم عمری
خوبصورتی اور جوڑی جائے بھاڑ میں اور جھے تو
ذیٹان یوں بھی اچھا نہیں لگٹا لوفر چھچھورا سا ،
احسان خاندانی ہے انہوں نے کہا اور حسب
معمول خاندانی ہے مرادان کا اپنا خاندان تھا۔

دونيزه 😢

بھا بھی سے سر پھوڑ نا پھر سے سر پھوڑنے سے زیادہ بخت تھا بیسب بھی میں نے ارج کے رونے دھونے پر کیا تھا ور نہ نتیجہ مجھے میلے پتا تھا۔

احبان اور سعد ایک ساتھ کسی تقریب میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو احسان سعد کے انگل لگا كرتے تھے بيرسب ويكھ كر اور مذاق اڑاتے لوگوں کوئن کر احسان نے تقریبات کا بائیکاٹ شروع کر دیا ایک جملہ تو احسان کے بارے میں ہمارہے ہاں بہت مشہور تھا۔ احسان تو اپنی بیوی کے پھیھا کے خود پھیھا لگتے ہیں۔''اوراس کے بعدتو وہ سعدے با قاعدہ چڑنے لگے تھے انہوں نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا تھا مگرارج جب بھی گھر آتی مجھ سے ضرور ملتی تھی۔"

مکریہ سب شروع کی ہی باتیں ہیں پھرارج سنجل گی اور ذیثان کوبھی جلد ہی بھول گئی۔ وہ خود بھی بڑا اچھا بچہ تھا اس لیے دانستہاں ہے دور ہو گیا۔شایداس کی وجہوہ آسائشات تھیں جوان کو دستیاب ہو کئیں تھیں یا شاید اس لڑکین کی محبت میں ہی اتنا دم خم نہیں تھا بہر حال تصنو دونوں ہی ثین ایج مشکل ہے سال مجر کا فرق تھا دونوں

بچھے میرے اہا بخآور کہا کرتے تھے میرے بیدا ہوتے ہی ان کی دونوں بیٹیوں کے ایک ہی گھرے رہنے آئے اور سال بھر کے اندران کی شادیاں بھی ہوگئیں اس سے اسکلے سال بڑے بھیا کی شادی اور اس ہے اگلے برس چھوٹے بھیا کی شادی ہوگئی ایا نے ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل استور كھول ليا اور وہ خوب چلنے لگا ان سب كا كريدُ ٺ ايا جھے دیتے تھے۔

مرابا كمزور مويك تخ بوزهم مويك تخ منديكل استور حيوث بھائے سنجال

لیا۔ بڑے بھیا کی جاب اچھی تھی بھا بھی نے مجھے جس ٹیوٹن سے کھر چلانے کا طعنہ دیا تھا وہ میں نے شروع سے یو ھائی تھی کیونکہ بھائی کے ہاتھ میڈیکل اسٹور جانے سے ایا کامل وال اس كاروبار ہے حتم ہوگیا تھا اور بھائیوں كا بيسہ كھانا كتنامشكل بي بيه بهابهي ركف والى اكثر خواتين جانی ہوں گی جیسے تیسے میری ماں باپ نے مجھے آتھویں تک تعلیم دلوائی اور تویں ہے میں نے آ تھویں تک کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی شروع کر دی اور پھر جیسے جیسے میں آ کے بردھتی گئی۔ کلاسز بچوں کی اور بڑھنے لگی سوشروع ہے کئی ہے ہیے ما تکنے کی عادت تہیں تھی۔

عادت شادی کے بعد بھی رہی حالانکہ سعد ایک بروی اچھی کمپنی میں انچھی پوسٹ پر تھے گاڑی اورر ہائش مینی کی طرف ہے تھی اور ہم دنوں بچت کر کے اپنا گھر بنوارے تھے بہتو یو کمی سے بیل ایک تذكره نكل آياصل بات ارج كى جور بي تحى \_

ببرحال ارج اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی وجہ کوئی بھی ہوا ورشو ہرے تو محیت ہو ہی جالی ہے بلکہ مجھے تو جیرت ہوئی ہے ان عور توں اور مردوں پر جنہیں شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے محبت تبیں ہوتی ہے۔۔

احسان میں ایک اور خصوصیت مجمی تھی کہ وہ ارج پرشک کرتے تھے ہے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے بری عمر کے مرد بمیشہ ہی اپنی کم س خوبصورت یویوں برشک کرتے ہیں بری بات سے کھی کداس كے سسرال والے اس شك كو برد هاوا دیتے تھے ان کی اس شکی فطرت ہے فائدہ اٹھا کر دونوں میں دوریاں پیرا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اکثر کامیاب بھی رہتے تھے۔

اورسب ہے بڑا جوسئلہ تھاوہ یہ کہ شادی کے

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

بیاڑھے یا کچ سال بعد بھی ارج کی گودنہیں بھری تھی ہر علاج کروا لیا تھا مگر ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب سب تھیک ہے دریاللہ کی طرف ہے ہے۔ ☆.....☆

میں خیالوں میں بہت دورنکل گئی تھی کہ سعد ئے آ کرچونکادیا۔

" كيابات ہے گھرنہيں چلنا يہاں تو صرف ایک یا ایک ہے زیادہ دولوگ رہ کتے ہیں چلو ارج کوچھی لے چلو،انہوں نے مجھے کہا۔ '' تہیں لالے، میں تہیں جاؤں گی ، ارج جو میرے کندھے ہے تکی سنگ مرمر کی بیٹی پرجیجی تھی روب کر بولی۔

'' کڑیا! یہاں زیادہ لوگ نہیں رک <u>عکتے۔</u> دو مرتبہ دارنگ مل چکی ہے سعد نے اسے سمجھایا۔' تب بی میں اٹھ کر بھا بھی بھیا کے یاس آگئ ا کثر لوگ جا ہے ہیں، صرف میں، سعد بھا بھی ، بھیااورارج کی بڑی نندارایک دیورموجود تھے۔ '' بھابھی! کیا میں ارج کوکواینے ساتھ لے جاؤں، میں نے پوچھا۔

'' ہاں تم اے لے جاؤ اور پچھ کھلا بھی دو، دیکھوتو اس نے اپنی کیا حالت بنا دی ہے۔' جواب بھا بھی کے بجائے بھیانے دیا۔

" کیسی یا تیس کررے ہیں آپ لوگ اس کے سرال والے تو جینا حرام کر دیں گے اس کا، بھابھی نے مناکر کہا۔

تم دیکھو، د نیا والول اورسسرال والوں کو بھئ مجھے تو اپنی بٹی کود کھنا ہے۔ ''بھیانے دوٹوک کہا۔ اور پھر بلندآ واز سے ارج کی ننداورد پورکی طرف

" محن ،شازیه! آپ دونوں کو جانا ہے تو آ بے چلے جا میں میں اور آ ب کی آنی احسان

کے پاس رہیں کے اور وہ دونوں تو کو یا انتظار میں تے فورا بی دعاسلام کرتے چلتے ہے اور میں ارج کو گھر لے آئی حالانکہ وہ آنے کے لیے کسی طور تیار نہیں تھی گھر آ کر بمشکل میں نے اسے تھوڑ اسا کھانا کھلا کرگرم دودھ پلا کرسلادیا۔

☆.....☆....☆

رات کے ساڑھے تین ہے آ جا تک فون کی بیل بجنے لکی اور میں نے وہل کر سعد کو دیکھا مجھے رات میں آنے والے فونزے بوا ڈرلگتا ہے كيونكه شديدا يمرجنسي من بي كوني اتني رات كوفون ے۔ سعدنے میرے کا ندھے پرسلی مجرا ماتھ رکھا اورفون اٹھالیا خبر وہی تھی جس کا ڈرتھا احسان کا انقال ہو گیا ہے۔

میں نے ارج کے پاس جا کراس کے سر پر باتھارکھاوہ تو وہ فوراً کھبرا کراٹھ کئی۔ " كيامهوا لالے .....؟" اس نے محبراكر

اسپتال چلنا ہے۔ میں نے نظریں چرا کر

" كول لالے كول .....؟" اس نے مجھے ججنجوز كرركه ديا اوربمثكل بندباندهج آنسوبهه

"صركرو ..... " ميں نے اس كے كاند ھے يہ ہاتھ رکھا اور نہیں کہنے کے ساتھ اس کی چینیں گھر كے بام ووركو بلانے لكيس-

'' ''ہیں لا لے احسان مجھے چھوڑ کرنہیں جا <del>ک</del>تے وہ مجھے ہے وفائی نہیں کر سکتے۔ 'وہ بری طرح روتے بار بارای جملے کی تکرار کررہی تھی۔

ہم اے لے کر ہاسپیل پہنچ مگر وہاں احسان کو دیکھے گراہے سکتہ ہوگیا بعد کے تمام تکلیف دہ مراحل میں وہ خاموتی اور خالی خالی نظروں سے

سب دیکھتی رہی اور آخر کاراس کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب ایمبولینس میں سے احسان کی گفن میں لیٹی میت آخری دیدار کے لیے اتاری جار بی تھی اورارج ایک دم سے اٹھ کر باہر بھا گئے لگی ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔

''ارج!اليے بيس جا درلو،تم عدت ميں ہو۔'' '' کون ی عدت کیسی عدت \_میری بنی پراتنا براظلم ہوگیا ہے لوگوں کو اپنی بڑی ہے۔ کوئی عدت وودت ہیں، میں اپنی بیٹی برطلم ہونے تہیں ووں کی ۔ بھابھی نے کہد کرارج کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور ارج نے روتی آ تھوں سے تذبذب كے عالم ميں مجھےاور بھابھی كوديكھا۔ " بھابھی! عدت ظلم نہیں ہے ایک آڑ ہے ، بچاؤے تورت کے لیے میں نے کہا۔

'' میں نے کہاناں بی بی مجھے نہیں کرناا پی بنی یر ملم انہوں نے تیز کہے میں کہا۔

یعن آپIndirectly الله کوظالم کهدر ہی ہیں کہ جس نے عورت پرعدت لا گو کی ہے۔ "میں

" بی ولیلنی! میں نے آپ سے بحث تہیں کرنی ہے میری بیٹی پر اتنا برداظلم ٹو ٹا ہے ان کوا بی پڑی ہوتی ہے۔ میں آج سب کے سامنے کہدرہی ہوں میری بنی عدت تہیں کرے گی۔اس کا جہاں دل جاہے گا جائے گی میں مزیداس پر کوئی ظلم نہیں توڑوں کی بھا بھی نے دوٹوک کہا۔

اور میں نے معود باللہ کر ها بار بارمشیت ایز دی کو اور اس کے لا کو کردہ قانون کوظلم کہنا استغفرالله مر بهابھی ہے سر پھوڑ ناکسی چٹان ے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔

بعابھی کا کہنا تھا کہ ارج ابھی کم س ہے اور عیں ان ہے کہ نہیں سکی کہ کم سنوں کو ہی عدت کی

زیادہ ضرورت ہوئی ہے۔ پختہ عمر والیوں کے لیے اتنى تحتى جھي تبيس مگر بھا بھی کوسمجھا نا اورخصوصاً ہمارا سمجها نا ناممکن به

ایک ہفتے تک توارج کواپنا ہوش ہی نہیں تھا مکراس کے بعد بھا بھی نے ارج کوسمجھایا کہ ہوش كرو\_' احسان كے واجبات وغيرہ ديکھو ورنه سرال والے سب ہڑپ لیں گے، بھابھی کے ليے تو لفظ سسرال ہی برا تھا۔ پہ

"ای! میری سب ہے قیمتی متاع تو کئے گئی اب اس د نیاوی دولت کا کیا کرنا، وہ رونے لگی، ہم تینوں بہنیں با قاعد گی ہے اس کی دل جوئی کو آ جاتے تھے سوا کثر یا تیں ہارے سامنے ہی نکل آ بي ھيں۔

'لا کے! تم متمجھاؤ تمہاری بہت مانتی ہے انہوں نے مجھے کھیٹا۔

'' بھابھی آ پ زیادہ اچھاسمجھاتی ہیں آ پ سمجھا نیں میں نے دوٹوک کہا میں بھابھی سے عدت والی بات پر ناراض تھی۔ ہم نے ہرمعالم میں بے ایمانیاں روار کھی ہوئی ہیں خصوصاً مبذب کے معاملے میں تو حدہے زیادہ۔

'' وہ بھا بھی!لا لے کا مقصد ہے کہ آپ مال ہیں، آپ کی بات زیادہ اثر کرے گی گل زخ آ بی میری مدد کوآئیں وہ میری برہمی کی وجہ ہے واقف تحيں۔

'' پتاہے جھے تمہاری بہنا کوکون سا کیڑا کاٹ ر ہا ہے۔ میں اپنی بھی کو جا در میں لپیٹ کر اسکے ہاتھ میں سبیح تھا کر کونے میں بٹھا دیتی تو پہ خوش ہوجا تیں۔ وہ جل کر بولیں وہ اتی بھی بے خرمبیں

ا نہیں بھابھی! کوئی ضرورت نہیں ہے احمان کی عدت کروائے کی ارج کو۔ ہاں احسان

کی دولت سمیننے کی فکر کریں میں کہد کر جھنکے سے

''اوہ! تو بیکھولن ہے۔'' بھا بھی نے زہراً گلا ، مریس تبیں رکی۔"

☆.....☆.....☆

احسان عظمر کی ایک شوگرمل میں کام کرتے تھے یہاں ان کا کرائے کا گھر تھا جو ہر میں انہوں نے ہزار کڑ کی زمیں لے کر وہاں کی کنیٹرکشن شروع كروا دى تھى جوكە آخرى مراحل ميں تھى اور سب کھے انہوں نے ارج کے نام سے بی لیا تھا۔ بھیاارج سے کم سی میں بیوہ ہونے سے توٹ کئے تھے وہ بھار رہنے لگے تھے۔ ان کا بیٹا سرمد اب میڈیکل اسٹور پر ہوتا تھا اس کیے ارج کے ہر کام کے لیے ذیثان کو پکارا جانے لگا۔جو کہ کچھ عرصے تک لوفر اور چیچھورا تھا وہ آج کل جاب ڈھونڈ رہاتھا۔

سب سے پہلے ارج نے گھر کی کنسٹرکشن کا کام تیز کروا دیا اور اپنا کرائے کا گھر خالی کر کے بھیا اور بھا بھی سمیت وہاں شفی ہوگی اس کے بعد وہ واجبات وغیرہ کے لیے عظمر ذیثان کے ساتھ جائے تکی ایسے کام ایک دو دن میں تو نہیں ہوتے ہیں۔سوائبیں دو تین بار جانا پڑا اور کیونکہ علمرکوئی بہال دھرا تو نہیں ہے ،سو Night Stay بھی کرنا پڑتا تھا۔

بہر ہال وا جبات وغیرہ بھی کلیئر ہو گئے ۔ اس دوران ارج کے سسرال والوں سے بھی دو تین معرکے ہوئے وہ بھی اس کھر اور واجبات کے امیدوار تنے تمریبال ان کے سامنے بھابھی تھیں پراستہزائی مسکراہٹ بھیل گئی۔ اور بھابھی کے سسرال والے جیت جائیں ،خواہ ''بہن ایسی کیا گیدڑ سکھی کھلائی ، بیٹی کو جو اور بھابھی کے سرال والے جیت جا تیں ،خواہ سن کے بھی ہوں ناممکن۔ پیپائی تو ان کے مقدر میں ان کے منے نے ہی لکھ دی تھی۔ سب کچھ

ارج کے نام کرکے باقی سر بھائجی نے بوری کر

☆.....☆

آخر كارجاليسوال كادن آنههنجا اورجاليسوال جو ہروالے گھر میں ہی رکھا گیا۔ای دوران تمام لوگ ارج اور بھابھی کی سرگرمیوں سے واقف ہو

چالیسویں پر قرآن خوائی کے ہمراہ میلادیمی رکھا گیا تھا میلا د کے اختیام سے پہلے میلا و پڑھنے والی خاتون نے ایک نوحہ پڑھا جس کے الفاظ ہے

ہمیں کیا جوز بت یہ ملے رہیں گے تہدخاک ہم توا کیلے رہیں گے اس نوے نے ایک سال سابا ندھ دیا اس کی آ کے جھی شاعری الیمی ہی دل کوگداز کر دینے والی

تھی۔ اس میلا دہیں موجود ہرعورت آنسوؤل ہے رور ہی تھی ، مگر سفید لباس میں ملبوس ارج کی حالت ہی بری تھی ، وہ تو ہچکیوں ہےرور ہی تھی ۔ آخر میں سب سلام کے لیے اٹھے تو ارج چکراکر کریٹی ۔ سرمدآ کراے بازوؤں میں اٹھا کراندر لے گیا۔ توری طور پر پڑوس میں رہنے والی ڈاکٹر جو کہ میلا د میں بھی آئی تھیں انہوں نے

'' کیا ہوا ہے میری بچی کو۔''ان کے چیک کرتے ہی بھا بھی نے یو چھا۔

'' لگتا ہے خوشخبری ہے آ پ پورین کا پیٹیٹ کروالیں۔''ڈاکٹر مہجبیں نے کہا اور کئی چیروں

معجزه ساڑھے یا بچ سال میں نہیں ہوا سوا مہینے میں بعثما ہو گیاارج کی ساس نے طنز پہ کہا۔

Vection.

'' ڈاکٹر نے امکان ظاہر کیا ہے کوئی اسٹام پ ککھ کرنبیں دی۔ بھا بھی ہے کون جیت سکا ہے۔ '' چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ بھی آج بھا بھی کے سامنے چٹان بنی گھڑی تھیں۔

اور پھر ٹابت ہوگیا کہ ڈاکٹر کا خدشہ درست تھا۔ارج مال بنے والی تھی کوئی جلتے تو ہے پر بھی بیٹے جاتا تو میں یقین نہ کرتی یہ بچہ نا جائز ہے میں اپنے دونوں بچوں سے واقف تھی۔ارج کوفورس کیا کہ دہ ابارش کروالے مگر دہ جیخ پڑی۔

''کیول' کیول کرول میں ایبا بید میری جائز اولا و ہے۔ میرے احسان کی نشانی میری نہلی اولا و اور میں ایبا کر کے لوگوں کے شکوک کو درست ٹابت کردول۔' وہ رونے گی اوراس گناو کے لیے تو ہم میں ہے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تو پھر بھگتو خود دولوگوں کا طنزیہ اور اسبز ائیہ

سوالوں کے جواب بھا بھی چینیں۔

'' ہاں بھکتوں کی آپ کی کرنی ،گراپی اولا د کونل نہیں کروں گی۔'' وہ جھی چیخی ۔ کونل نہیں کروں گی۔'' وہ جھی چیخی ۔

'' میری کرئی کون می میری کرئی۔''بھا بھی نے غصے ہے ارج کودیکھا۔

'' ہاں آپ کی کرنی لائے! نے کہا تھا کہ میری عدت ضروری ہے گرآپ نے پہلے بھی کسی کی مانی جو یہ مانتیں۔وہ زورز درسے رونے گئی۔ ''لائے آپ نے زبردی کیوں نہیں منوائی اپنی بات' وہ میرے کندھے پرسرر کھ کردھارو دھاررونے گئی۔

"اس کیے گڑیا! کہ مجھے بھا بھی کی بات بری گئی میں۔وہ مشیت ایز دی کو بار بارظلم اور عدت کو بڑا طالم کہہ رہی تھیں وہ Directly تو نہیں محر Indirectly بارخدا کو ظالم کہہ رہی تھیں اور یہ بات مجھے بری گئی اور میں چپ ہوگئی۔

ہم میں ہے اکثریت عدّت کوظلم و زیادتی میں شار کرتی ہے کہ عورت پہلے ہی دھی ہے اور اسے گھوٹ دوگر انہیں انداز ہیں کہ یہ تنی بڑی آ ڑے بچاؤے حفاظت ہے ایک عورت کی عزت وحرمت کی کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہمارے اعمال کی اگرتم عدت میں موتیں اور تمہاری Pregnancy کی اطلاع لوگوں کو ملتی تو ایک بھی انگی تمہاری طرف نہیں اٹھتی گراب تو ہرانگی تمہیں برداشت کرنی ہے۔ گراب تو ہرانگی تمہیں برداشت کرنی ہے۔

اب تو جائے تم ڈی این اے Test کروا کرلوگوں کو دکھا دوتو کوئی تمہاری پارسائی کا یقین نہیں کرے گالوگ تمہارے سامنے بچھے نہ کہیں مگر پیٹھ چچھے اور ہم مارتے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں بولتے کی زبان نہیں، بیسب کہتے ہوئے ہیں بھی رونے گئی

'' تگر ہمارا ندہب اتنا سخت نہیں ہے عدت کرنے والی عورت کو بھی باہر نکلنے کی اجازت ہے۔'' بھابھی نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔

ہے۔ بھا میں کے دو کے بیج ہیں ہا۔
'' ہاں بھا بھی! مجبوری ہے ایہا ہے کہ کوئی
عورت جاب کرتی ہے کوئی کمانے والانہیں ہے تو
جائز ہے اوراس عورت کو بھی مغرب سے پہلے کھر
آ نا ہے اور کھمل پر دے میں گھر سے نگلنا ہے جبکہ
ارج نے پر دہ تو خیر کیا ہی نہیں احسان کے بعد
سے دہ کئی گئی دان تک گھر سے باہر بھی رہی جبکہ
جارے گھروں میں ایسا کوئی معاشی پر اہلم بھی نہیں

گھر بھی سوا جار ماہ بعد بن کرشفٹ ہوجاتے اور واجبات بھی کلیئر ہوجاتے اور اور نہ بھی ہوتے تواحسان نے بہت کچھ چھوڑ اتھاارج کے لیےاور نہ بھی چھوڑ ا ہوتا تو بھی اس بچے پرنا جائز کا قبگ تو نہ گٹنا مجھے بری طرح رونا آر ہاتھا۔

''لا لےتم بڑی بھابھی ہے بات کرو۔''ایک دن بھابھی اچا تک میرے گھر آ دھمکیں میں کچن میں تھی۔

''کون ی بات۔'' میں سمجھ تو گئی تھی مگر میں نے ناسمجھی سے کہا۔ میں نے جائے کو دم دے کر چولہا بند کیا۔

''ارج اور ذیثان کے سلسلے میں انہوں نے رسانیت سے کہا۔

'' وہ بات تو آپ بھول جا ئیں میں نے دو ٹوک کہا۔'' بھا بھی راضی نہیں ہیں۔'' میں جائے میں دودھڈ الا۔

من در و حرات المجماعة سب بهنیس تو انہیں نیک روح لگتی ہو۔'' وہ چڑ کر بولی۔ ہو۔'' وہ چڑ کر بولی۔

وہاں اب بھی کہتے ہیں گرہر ماں کے ار مان ہوتے ہیں ذیثان ابھی ساڑھے چوہیں سال کا ہو وہ کیوں اپنے بیٹے شادی ایک بیوہ اور ہونے والے بیچ کی ماں سے کر دیں ہیں نے چاہے کیوں میں نکالی ساتھ ہی کیک، چیس اور سکٹ رکھے اور ٹرائی تھییٹ کرلاؤنج میں لے آئی بھا بھی بھی ساتھ تھیں۔

''تم نے بتایا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ تھیں ارج میں بھابھی نے کہا۔''

'' ہاں بھابھی مگر آپ بھول گئیں یہ میں نے ساڑھے پانچ سال قبل کہا تھاوہ جتنالوفراور چھچھورا اس وقت یقین سیجھے آپ بھی اتناہی ہے۔

میں نے ان کی بات ان کے منہ پر دے باری رساتھ ہی پلیٹ ان کی طرف پڑھائی۔

'' مگر میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ ذیثان کے بارے میں مت سوچیں کیوں کہ ہم بہیں اور بڑے بھیا فورس کریں گے تو بھا بھی مان جا ئیں گی وہ واقعی نیک روح ہیں مگر آپ کو یاد ہوتو اس پر بیالزام ذیثان کے حوالے ہے ہی ہے۔ اگر ارج کی ذیثان ہے شادی ہوجائے تو لوگوں کے شک کو زبان مل جائے گی۔

'' میں نے شمجھایا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگیں۔اورساتھ ہی جائے کابپ لیا۔ ''آپ فکرمت کریں ہم لوگ و کمچورہ ہیں کوئی اچھا رشتہ نظر میں آ جاتا ہے تو ہتاتے ہیں ۔۔۔۔۔؟''میں نے انہیں تسلی دی۔

'' ہاں دیکھنا گرخمہیں ارج کو سمجھانا بھی ہے وہ حمہیں بہت مانتی ہے وہ نکاح ثانی کے لیے راضی نہیں ہے۔'' انہوں نے مجھے آس سے دیکھا۔

''اس کی آپ فکرمت کریں اس کی ڈیلیوری ہو جانے ویں پھر میں اسے سمجھاؤں گی ابھی وہ جذباتی دورے گزررہی ہے ابھی اسے چھوڑ دیں میں نے کہا۔

'' مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی۔'' بھابھی نے ہارے ہوئے انداز سے کہا۔

" وہ بہت پیاری بڑی ہے میری بات مانتی ہے۔ میں اے احادیث سے بھاؤں گی کہ اسلام کہتا ہے کہ کواری سے پہلے بیوہ کا نکاح کرداور اگر اسلام کہتا ہے تو درست ہے۔ " میں نے جائے کا خالی کپ میز پررکھا۔

اور بھا بھی نے تعجمے والے انداز میں سر

☆.....☆.....☆

ارج کے لیے اس کے دیور کا رشتہ آیا تھا جو

کہ میری ہی عمر کا تھا اس کی ابھی ڈھائی سال قبل ہی شادی ہوئی تھی فرسٹ Pregnancy میں اس کی بیوی ساتویں مہینے اس کی بیوی ساتویں مہینے کے قبل از وقت ڈیلیوری کے دوائی گئی بیوی اس وقت T. میں ہی مرگئی اور بیٹا دو بفتے بعد مرگیا۔

۔ میں نے ارج کو بتایا تو وہ پہلے تو شاوی پر راضی نہیں ہو گی تھی مگر میں نے احادیث کا حوالہ دیا اور بیابھی بتایا کہ اسلام ایسا کیوں کہتا ہے تو وہ راضی ہوگئی بقول اس کے۔''

'' يہلے ہی آپ کی بات نہ مان کر معتوب

تھہری ہوں اب نہیں ، گر اس سلسلے میں اس کے کھڑتے فظات کے سلسلے میں فرحان نے کہا۔
''ارج میں اپنی شادی سے قبل آپ کے ساتھ تین سال رہا ہوں اور کسی کے کر دار کو پر کھنے کے لیے تین سال بہت ہوتے ہیں آپ کو یا دہوگا کہا ہے گھر والوں کی الزام تراشیوں پر میں نے کہا تو ہمیشہ آپ کا ہی ساتھ دیا ہے۔'' فرحان نے کہا تو ارج نے سر ہلا دیا۔

دنیا جائے کھے بھی کہے بیس جانتا ہوں آپ مریم کی طرح پاک ہیں اور میہ بچہ میرے بھائی کا ہی ہے۔وہ دوٹوک بولا۔

اورارج کے فیصلے پر مہر لگا گیا، بچ کہوں سے جھلکتا ہےاور فرحان سچا تھا۔

☆.....☆

ارج کے سسرال والوں کی نظریں اس کی دولت پر ہیں اس کیے انہوں نے بیرشند دیا ہے اور میں نے سر پکڑ لیا اور بھابھی کی بد گمانیاں الامان۔

" بھابھی! خدارا شک کی عینک اتار دیں فرحان بھی کوئی روڈ پرنہیں بیٹا ہے احسان سے

حیثیت میں زیادہ نہیں تو تم بھی نہیں ہے۔ میں جڑی گئی۔

"کیا بیٹھیک کہدرہی ہے۔" بھابھی نے ارج کودیکھا۔

''کیا ہوگیا ہے ائی آپ کو .....؟'' وہ صحف میری کھوئی ہوئی عزت وحرمت مجھے دے رہا ہے اللہ نے اس کے دل میں نیکی دی ہے اور آپ .....آپ کو مید گھر اور میہ پیسہ چاہیے میں مید گھراور احسان کا تمام بیسہ آپ کے نام کر دیتی ہوں۔ مجھے صرف میری کھوئی ہوئی عزت چاہیے وہ رونے لگیں اور بھا بھی کو ہوش آگیا۔

ارج نے بہت پیاری بی کوجنم دیا اور اللہ نے بھی ایک جھٹکا سا دیا تھا سنجلنے کے لیے، کہ وہ قادر مطلق ہے ۔ اسے قادر مطلق ہے، وہ بچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ہم اس کے احکامات نہ مان کر خسارے میں ہیں۔ ہماری معافی نے ہمیشہ کی طرح اسے ارحم، راحم اور ففور الے ارحم، راحم اور ففور الے میں بناویا۔

☆.....☆

ارج کی بنی راحمہ بالکل احسان کی شکل کی تھی وہی گرے Eyes وہی ناک ونقش سرخ و سفید رنگت اور ہم سب کے ایک بار پھراس کی بارگاہ میں خضوع حشوع سے جھگ گئے۔ دنیا کی زبانیں خود بخو و بند ہوگئیں۔

آج ارج کی شادی کو دوسال ہو چکے ہیں۔
اب اس کا ایک بیٹا ارجم بھی ہے وہ فرحان کے
ساتھا کیک خوشگواراز دواجی زندگی گزار رہی ہے۔
اور ہاں ہمارے لوفراور چھچھورے کو بھی ایک
لڑکی بیند آگئی ہے خیر سے ایکے ماہ اس کی بھی
پرموشن ہورہی ہے۔
پرموشن ہورہی ہے۔

دوشيزه (الآ)

George 2





''اری بٹی! مجھے سمجھانا ناکوں چنے چبانا ہے جس کے دیدوں کا پانی مرجائے،اسے کون سمجھائے ارہے میں کہتی ہوں شادی کیوں نہیں کر لیتی ۔ارے، کب تک ہمارے سینے پر مونگ دیلے گی۔کیابوڑھی ہوکرشادی کرے گی جھرکیافائدہ ہوگاجب جوانی نہیں رہے ۔۔۔۔۔

> '' سوری فرید ، میں تمہیں زیادہ وفت نہیں دے علق مجھےا کیسینیمار میں جاتا ہے۔'' ردائے دوٹوک کیجے میں اپنے شوہر فرید نواز کو

ردائے دونوک کہے میں اپنے شوہر فریدنواز کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔

"ردا .....!ردا، ميرى تو بات سنو\_" فريد كے چرے كي بيات سنو\_" فريد كے چرے كي بينيا دوا كو همينا نيت پہنچا رہى كا تجا ردا كو همينا نيت پہنچا رہى ہے۔

"فریدنواز، یہ جن راستوں یہ بیل چل ربی ہوں نال، یہ میر سے نہیں تہارے منتخب کردہ رائے ہوں نال، یہ محر کھر نہیں سرائے خانہ ہاور بس ۔"وہ محلی ہے کہ کرگاڑی بیل بیٹھ کی۔ ڈرائیورنے گاڑی آگے برد حادی۔

کھڑی ہے جما تکتے ہوئے اس نے گامز لگائے اور اپنی آ تھوں کی ٹی کورٹلین عدسوں کے چھے جذب کرنے کی سعی کرنے گئی محراس کے زخم تو تازہ ہو چکے تھے اور ماضی کے اوراق اس کے ذہن اللہ میکے تھے۔

'' جب عورت گھر ہے باہر قدم رکھتی ہے تو فرشتے اے لعنت دیتے ہیں چہرے پر پھٹکار پڑنے لگتی ہے، غیر مردول کی نظر پڑنا اچھی بات تو نہیں، سارا گناہ عورت کے سر جاتا ہے مرد کا کیا ہے؟ ندہب، معاشرہ مرد کو بچونہیں کہتا۔'' دادی اماں نے ردز کا کلمہ اس کے کا توں میں پجرائڈ یلا۔

''نبیں امال، میں آپ کی بات ہے اتفاق نہیں کرتی بھلا مرد گناہ گار کیوں نہیں، عورت ہی کو کیوں مورد الزام تھہرایا جاتا ہے نہ ..... میں نہیں مانتی '' اس نے اخبار پھیلاتے ہوئے سرخیوں پر نظر دوڑائی۔

"اری بنی! تجمیم مجمانا ناکول یخے چبانا ہے جس کے دیدوں کا پائی مرجائے، اے کون سجمائے اللہ اسے کون سجمائے اللہ اسے کون سجمائے الدے میں کہتی ہوں شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ ارے، کب تک ہمارے سینے پرمونگ دلے گی۔ کیا بوڑھی ہوکر شادی کرے گی؟ پھر کیا فائدہ ہوگا جب جوانی نہیں رہے گی۔ پہننا اوڑ ھنا کیا کھے گا، سب جوانی نہیں رہے گی۔ پہننا اوڑ ھنا کیا کھے گا، سب کہیں کے بوڑھی کھوڑی لال لگام۔" امال جی کے

Section

1020

محاورات من کروہ ہنس پڑی۔ '' ہنسے جاگر سننانہیں۔''امال نے جل کر کہا۔ ''اماں من تو رہی تھی ، تب ہی تو ہنسی تھی۔'' وہ سنجیدہ ہوگئی۔

سننے ہے کیا ہوتا ہے بیٹا ممل کر، وقت نکلے جاہا ہے میرے منہ میں خاک اگر تو بیٹھی رہی تو تیرا کیا ہوگا؟ ماں باپ تو تیرے سر پررہے ہیں، مجھ بوڑھی کا بھی بچھ پتانہیں کب بلاوا آ جائے تیری فکر تو مجھے قبر میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ

"امال آپ میرے سامنے الی باتیں نہ کیا کریں، ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے، گا بک، رشتہ اور موت کا کچھ پتانبیں ہوتا گب

آ جائے۔'اس نے امال کو سمجھانا جاہا۔
''او کی ! میری تو بہ ایک تو تیرے استادوں سے میں نگ ہوں۔اے لو بھلا کہاں شادی اور کہاں موت، تیرے استاد بیٹا، جاہل جیں، میرے سامنے نام نہ لیا کران کا۔امال برٹیراتی ہوئی چوک ہے آھیں اور کمرے میں چلی گئیں اور وہ امال کی جھنجھلا ہٹ پر مسکراتی ہوئی بھر سے اخبار پڑھنے گئی۔

امال بی کوردا ہے بہت محبت تھیا۔ آگر وہ ان کے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کی اولاد تھی اور پھریتیم تھی۔ بہوبیگم بیٹی کی پیدائش کے چندوز بعد ہی اپنے خالق حقیق ہے جاملیں کچھ عرصے بعد بیٹا بھی ٹریفک حادثے میں جان بحق ہوا تو ردا کی پرورش تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری ان کے ناتواں کندھوں



یرآن پڑی۔500 گز کے ہے وسیع گھر کوانہوں نے کرائے پر دیے دیا اور خود اوٹی کو لے کر ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئیں۔ مالی اعتبار سے انہیں کوئی یر بیثانی نبیل تھی فکر تھی تو اب رواکی شادی کی۔ امال مج كهدرى تحيس چبره واقعي بابر نكلنے سے یه نکار مارا ہوجا تا ہے۔

اب نے آئیے میں اپنا چبرہ ویکھتے ہوئے سوجا ایسا بھی نہیں ، لوگ میرے چرے کی تعریف کرتے رہے ہیں اس نے خود کوسلی دی مگر کوئی چہرہ اس کو بھی تو اچھا گگے۔ امال کا اصرار شادی کا ہے اب بھلا شادی کربھی لے تو کس سے کرے ایک میکزین کی ایزیر ہونے کی حیثیت سے وہ طرح طرح کے لوگوں ہے ملتی رہی تھی۔انٹرویوز کیے،ملاقاتیں کی مگر حدییں رہی اور دوسروں کو بھی حدییں رکھا۔ بچے تو پیے ے کہ اے سارے لوگ بوتلے لگے اس نے متكراتي بوئے سوچا سوائے ایک مخص كی نفاست کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ "سنورداان صاحب كاانثرو يولو"

اس کی میلی تاجیہ نے کھانا کھاتے ہوئے سانے عیل پر بیٹھے محص کی طرف اشارہ کیا جو کائی در ے ایک صاحب ہے یا تی کردے تھے۔

"اجھا! کیا ہیں، یہ مہیں معلوم ہے.....؟" روا نے اس محص کی طرف دیکھا جو بردی نفاست ہے کھانا کھار ہاتھااور بات کرنے میں مصروف تھا۔ " یہ موصوف کلثوم بائی اسپتال کے نے ڈائیریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر فرید نواز بہت قابل آ دی

ہیں۔چندسالوں میں اسپتال کی کا یا پلیٹ دی ہے۔نا ہے شہر کے مضافاتی علاقوں میں ان کے دو اسپتال اور زرتعیر ہیں امریکہ اور کینیڈا سے کی ڈگریاں لی

البول نے اپنی خدمات کے لیے اپنے وطن کورجے ڈاکٹر فرید کو کھورا۔

دی ہے بیہ بیلتھ انوائر نمنٹ ایسوی ایش کےصدر بھی

ناجیہ نے ڈاکٹر فرید کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے مزید کہا۔

"ميراخيال ہےتم ابھی جا کرا پنا تعارف کرواؤ اورانٹرو یو کے لیےان سے وقت لو۔

"ابھی کیج ٹائم ہے یار، کھانا کھاؤاور مجھے بھی کھانے دو بلکہ انہیں بھی کھانے دو۔''اس نے ناپیکو ٹالنا جا ہا ہے اس طرح ہے کہنا مناسب نبیں لگ رہا

"ميرى بات توسنو، فوراْ جا وَبهت مصروف آ دى ہیں، بیا تفاق ہے کہ اس وقت ہوئل میں نظر آ گئے

ناجیہ کے اس قداصرار پراے اٹھناہی پڑا۔ چند کھول بعد وہ غصے سے ناجیہ کے سامنے بیٹھی

" کر دا دی ہے عزتی ..... تمبارے ڈاکٹر فرید بہت بدمیز آ دمی ہیں۔ میں نے جب انٹرویو کے کیے کہا تو موصوف فرمانے کگے۔

اس نے وقفہ دیا اور آ واز بدل کر ڈاکٹر فرید کے کہجے میں کہنے لگی محتر مہ میں خود کو ابھی اس قابل نہیں مجھتا کہانٹرویودیتا پھروں اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ کو تفصیل بتاؤں۔''میرا وزیٹنگ کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے موصوف نے مجھے چلا کر دیا اس نے دانت پیتے ہوئے ناجیہ کودیکھا۔

" چلوتو كوئى بات نبيس ،اس ميس غصے كى كيابات ے؟" تاجیہ نے ہنتے ہوئے کہا۔

"ماشاء الله اس قدرعزت افزائي پر بھي غصيرنه یں، بیرون ملک سے انہیں بہت آ فرز ملی ہیں مر کروں تو کیا کروں ....؟"اس نے سامنے بیشے کر ہوں مجھتا ہوں۔'' ''سنے میں آپ کی مریضہ نہیں ہوں۔''اس نے جل کر کہا۔ ''تو ہو جا کیں گی۔''ڈاکٹر فریدنے برجستہ کہا۔ ''کیا مطلب ہے آپ کا ۔۔۔''وہ جنگیا۔

''اجازت دیجیے آپ خفا ہیں ، آپ سے بات بھلااب کیسے ہو علق ہے ، خدا حافظ!'' ڈاکٹر فرید فون بند کر چکے تھے اس نے فون کے مداک سکت میں میں شکھنگا۔

کریڈل کرر کھتے ہوئے گردن جھٹلی۔ لارڈ صاحب! اب خیال آ رہا ہے علطی ہوگئی .

رہے۔ شام کے پانچ نج رہے تھے وہ گھر جائے کے لیے آفس سے نکلنے ہی والی تھی کہ چوکیدار نے پھولوں کا گلدستاس کی میز پرر کھتے ہوئے کہا۔ "میڈم یہ ایک لفافہ اور پھولوں کا گلدستہ ڈرائیوروے گیاہے۔"

لفافہ کھولتے ہوئے اس نے گلدستہ پر نظر دوڑ الی سرخ گلابی اور پیلے پھولوں سے مزین گلدستہ اسے بہت احجمالگا گر خبرت ہوئی کہ کس نے بھیجا

> ہے۔ میںا پی معظمی پرمعذرت خواہ ہوں۔ شرمسار ڈاکٹرفریدنواز

معذرت کابیا ندازا ہے اچھالگا تھا وہ مسکرادی۔ مبح گھرہے آفس جانے کے لیے نکل رہی تھی نوکرانی نے سرخ سفید پھولوں کا گلدستہ آگے کر دیا ساتھ ہی لفافہ تھا اس نے جیرت سے کھولا اب کس نے بھیج دیا۔ معدرت

مجھے اُمید ہے کہ آپ نے میری معذرت تبول کرلی ہوگی اور آپ کی خفگی دور ہوگئی ہوگی۔ "اچھا چلوتم آئس کریم کھاؤ تاکہ تنہارا غصہ شنڈا ہو جائے۔"ناجیہ نے آئس کریم کا کپ ردا کے آگےرکھا۔

اس بات کوکائی دن گزر کھے تھے گراہے رہ رہ کہ کر خصہ آ رہا تھابڑے آئے ڈاکٹر فرید .....۔ ڈائیر یکٹر ہوں گے اپنے گھر کے ہونہہ، محتر مہ میں خود کو اس ہوں گے اپنے گھر کے ہونہہ، محتر مہ میں خود کو اس قابل نہیں ہجھتا جوانٹر و یو دیتا کچروں جی تو چاہ رہا ہے کہدوں میں خود آپ کوکسی قابل نہیں جھتی ، جھتے کیا ہیں اپنے آپ کو ۔ ' وہ خود کلامی میں مصروف تھے ۔ ہیں اپنے آپ کو ۔ ' وہ خود کلامی میں مصروف تھے ۔ ' منٹر ن ..... ٹرن ..... ٹرن ..... ٹرن کی فون کی مسلسل بیل نے اس کے خیالات کومنتشر کردیا۔ مسلسل بیل نے اس کے خیالات کومنتشر کردیا۔ مسلسل بیل نے اس کے خیالات کومنتشر کردیا۔ میلوالسلام وعلیم ۔ مجھے محتر مہردا ہے بات کرنی جیلوالسلام وعلیم ۔ مجھے محتر مہردا ہے بات کرنی

" جی، بول رہی ہوں کہیے کیا بات کرنی ہے؟"اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ "محترمہ میں ڈاکٹر فرید بات کررہا ہوں آپ سے من جریخہ میں ڈاکٹر فرید بات کررہا ہوں آپ

کے مزاج بُخیر میں؟''ڈاکٹر فرید کے نام پروہ چونک گئی اور سنجل کر ہولی۔

''جی ہاں، میں نھیک ہوں۔'' ''میں آپ کواہنے اسپتال میں آنے کی دعوت دینا جاہتا ہوں حال ہی میں ہم نے شعبہ ایمر جنسی کا افتتاح کیاہے۔''

"معذرت جائی ہوں فریدصاحب، میراخیال ہے۔ یہ آپ کا کوئی بڑا کا رنامہ ہیں جس کے لیے میں اسپتال کا وزٹ کروں۔ "اس نے حساب برابرکیا۔
"" لگتا ہے محترمہ، آپ کو اس روز میری بات بری گئی، خفا میں آپ۔ "واکٹر فرید کی بات کی اس نے نفی کی۔

امال جا چکی تھیں اس نے ادای سے میزیر ر کھے ہوئے ڈاکر فرید کے بھیجے ہوئے گلدستے کو دیکھااور تیار ہونے لگی کیکن جب ڈرائنگ روم میں پنجی تو ڈاکٹر فریدکوسا منے بیٹھاد کی*ھرکر جیر*ان رہ گئی۔ " بي امال آپ كي بين مجھ بہت پندآ كى ہے اوربہے بھی میرے بینے کی بسند ....اس کی طرف ہے میں بہت فکرمند تھی جانے کب بیگر بسائے گا اب چونکداس نے میری مشکل آسان کردی ہے میں اب تاخیر بالکل نہیں کرنا جا ہتی، بس مجھے شادی کی تاریخ وے دیجیے۔ 'نہ جانے امال نے کیا جواب دیا تھا۔ وہ تو ایک انو تھی صور تحال ہے دو جا رتھی مسرت کا حساس تھا ڈاکٹر فرید کی مسکراتی آئیسیں اس سے جانے کیا کہدرہی تھیں بار بارڈ اکٹر فرید کے نام سے منسوب ابنانام س كراي شرم آربي هي آخر كاراي نے کھانا کھاتے ہی اینے کمرے میں جا کر پٹاہ لی تھی پھر لئنی در آئینے کے سامنے کھڑی اسنے اور ڈاکٹر فرید کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ دوسرے روز جب وہ آفس گئی تو ڈاکٹر فرید کواپنا

" رواكل توبات موبى نبيس سكى \_ ميس نے سوچا بنفس تقيس ملا جائے اور يو جھا جائے كدآ پ كوكوئي اعتراض توتبين، آپ خوش تو بين؟ واکثر فريد نے مسكراتي موئے يو چھا۔

" بول-"اس فے كرون اثبات ميں بلائي۔ "اگریہ بات ہے تو چلیں میرے ساتھ۔" وہ يكدم كور سيرك

، «مَكْرَكْهِال؟؛ 'وه يريشان موكَّىٰ۔ 'لونگ ڈرائیو یر، پلیز انکارٹبیں سوں گا۔''اس نے حتی انداز اپنایا تو اسے جانا پڑا۔ ''سنوردا،شادی کے بعد ہم نی مونِ پڑطعی نہیں

جائیں گے۔ اس نے کنکھیوں سے و مکھتے ہوئے

ۋاكىزفرىدنواز وهمسكرادي\_

''شکر گزاری کا بیطریقه بھی اچھا ہے۔'' اس نے ول میں کہا

'' بیٹا کس نے بھیجاہے گلدستہ....؟''امال نے يو چھاتووہ چونک گئی۔

"امال! میں ناجیہ سے ناراض تھی اس نے بھیجا ہے۔ 'روانے لفافہ بیک میں رکھتے ہوئے کہا اور کراتے ہوئے امال کود می<u>صنے لگی</u>۔

"لو .....تم دونول كالبجينا حتم تبين موكا أيك دوسرے کومنا نا اور روشھنا ای میں زندگی گزاروینا۔ المال مجھے کیا پتا تھا ناجیہ گلدستہ بھیج دے گی ورنه میں روشتی نہیں .....کین ہاں شاید روشتی که رو مُصنے کالطف الگ ہے۔ 'اس نے امال کا ہاتھ چو ما اورآ فس جلي آئي۔

اے سب کچھا چھا لگ رہا تھا اس کی پیر کیفیت مہلی بار ہور ہی تھی اور وہ اندر سے گنگنار ہی تھی ایک مسرت تھی جو اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ شام جب وہ گھر پینجی تومعمول کےمطابق چہل پہل تھی دادی امال اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ''بیٹا، تیار ہوجاؤمہمان آئے ہوئے ہیں'' "امال كس سلسل ميس آئے ہوئے ہيں۔" "بینا! لڑے والے لڑی کے گھر کیوں آتے بين ....؟ "امان في الثااس سيسوال كيا-" کیا مطلب امال کون ہے بیدلوگ اور کہاں الكين؟"

" بس رہے ویں اپنی محافت، کھر میں بھی سوال جواب ..... لركيال الميئ كمرول مين الحيمي لكتي ہیں بس بہت کر لی تم نے اپنی من مانی تیار ہو کر آ جاؤ۔

گاڑی موڑی۔'' ہے

'' کیوں ۔۔۔۔ کیوں نہیں جا کیں گے؟'' وہ غیران تھی۔

" بھئی دیکھوں ناں ہمہارے اور اپنے درمیان میں کسی فرد کسی منظر کونہیں آنے دوں گابس میں تو یہی چاہوں گا،تم مجھے دیکھتی رہواور میں تمہیں۔" ڈاکٹر فریدنے گیئر بدلتے ہوئے کہا۔

" نشرم كري توبه ہے اشتے رومانك تونبيل لگتے تھے آپ داسے شرم آ رئى تھى اس نے برجت كہا۔ " يہ باتيں ميں اپنے ہونے والى بيوى سے كرر ہا ہوں اس ميں شرم كى كيا بات .....؟" انہوں نے توقف كے بعد پھركہا۔

''اور ہاں، مجھے بیوی گھر میں شوہر کا انتظار کرتی اچھی گئتی ہے بیہ آفس جاب کو خدا حافظ کہد دینا۔'' انہوں نے اے مسکراتے ہوئے دیکھا۔

''ہاں، کہددوں گی۔''ویسے بھی امال کا کہنا ہے کہ باہر نگلنے پر چہرہ پھٹکار مارا ہو جاتا ہے۔'' اس نے مشکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں بیہ ہوئی تا بات ....امال بہت انجھی ہیں مجھے بہتے پسندآئی ہیں۔"

''دیکھیں سات نے رہے ہیں، چھ بجے مجھے گھر پچنا ہوتا ہے امال پریشان ہوں گی۔''اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔

و اکثر فرید نے اس کے پریشان چرے کی طرف دیکھا۔

امال کی طرف ہے اتنی فکر مندرہتی ہو؟" "تو کیا نہ ہوں، میری زندگی میں امال کے سوا ہے ہی کون، امال ہی میرا باپ میری مال ہیں، دوست بھی میراسب کچھ میری امال ہی ہیں۔" وہ جوش میں کہتی جلی گئی۔

"اور من ""؟" انہوں بے برجستہ بوچھا تو وہ

ترم ہے سرح ہوئی۔

'' میں بہت تشندری ہوں ، رشتوں کے معالمے
میں ایاں نے مجھے گرم وسرد موسم سے تو دور رکھا گر
میری تشکی دور نہیں کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے مجھے
ہیں دیوانی ہوں میں بچوں کی ۔ ناجیہ
اس کے گھر جاتی ہوں تو ڈھیروں چاکلیٹ کے
بہت پہند ہیں دیوانی ہوں جاتی ہوں اس کے بھیجا
ہیائی کے بچوں لیے لے کر جاتی ہوں اس کے بھیجا
ہینیجی مجھے بھو بھو کہتے ہیں۔

بلے اتنااح جمالگتاہے کیا بتاؤں آپ کو۔''اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

''ہونہ تو بچے آپ کو بہت بیند ہیں؟'' ''ہاں کے بیند نہیں ہوتے بچے '''آپ کو بیند نہیں۔''ائی نے سادگی ہے یو چھا۔ ''ان سریمہ کرنہ میں ''اسٹر معداں گرنہ اور

'' ہاں بہت پہند ہیں۔'' اپنے ہوں گے تو اور زیادہ پیارے ہوں گے انہوں نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہاتو وہ شرماگئی۔

"آب بہت بے شرم آدمی ہیں ویکھنے میں اتنے سوبر لگتے ہیں۔"اس کے جملے پرانہوں نے قبقہدلگا۔

" میں نے کیا کہاتم نے تو بچھے مشکل میں ڈال

دیا ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان منظر نہیں

آنے دینا چاہ رہاخود بچوں کو لے آئی ہو۔ بردی لڑائی

ہوا کرے گی ہم دونوں کے درمیان۔

ہوا کرے گی ہم دونوں کے درمیان۔

کروں گی۔ " اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔

کروں گی۔ "اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔

گیرشوخی براتر آئے۔

گیرشوخی براتر آئے۔

''وہ کیوں؟''اس نے چونک کرانہیں دیکھا۔ ''وہ اس لیے کہتم مجھ سے ناراض ہی انچھی لگتی ہوجس وفت میں نے انٹرویو لینے سے انکار کیا،تم برہمی ہے اکٹی تھیں عصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا

(دوشیزه الآ

READING

وہ مسکرانی تو ڈاکٹر فرید بھی مسکرا دیے وہ جھی اور ڈرینک میبل کی دراز ہے ایک تصویر نکالی۔ '' دیکھیں کتناخوبصورت بچہہے۔'' ایک مسکراتے ہوئے بیجے کی تصویر دیکھ کرڈاکٹر فریدی بھی مسکراہٹ گہری ہوگئی۔ "بال، بهت خوبصورت ب\_ ''میں سوچ رہی ہوں ایسی بہت می تصاور ایخ كر \_ مين لكالول \_" " ہاں ضرور لگاؤ۔" ڈاکٹر فرید نے اس کے جذبات کومحسوس کرتے ہوئے اسپتال کا زُخ کیا اور جب شام کولوئے تو بچوں کی ڈھیروں تصویریں گئی سائز میں لےآئے۔ " ميرے خدايا! آپ ياگل ہوگئے ہيں، ا ای تصویری جی ہمیں لگانی تھیں۔'' " ہاں، تم نے سے کہاتم نے جھے یاکل ہی کردیا ہے۔ 'وہ شرارت سے اے دیکھنے لکے "سيل مرتصور خوبصورت ہے سوچ راي مول کون می لیگاؤں اورکون می نہ لگاؤں۔ ' اس نے تصويرين ويكهتة بهوئة ذاكثر فريدكي توجه تضويرون پر ''سب ہی لگاؤ، کمرے کا کوئی گوشہ خالی نہ مچھوڑ و۔ "انہول تے مشورہ دیا۔ " واقعی برجگه لگا دول ـ "اس نے خوش ہوتے

" ہاں۔" کہد تورہا ہوں کیکن یہ تو بناؤ تم تصوروں سے کب تک کام چلاؤ گی۔" "فرید! میں تو روز دعا کرتی ہوں۔ میری زندگی کاسب سے بڑی خواہش یہ ہی ہے امال بی کہدرہی تحصین ہم دونوں کو چیک اپ کروالینا چاہیے دوسال ہو گئے ہیں شادی کوامال کوتو بہت تشویش ہے۔"اس نے اُداکی ہوتے ہوئے کہا۔ اور دور بین کر مجھے صلواتیں سنار ہی تھیں اور میں دل
ہی دل میں تہہیں ہوی بنانے کا فیصلہ کرچکا تھا۔
روا کا گھر آچکا تھا۔ وہ گاڑی ہے اتری اور
جاتے ہوئے کہا۔'' میرا خیال ہے آپ اپ فیصلے
پرغور کرلیں کہیں بچھتا نانہ پڑے۔''
بیس فیصلہ کر کے غور نہیں کرتا ۔۔۔۔۔ اور نا ہی
بچھتا نا پیند کرتا ہوں سرخ جوڑ اپنے کے لیے تیار ہو
جاؤ، جلد ہارات لے کرآؤں گا۔''

خدا حافظ!" وہ شرما کر بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پیچھےڈاکٹرفرید کا تبقہاں کا تعاقب کرتارہا۔
شادی کے بعد ڈاکٹرفرید کی قربت ہے اسے علی مناوی کے بعد ڈاکٹرفرید کی قربت سے اسے مارے مناظر بدلتے معلوم ہوئے تھے۔ ڈاکٹرفرید کی چاہت اور محبت نے اس کی زندگی میں میں جسی و کا مخور شام کی شخصیص ختم کر دی تھی ،اس کی زندگی کا محور شام کی شخصیص ختم کر دی تھی ،اس کی زندگی کا محور صرف ڈاکٹرفرید کی ذات تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزوں اور ضرورتوں کا وہ اِس قدر خیال رکھتی تھی کہ ڈاکٹرفرید کو جیرت تھی۔

''روائم اتن اچھی بیوی ٹابت ہوگی بید میں نے نہیں سوچا تھا۔'' انہوں نے روا سے کوٹ لیتے ہوئے کہا۔

''لین آپ کا خیال تھا میں بہت بری بیوی ٹابت ہوں گی۔'' ردانے انہیں گھورا تو وہ مسکرا دیے۔

" اچھی ہیوی سوجا تھا اتنی اچھی نہیں۔ " انہوں نے شرارت ہے دیکھا۔ ' اصل میں بات بیہ کہ ورکنگ خوا تین گھریلو کام میں کم ماہر ہوتی ہیں۔ " انہوں نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ " ' تم جاب کرتی تھیں ، مجھے بیخوف تھا کہمہیں ٹرینگ دینا پڑے گی۔ "

" تو ابت موا، قياسات غلط بھي مو يكتے ہيں \_"

Section

روشيزد 198

"امال تھیک کہہ رہی ہیں کل چیک اپ ہو جائے گانہبیں ضرور میرے ساتھ اسپتال چلناہے۔'

ماں بننے کا خواب جواس کی تشکی کا واحد حل تھا، اس کی اس خواب کی تعبیر ڈ اکٹر فریداورر داکی دسترس ہے باہر تھی ہے لیسی تعنی تھی جو تنہائی میں تو یائی تھی جو تنباني مِن رُلاني هي-

ایک خلش تھی ،ایک کسکھی اس نے کوئی چھوٹا بہن بھائی تہیں ویکھا تھا،جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام کرچلتی اور نہ کوئی اس سے تھا، جن کے ہاتھ پکڑ کر وہ چلنے پھرنے کی کوشش کرتی۔ اٹھلاتی ، کھلونوں سے کھیلتی کوئی اس کے کھلونوں کوتو ڑتا، وہ مجتی چلائی مضد کرتی۔

اسكول ميں لڑكياں جب اينے اسے بهن بھائیوں کا ذکر کرتیں تو اس کا دل بھی جا ہتا کہ وہ بھی سن کی شرارت کے قصے کسی کی ضد اور عادثیں بتائے، وہ بھی کہے کہ کل بھائی مجھے آئس کریم کلانے لے کر گئے تھے، میری بہن میرے لیے سوٹ لے کرآئی ہے یا کل میری چھوٹی بہن کی سالگرو تھی اہتے مہمان آئے تھے مگروہ ساری یا تیں سوچ کررہ جالی۔

تھر جاتی تو وہی تنہائی ، اماں بی اور وہ ۔'' اماں کے بیار ومحبت اور توجہ ہے اے والدین کی کمی کا اس قدراحساس تبيس ہوا تھا مگروہ اس گھر میں کوئی اپنا ہم عمراہے ہے چھوٹا یا بڑاو جود حاہتی تھی۔

جب تک اس کی شادی مہیں ہوئی تھی، اے احساس تہیں ہوا تھا اماں کے تنہا رہنے کا خیال ہے كانب جاتى تھى اور شادى كے بارے ميں سوچنا وہ خرافات مجھتی تھی تمر ڈاکٹر فرید کے انو کھے انداز و اقراركا ا جتهار ذاك يرمجوركر ديا اورشادي ہوتے ہی اس کی اولین خواہش ماں بننے کی تھی کتنے

خواب تھے جواس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ اس کی جاگتی آ تھیں ایک تصوراتی بیچ کو جمکتے تالیاں بجاتے ،غوں غوں کی آواز نکالنے مکھنوں چلتے مختلف چیزوں کو پکڑے دیکھتی تھیں وہ مسکراتی۔ خریداری کے لیے بازار جانا ہوتا تو ڈھیروں بچول کے کپڑے، کھلونے خرید لائی۔ اپنے بیڈروم کے ساتھ والے کمرے میں اس نے طرح طرح کے كيڑےنت نے تھلونے جمع كر كيے تھے۔ايك البم تھی جس میں ہر عمر کے بچوں کی تصویریں لگا رکھی

فرصت کے وقت وہ گھنٹول کمرے میں بند تھلونے، کیڑے حسرت سے دیکھتی اور بچول کی تصويرين ويكي كربهى خوش اوربهى أداس موجاتي بجون کی تربیت اور نگہداشت کے موضوع براس نے گئی کتابیں اور رسائل خریدے تھے جنہیں وہ بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے لیے اس نے جس عورت کورکھا تھا اس کے چھے بیچے تھے کھر میں کھانے کونبیں ہوتا مگر بیج بھی بل رہے تھے۔خوش نصیب ہے یہ عورت میرے مقابلے میں .....خدا نے اے اولا وے تواز اے وہ اے کام کرتا و مکھے کر ا کثرسوچتی \_

نفیسهأ ہے مشورے دیتی۔

'' بیکم صلحبه، فلال فقیر ہے۔ تا ہے آگروہ دعا دیتا ہے تو تی دیتا ہے آ ب اس کی مراد پوری کریں گی تو وه ضرور دعا دے گا ورخدا آپ کی کود بھردے گا "احیما کہاں بیٹھتا ہے....؟"اس نے دلچیس

" بیکم صاحبہ، کچی آبادی کی جھگی میں رہتا ہے۔ "ميرے ساتھ والى جھكى ہے اس كى -" وہ اولا دکی جا ہت میں نفیسہ کے ساتھ گئی اور بہت سے میے فقیر کے تحکول میں ڈال کر

پیغام ملتا ڈاکٹر فرید میٹنگ میں ہیں، آپریشن تھیڑ میں ہیں، را وَنڈپر ہیں اور وہ نون جل کریٹن و بتی۔ ادھررداکوا حساس تنہائی ستانے لگا۔نفیسہ اپنا کام کر کے چلی جاتی اور وہ بوکھلائی بوکھلائی گھر کی چہار دیواری میں بھرتی رہتی، بستر پرلیٹتی تو مجھی اپنی مرحومہ ساس کا خیال ستا تا کتنی حسرت تھی

الہیں پوتا پوئی ویکھنے گی۔ اماں بی کا خیال آتا تو رو پڑتی کتنے آنسواس کے بیکے پرجذب ہوجائے۔

''بیٹا!اب تو میری بس ایک ہی آ رزوے کہ خدا تیری گود بھر دیے ایک دو بچوں کو تو میں بھی د کیے لوں پھرخدا مجھے بلا لے خوشی خوشی چلی جاؤں گی۔''

اماں انظار کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے ہی چلی گئے تھیں۔

جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا جب ڈاکٹر فرید کمرے میں داخل ہوئے اس نے چونک کر انہیں آتادیکھا تو آتکھیں بند کرلیں وہ اسے سوتا بنتے دیکھے کرمسکرا دیے اور قریب آئے تو اس نے آتکھیں کھول لیں۔

'' کیا بات ہے روا آج آپ سوئی نہیں.....؟''

'' آپ کو پوچھنے کی فرصت مل گئی؟''اس کے لہجے میں طنز تھا۔

''ناراض ہو میں مصروف ہوگیا ہوں اس لیے۔'' انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کما۔

کہا۔ ''انسان کی ذاتی زندگی بھی پچھ ہوتی ہے، یہ سب کس لیے کررہے ہیں، دولت کے لیے؟ مجھے نہیں جاہیے یہ دولت۔''اس نے بیٹھتے ہوئے بےزاری ہے کہا۔ ؤ عیروں وعائیں لیں۔ '' بیکم صاحبہ، ایک مولوی اور ہے تعویذ ویتا ہے جس کے باندھنے سے عورت ماں بن جاتی ''

وه جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی ،اب نفیہ کو پینے دیے کر تعویز منگوانے لگی بھی نقش پہنی مجھی ڈاکٹر فرید کو بتائے بغیر پانی میں پلاتی اور بھی تعویذ باندھتی تو بھی تکیے کے غلاف میں رکھتی۔ '' بیگم، آپ اور صاحب میرے ساتھ فلاں مزار پر چلیں وہاں دیا جلائیں گے تو اولا دضرور موگی۔اللہ تعالیٰ آپ کی گود بھردے گا۔''

وہ جن ہاتوں پریقین نہیں رکھتی تھی ،فرید سے چھپا کے ٹو بھوں اور تعویذوں کے چکر میں بھی پڑگئی تھی۔ مجبور تھی۔ جب خواہشیں شدت اختیار کر لیس تو غلط اور تھے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے وہ تو پھر اولا دکی خواہش مند تھی اور وہ بھی جائز خواہش ۔'' فرید، پلیز آپ وقت نکالیں چلیں ناں۔ نفیسہ بتارہی تھی ایک مزار ہے وہاں جاکے نال۔ نفیسہ بتارہی تھی ایک مزار ہے وہاں جاکے دعا ما گوں گی ،آپ کو بھی چلنا ہوگا اس کے چیر ہے مرالتھا تھی۔

''' 'روا میں بہت مصروف ہوں وفت نہیں ہے ابھی۔''ڈاکٹر فرید نے ٹالنا جاہا۔

" من من من الجمال من المجار المحال الله المحال المحال المحال الله المحال المحا

اے میڈیکل رپورٹ کا انظار تھا گرآج کل ڈاکٹر فریدائے مصروف ہو گئے تھے کہ ان کے نہ آنے کی خبرتھی نہ جانے کی۔اب تو دہرے آناان کامعمول بن چکا تھا۔ چھٹی کے دن جھی اسپتال سان کا کوئی کام ضرور ہوتا ،فون پر رابطہ کرتی تو

Charles



ہے باہر نکلو، کچھ مصرو فیات تلاش کرو، سوشل بنو، لوگوں سے ملوجلو، ان خرا فات سے دوررہو۔ " مگرشادی ہے پہلے تو آپ کو گھر میں انتظار كرتى بيوياں يسند تھيں .....؟ "اس نے ان كا جمله

د ہرایا۔ '' ہاں پند تھیں گر جب شوہر مصروف ہواور '' ہاں پند تھیں گر جب شوہر مصروف بیوی کو وقت نہ دے یائے تو پھر بیوی کو بھی مصروف ہوجانا جاہے۔'انہوں نے جواز پیش کیا۔ " مر مجھے اب جاب سے رکیبی مہیں

ری مجھے میڈیکل رپورٹ کے بارے ين بتاين-

ڈاکٹر فرید کا چہرہ فق ہو گیاانہوں نے بات پلٹی۔ 'روامہیں مجھ سے بہت محبت ہے ۔۔۔۔؟'' " یہ بھی کوئی یو چھنے کی بات ہے؟" اس نے عابت سے انہیں دیکھا۔

''توسنو، آج کے بعدتم مجھے اولا و،میڈیکل ر بورٹ یا فلاں جگہ جانا ہے کے موضوع پر بات سیس كروكى ميذيكل ربورث جارى نارل ہے بس بي خداکے ہاتھ میں ہے کہ خداجمیں کب اولا دے نواز

'' لیکن کوششیں تو ہم کر سکتے ہیں دعا ئیں کر ك\_"اس نے كہا تووہ ير كئے۔

" میں اب اس موضوع پر بات کرنا پسند تہیں

ان کے انداز ہے اور کہے میں لا تعلقی آتی رہی اوروہ تنہا ہوتی چلی گئی۔

پرآخراس نے ڈاکٹر فرید کی خواہش پراہے نكالا اور و يكھتے ہى و يكھتے اس كى شهرت علمى واولى حلقوں میں بردھتی چکی گئی۔ وہ کئی انجمنوں کی رکن ۔ زندگی کا مقصد بنالیا ہے تم نے .....؟ خدا کے لیے گھر بن گئی ، ہیمینار کا انتظار اور اس میں اس کی شرکت اس

"تو پر حمهيں كيا جاہي؟" انہوں نے

برجت پوچھا۔ '' مجھے ڈاکٹر فرید نہیں اپنا شوہر فرید عاہے۔ صرف آپ ..... "اس نے رندھے ہوئے لیج میں کہا۔ اس کی آئھوں میں آنسو مجر

رداتم ایک ڈاکٹر کی بیوی ہو کسی معمولی آ دمی کی نہیں تمہیں مجھوتہ کرنا پڑے گا۔'' انہوں نے اے

میں کب آپ کے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہوں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اب آپ ایک شوہر بھی ہیں اور آپ کے پچھ فرائض

' 'بتائے ذرا بیگم صاحبہ، کیا فرص ادانہیں کیا ہم نے؟''انہوں نے اے بغور دیکھا۔

''میرے ساتھ کھانا کھائے ہوئے آپ کو کتنے ون ہو گئے ہیں احساس ہے....؟"

'' وہ ہمس دیے اور شرارت سے بولے۔ "شدت ساحاس ہے۔"

" تو پھراييا کيوں کرتے ہيں؟ آپ نے اپنے آپ کوغورے ویکھا ہے؟ کتنی تھکن ہے آپ کے چرے یرآ پ کو بھی آ رام کی ضرورت ہے، چھنی کریں کچھ دنوں کی ....فریدمیرے ساتھ چلیں نفیسہ کے گاؤں چلیں وہ کہدرہی تھیں وہاں پر کوئی ورخت ہے جس کی تبنی پر کیڑا ہاند ھنے ہے من کی مراد پوری ہوتی ہے،خداہمیں اولا دضروردےگا۔

ڈاکٹرفرید کے چبرے پر بیزاری آگئی۔ "روا پلیز میرے سامنے ایس باتیں مت کیا كرو، وبال چلنا ب يهال چلنا ب- اتن تعليم يافته ہو کرتم الی باتیں کرتی ہو ....؟ ایک خواہش کوانی

دوشيزة (201

کی زندگی کا معمول بنتا چلا گیا۔ اسے تھر صرف بیرائے خاندلگتا تھاجہاں وہ صرف چند تھنے گزارتی

ڈاکٹر فرید کی مصرو فیات اپنی جگہ بدستور تھیں اس کے ایدر کی عورت بے چین تھی ایک خکش ایک کیک تھی ایک کرب تھا۔ ڈاکٹر فرید کے بدل جانے کا۔ان کی ہے اعتبائی، ہے رخی نے اسے اذیت دے رکھی تھی۔ڈاکٹر فرید کے قریب ہوتے ہوئے بھی خود کو کوسوں دور محسوس کرتی تھی۔ لا تعلقی کی دھوپ نے مطبئمی جذبوں کو جھلسا دیا تھا۔ اس کے وجود کے سارے پھولوں سے لدے تجر بىدگ د بىتر بوگئے تھے

زندگی کے آٹھ سال کی بے پناہ مصروفیات اور خدمات نے ڈاکٹر فرید کومزید شہرت، عزت اور دولت دی تھی۔ادھر ردا کی خدمات کو بھی صحافت وادب کے حوالے ہے سراہا جارہا تھا۔ دولت شهرت عزت سب بی مجھ تھالیکن سکون جہیں تھا جس کی روا کو تلاش تھی اپنے اوھورےخوا بول کا احیاس اے بے چین کررگفتا تھا۔اب وہ خواب آ ور گولیاں لینے لگی تھی۔ برسوں سے وہ کمرہ بندیڑا تھاجس میں بچوں کے تھلونے بستر اور کپڑے اس نے بچائے تھے۔

'' پچھلے جارروز سے وہ گھر میں دکھائی دے رہے تھے۔ ردا کی اپنی مصروفیات تھیں پھر جو لا تعلق کی دیوارانہوں نے کھڑی کی سی ،اب وہ روا کی بھی انا بن گئی تھی اس لیے ان کے قریب جاکر مزاج کو پوچھنے کی خواہش کو اس نے بردی مشکل ہے حتم کیا تھااور آج جب وہ واپس اس کا قرب عا ہ رے تھے تو سارے زخم تا زہ ہو گئے تھے۔ سیمینار میں شرکت کے بعدوہ جب کھر پینجی تو ڈاکٹر فرید کھر پر نہیں تھے وہ اپنے روم میں ڈرینک

نيبل کے سامنے کھڑی بے دلی سے کانوں سے ٹاپس اتار رہی تھی ٹیبل پر لیٹر پیڈ دیکھا تو کچھ تحریر تفا۔اس نے اٹھا کریڑھنا شروع کردیا۔

آج پہلی بارتم نے جب میری بات سیس سى، جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہوان آ تھ سالوں میں ،میں نے تمہارے ساتھ بہت نا انصافیاں کی ہیں، تہاری بے تابیاں میں نے دوررہ کر بھی محسوس کی ہیں تم ایک بھر پور عورت ہوردا! شوہرے محبت اور اولاد کی تمنا ہی تمہاری زندگی ہے آج تم جن را ہوں پر گامزن ہو، میں نے بی معین کیے۔

ردامیں تے مہیں بری جاہت ہے اپنایا تھا تم نے مجھے بہت کھے دیا جس کا مجھے اندازہ بھی تہیں تھامیری تو روح بھی تمہاری محبت میں سرشار ربی ہے میں تم سے جدائی کا تصور بھی تہیں کرسکتا ہوں اس لیے میں نے تہیں وھو کے میں رکھا روا میڈیکل ریورٹ کے مطابق میں باب بیس بن سکتا تھا۔ میری ذات کے لیے بیانکشافِ شادی کے بعد ہوا اگر شاوی ہے پہلے ہوتا تو میں بھی بھی شادی نہیں کرتا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا میں نے مہیں مصروف کر دیا اور خود بھی مصروف ہو گیا تا کہتم بیخواب بیخواہشیں بھول جاؤ مکرنا

رداكل شام مين سارا وفتت كحرير ر بااور ويهلي بار اس كرے ميں كيا جس كوتم نے سجاكر ركھا ہے۔ ميري جيرت كي انتها مبيس ري تمهارا جنون ديكه كرميرا ممير چو بے لگا تار ہامیں نے علطی کی ، گناہ کیاتم ہے وحقيقت نبيس جمياني حاسيهم -تههاري خواهش شدید ہے اور جائز ہے عورت ممل بی جب ہوتی ہے

سکتا ہوں مجھے یفتین ہے ردا! کسی اور کے نکاح میں آنے کے بعد خدائمہیں اولا دے تواز دے گائم سوچ لو ردا! میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ہفتہ بعد آؤں گا۔

> تمهاری خوشیوں کامنتنی فرید

اس کے ہاتھ اور ہونٹ کیکیارے تھے۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے رواں تھے۔

یے زندگی کا کون سا مداق تھا فرید بظاہر شاندار شخصیت کے مالک تصاصول پرست تھے،صاحب علم تھے پھر بیہ سب کیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں عمق تھی۔ ڈاکٹر فرید کی قربت میں گزرا ہر لمحہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ان کی بے چیدیاں بے تابیاں تو اس ہے کئی گناہ زیادہ تھیں اماں بی کی باتیں اس کے ذہن میں الگ تازہ ہورہی تھیں۔

'' بیٹا! میاں بیوی ایک دوسرے کالباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی سے خدا خوش ہوتا ہے۔

وہ ہفتہ پورااس کا مایوی اورادای سے گزراتھا پھرایک فیصلے نے اسے مطمئن کردیا کہ وہ اب ڈاکٹر فرید کی منتظر تھی۔

مرے ہے بچ کی مسلسل آ دازیں آ رہی تھیں روتے ہوئے بچ کوردانے کندھے سے لگایا ہوا تھا ادراہے بہلاری تھی۔ڈاکٹر فرید جیران کھڑے ردا کو د کھے رہے تھے۔

د کیورہ ہے۔

"ارے آپ آگئے؟" یہ دیکھیں جیتی جاگی

گڑیا....؟" ردانے چھوٹی سی پکی کوان کی آغوش
میں دیا۔" کیسی گئی ہماری بیٹی؟ ہے نال
پیاری۔"اس نے گڑیا کے گال چوہے۔
"ردایہ سب کیا ہے؟" وہ جیران تھے۔
"ردایہ سب کیا ہے؟" وہ جیران تھے۔
"دارے مسئلے کا صل ..... خدانے ہمیں بٹی

ے نوازا ہے یہ مصلحت خدا کی۔دیکھیں، نفیہ
امید سے تھی اس کے شوہر نے اسے نشے کی حالت
میں خوب مارا، شبح ہی بچی پیدا ہوئی ہے گرنفیسہ نہ
نج سکی اس کا شوہراس بچی کو مار نے جارہا تھا مجھے
معلوم ہوا تو میں نے اس خبیث کو بہت باتیں
سنائیں اور بچی اس سے لے لی اور کہا سمجھوکہ تم
نے اس بچی کو مار دیا ہے۔ اب یہ میری بچی

المحيك كهانال ميس نے۔"

''اتبھی نیہ ذرا بڑی ہو جائے پھر تو دارالا مان جاکرایک بیٹا ضرور لاؤں گی تا کہ یہ میری طرح تشنہ ندرہے۔اہے بھائی کا بیار بھی ملے۔''

''اور جو کچھ میں نے شہیں خط میں لکھا۔اس پر غورنہیں کیا۔''

''فریدآپ نے کیے تمحھ لیامیں آپ کے بغیررہ علق ہوں؟''آ ئندہ بھی ایسامت سوچے گامیں آپ کی بیوی ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے میرے لیے آپ ہی کافی ہیں۔''

ڈاکٹرفریدشرمندہ ہوگئے۔

'' مجھے معانے کر دوردا،آ ئندہ تنہیں بھی وُ کھ نہیں پہنچاؤں گااوراب بھی تنہیں اپنے سے دورنہیں کروں گا۔'' انہوں نے شرارت سے اس کا ہاتھ کڑا۔

''شرم کریں آپ، اب تو ایک بیٹی کے باپ
بن گئے ہیں۔' ردانے مسکراتے ہوئے کہا۔
ڈاکٹر فرید نے زندگی سے بھر پور قبقہہ لگایا۔ ان
کے اندر کی مایوی اوراُ دائی ردا کی وفا وخلوص اور محبت
کے تو انا جذبوں کے سامنے ماند پڑ چکی تھی۔ دونوں
کی مسکرا ہمیں بتا رہی تھیں کہ مجھوتے کی شمع سے وہ
زندگی کی تاریک راہوں کوروشن کر چکے ہیں۔
زندگی کی تاریک راہوں کوروشن کر چکے ہیں۔

(دونيزه 201)

READING





میران بائی بھی ایک عورت ہی تو تھی ، جذبات کے بھاؤتاؤمیں جو صرف خسارے کے سودا کرتی ہے سووہ بھی ایک ماں کی طافت کے آگے سرتگوں ہوگئی۔عورت ہارگئی مال جیت گئی۔ندحت کے دل پر ڈھیروں بوجھ آن گراوہ جیت کر بھی ہار پچکی تھی۔اس کا دل.....

> اُس کے انگ سے شرار بے لیک رہے عضے دل میں نفرت نفرت بھوٹ پڑے تو انسان لاوے کی طرح بھٹ کرائبل پڑتا ہے اس کا ادراک اُسے چند کمے پہلے ہوا۔ اور نفرت بھی اس شخص سے جیسے اس نے دیوتا مانا ،عمر کا طویل سفر جس میں گھنیری جاؤل میں گزار دیا۔ جس کے تین بچوں کے مال تھی وہ۔

> محبت کا وہ رشتہ تو ابھی تک اس کی پلکوں پر ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ نتلی کی طرح اینے گلشن میں مست تھی وہ اپنے آپ میں مگن یہ بھول گئی تھی کہ اس کی شادی اب پندرہ روزہ نہیں بلکہ پندرہ سالہ ہو چکی ہے۔

محبت کے جس نشے میں وہ شادی سے پہلے روز سے جس طرح چورتھی۔خیر سے اس کے شوہر کے سر سے اتر چکا تھا۔ نہ وہ ان نظروں کی تیکھی (.....) پہنچانی نہ بدلتے انداز اطوار اسے تھٹھکا سکے۔اور جب اس کی قریبی پہلی نے اس کے سرر بیخبر دے ماری کہ تمہارے میاں نے ایک بے

پناہ حسین اور مشہور زمانہ بازاری میراں بائی ہے۔ شادی کرلی ہے۔ اپنی ہی نظروں میں حقیر بھی ہوئی اور اپنی ذات نادم بھی ہوئی۔

اے آیبالگا کہ جیسے بھرے بازار میں اس کے سرے دوا کا آسرا چھین لیا گیا ہو۔
وہ چاروں طرف ہے اپنے اوپر ہنستی ہوئی تفخیک آمیز نظروں کا مقابلہ نہ کریائی تھی۔
اس ہے میہ تم نہیں ہور ہاتھا کہ اس کامحبوب برجائی ہے وہ پندرہ سالہ ریاضتیں ہے کارگئیں وہ محبول کے وعدے ، وفاؤں کی منزل کے راہی نہ تھے بلکہ زندگی کے صحرا کا سراب تھے جن کے پیچھے تھے بلکہ زندگی کے صحرا کا سراب تھے جن کے پیچھے وہ پیای ہی دوڑتی رہ گئی ہاتھ کیا ؟

عمر بھرکے پچھتاوے، بیدنشیں بیرسوائیاں۔ وہ تو بہت اونچے اور روثن خیال گھرانے کی لڑک تھی۔اس کے باپ کا شملہ اس اس کی عزت کی طرح اونچا تھا۔

و وتعلیم بیافته ، سلیقه شعار خوبصورت ، هر اُس

Occilon

خو بی ہے آ راستی تھی جو و ہاب احمد کے جیون ساتھی میں ہونی جا ہے تھی۔

اور وہاب وہ تو اپنے نام کی طرح وجیہہ تھا اس کی محبت تو مثال بن گئی تھی۔اس کے خاندان کی ناموس پرعزت کا کوئی بٹانہ تھا۔معاشرے میں ان کی اوران کے خاندان کی حیثیت تھی۔

اُن کی سات پشتوں میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہوگا یا شاید اس کے نصیب ہی کالے تنے وہ ان عورتوں کی طرح بھگوان نہیں تھی کہ اس کے سرکے سائیں نے اس کے بالوں میں سروائیوں کی راکھ لاڈالی تھی۔

ورست احباب تو یہی تکلیف دہ موضوع جھڑ جاتا تھا ان کی ہمدردیاں اس کا سکون ٹوٹ لیسیں۔ '' ارے جھوڑیں بھائی ہوتا ہے آج کل ایبا! پھریہ عورتیں بھی بڑی جالاک ہوتی ہیں۔' پھریہ عورتیں بھی بڑی جالاک ہوتی ہیں۔' دولت کے دام گلے ہوتے ہیں۔ ورنہ وہائے میں ایسی کیا خوبی الوشنے دیں اس کی

تسمت کو دولت کو، جب دھکا دے گی تو وہ آپ

گی پاس بی آئے گا۔' اور وہ سوچی کہ وہی تو
صحرا کا تنہا شجر ہوگی جواسے سہارا دے گالیکن کیا
اس کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ صحرا کے درخت کی
دھوپ میں جلتے ہوئے اور جلتی بھلتی ریت میں
اپنے پیر جمائے وہ دوسروں کو چھا وُں بخش سکے۔
کھرسوچتی، واقعی وہاب بھی کیا کر پائے ہوں
گے ان عورتوں کی ادا نیں ہی ایسی ہوتی ہیں
عورت ہی اگر خراب ہوتو مرد کیا کیا دوش۔
اوروہ بلکیس موند کرانظار کی صلیب پر معلوب
اوروہ بلکیس موند کرانظار کی صلیب پر معلوب

ئی۔ آخروہ پھرمضبوط ہے،اس کی خاندائی ہیوی

ہے۔ وہ خود چل کراس کے ساتھ نہیں آ گئی تھی بلکہ بارات کے سنگ بیاہ کرلا یا گیا تھا۔

ہرات سے سمت ہیاہ سرلایا سیات اللہ معاشرہ اسے اس کی بیوی کی حیثیت ہے جات اس کی بیوی کی حیثیت ہے جات میں جانتا ہے۔ بیچے میں ان دونوان کے جن میں



بیٹیاں بھی ہیں اے اپنی عزت کی پرواہ بھلے نہ ربی ہولین اپنی بیٹیوں کوعزت سے رخصت کرنے کا خیال دل میں ضرور ہوگا۔

جوانی کچھڑی ہوئی کھڑیاں اگروہ اس سے دور رَه کر بسر کرنا چاہتا ہے تو اے بیدار مان بھی يور \_ كر لينے دو\_

اس سوچ کے ساتھ اس کے اپنے لب می کیے، نہ وہاب پر ظاہر کیا، کہ وہ سب پچھ جانتی ہے نەلدى چىچى ،شورىچا يانەشكو ە كىيااس كى \_ وفاؤل مين آخر كمي كياتهي؟

آب وه هر دفت سجی سنوری رهتی بلند فهقهول میں اپناد کھ جھیا لیتی ول کے آنسوول پر ہی گرتے ر ہیں تو دل خون ہوتا ہے لیکن اگر روح بن جاتی ہے اور دل روح کا حسن کے چبرے پر تورین کر جھرتا ہے اس کے حسن نور کے آگے تو بڑے بر ے تاب نہ لا کے تھے۔

وہ اکثر سوچتی میراں کیسی عورت ہوگی کہ و ہاب اس کی محبت تھکرا کراس کا اسپر ہو گئے یقیناً وہ بے پناہ حسن کی ما لک ہوگی ۔ انداز و

اطوار سے کھائل کرنا جانتی ہوگی ایسی عورتوں کو ترتیب ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اچھے اچھے شریف مردوں کو ہے بس کر دیں بس دولت شرط اولین ہے۔ بے جارے وہاب احمد! وہ سوچی اور بہت سوچتی ، کیکن نہ جانے کیوں ان قصور ہمیشہ میران کا نظرآ تا۔ اور وہاب اے اس بازی میں مظلوم نظر آتے جن کی دولت کی وجہ سے سے مصیبت نازل ہوئی می ۔ حی نامشرق کی وہ بے وتوف عورت جوكتني ہي روشن خيال ہو،اينے شو ہر يرآنے والى روسانى كى كردكو بھى جھاڑتى ہے۔اور

معاشرے ہے وات کی طلب کا رہمی رہتی ہے۔ وہ بھی انا اور عزت کے کھور کھ دھندے READING

میں پھنسی الیمی مظلوم عورت تھی ، جوکسی طور پراینی ، اسے خاندان کی عزت بچا کینے کی تمنائی ہے وہ ایے شوہر کو ہر قبمت پر ان راستوں سے واپس لانا چاہتی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جوا ہے جینی تھی۔ اس کیے وہ چٹان بن گئی۔مضبوط،سنگلاخ جوخود ا بن جگہ جی رہتی ہے اور اس سے مکرانے والا یاش

پاش ہوجاتا ہے۔ ''سنے! کل آپ ذرا جلدی آجائے گا۔' تین بجے جب رات کو وہاب واپس آئے تو اس نے اس سہولت سے کہا جیسے وہ اس کے کہنے پرسر كے بل حلے آنے والے شوہر ہول۔

" کیوں؟" جرائی کے باوجود انہوں نے رعونت بحرے کہے میں یو چھا۔

" کل عاتی کی سالگرہ ہے نا۔ " وہ مسکرائی تو وہ بھی زم پڑتئے۔

ں رم پر کتے۔ ''احیماکل!کل کی کل دیکھی جائے گی۔آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ کاروبار (برنس ) ہی اتنا برھ كيا ہے توڑ كرركھ دينا ہے اور تھكا ويتا

اوروه اس بجرم كوتقام كرمسكراوي\_ اونهه کاروباراتم مردجهی عورتوں کی آئے میں دھول جھونک کرکتنی انجھی اوا کاری کرتے ہو۔ ادا کاری و خیر وه بھی کرتی ہیں ،اگر اس قتم

کے بھانڈے پھوٹ جائیں تو گھر کا شیراز ہلھر جاتا ہے اور میاں بیوی کی اس حماقت کا خمیازہ بي تمام عمر ناسازيوں كے د كاسبه سبه كر بھلتے ہيں اور وہ اتن باشعور تھی کہ ایک مرد کی بے وقو فی پر اپنے تین بچوں کو قربان نہ کر شکتی تھی۔ اپنے لیکن! پینے خبر الیم تھی کہ چھپائی جاتی یا چھپی

بات صرف ایک عورت بر دولت لٹانے کی

نہیں تھی بلکہ نکاح کی تھی انہوں نے اپنے خاندان میں بازار کی جس گندگی کولا ڈالا تھااس کو پشتوں کی شرافت دھونے کے لیے ناکافی تھی۔ شرافت دھونے کے لیے ناکافی تھی۔

''اب ہم اتنے بے غیرت بھی نہیں کہ اپنی بٹی کو بہیں چھوڑ دیں ۔ چلو بیٹا! ہمار بےساتھ چلو ۔ ''تمہار بے نصیب کا بہت ہے۔''

اور آنسو جمر جمر بہنے لگے نفیب کا لفظ ہی نمیں بن کردل میں جاچھا۔

وہاب اس ہے آئھ نہ ملا پار ہے تھے، ان کا پورا خاندان ان کے خلاف ہوگیا تھا کہ حرکت ہی آئی گری ہوئی کی تھی ان کی بہن بینا تو ہا قاعدہ رو پڑی۔

''اللہ میں اپنی سہیلیوں کا کالج میں کیا شکل دکھاؤں گی۔ میہ بات معمولی آ دمی کی نہیں ہے کہ دب جائے بلکہ ایسی باتنیں تو زیادہ پھیلتی ہیں پھر کیا موگا۔

ہم سب ان کا کیا ہمگتیں گے۔'' وہ بیک وقت روہ بھی رہی تھی اور برس بھی رہی ی۔

اس کے گھر والے بھی موجود تھے اور وہاب کے گھر والے بھی موجود تھے ۔ وہ بھی اپنے آنسوؤں کے چھپائے سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہاب بھی سب سے نظریں چرائے ایک مجرم کی طرح اپنے خاندان والوں کی عدالت میں موجود تھے جبکہ بچوں کوان کی آیا کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا گیا

لا دُرِجُ مِن جمعی م و غصے کی لہر دوڑتی تو جمعی دھوال دھار برسات ہوتی۔اور بھی موت کا سناٹا چھا ہا تاکین وہاب بالکل جیپ تھے اس الزام التحالی نہاتا کا سے الکاری نہاتر اری۔

Section

اوروہ یعنی سزندحت ویاب احمد! سردہائے ایک کری پرمردہ تن لیے پیٹھی تھی۔ ذہن و دل پرسب پر جیب کیفیت گزررہی تھی جیسے اس کا مسئلہ نہ ہو بلکہ کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔

ہے جان ، سرد ، سن اور ہے حس می جب اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھیچا تو جیسے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔

'' چلو بیٹا! ہمارے ساتھ اب اس گھرے تمہاراکیانا تا۔''

تواس کے وجود کے تمام تارکرزا تھے۔
ابھی بندرہ سال پہلے ہی تو وہ جھکملاتی ہوئی
گاڑی میں جھل مل دلہن بنی اس گھر کی وہلیز پر
اتاری کئی تھی۔ کتنی دعا وَل ہے اس گھر کی وہلیز پر
رخصت کیا تھا۔ کتنی تعلیم اس کے دامن میں تار
کی طرح پُر و دی تھیں۔ ہرعورت کا مان اس کا
شوہر ہے۔ اس معاشرے میں مرد کے سہارے کی
ڈورنہ ہوتو عورت کی چنگ کی طرح زندگی گزارتی
ہوتو کورت ہی گوتر بانی دینی پڑتی ہے جائے و ور
چھوڑتی اور آج وہی ماں اسے بے آسرو و بے سا
سبتی ڈال کر بے وفائی پر آمادہ کررہی تھی موہ کراہ
سبتی ڈال کر بے وفائی پر آمادہ کررہی تھی ، وہ کراہ
سبتی ڈال کر بے وفائی پر آمادہ کررہی تھی ، وہ کراہ
سبتی ڈال کر بے وفائی پر آمادہ کررہی تھی ، وہ کراہ

'' نہیں اماں! نہیں میں بیا گھر نہیں جھوڑ عتی۔''

''کیا!''جیے سب کوشاک لگ گیا۔ ''تم ہماری بے عزتی کرواؤگی یہاں رہ کر ۔''اس کا بھائی بچرا گیا۔

''میرے یہاں ہے چلے جانے پر بھی عزت کا سائیاں میر نے سر پرنہیں ہوگا بھیا۔'' وہ پھوٹ

پھوٹ کررودی تو سب چپ رہ گئے بالا آخر جیت اس کے فیصلے میں ہوئی ۔

وہاب بل کی بل اس کے قریب آگراہے زکے اور خاموثی ہے تھکے تھکے قدموں سے بیڈروم میں چلے گئے۔لیکن تمام رات وہ بے قرار روح کی طرح لا وُنج میں شہلتی رہی۔

'' بیرگیا کیا وہاب! میری وفا کیا آئی ہے مول تھی۔ میرا بیار کیا اس قدر ہے مایا تھا ارے میرے مقابلے پرلائے بھی تو ایسی عورت کوجس کا نام ہی بدنامی ہے، جس کا ذکر ہی رسوائی ہے۔'' اور جیسے پھروں سے سوتے اہل پڑے وہ روتی تو روتی جلی گئی۔

پھرا ہے آنسوا کی عزم سے پونچھ کراٹھی۔ ''نہیں! میرے مقابلے میں وہ نہیں جیت گئے۔''

وہاب میراکل ہی نہیں، میرے بچوں کا مستقبل بھی ہیں، میں بیدداغ اپنے خون سے بھی دھوسکوں تب بھی بیہ قیمت زیادہ نہیں۔''

دل میں فیصلہ کر کے وہ خدا کے حضور سرجودہ ہوگئی کہ راہ ہدایت کا سرچشہ تو ای در سے بھوٹنا ہے وہی ہے وہی ہے جو تقدیروں کے فیصلے کی توت رکھتا ہے۔ کیا ہے وہی دلوں کو پھیر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا خبر ،اس کے آنسو خدا کے در سے ایسے احکامات لے کر لوٹیں جو اس کی خوشیاں اسے واپس دلا دیں ولا دیں۔ وہ روتی رہی گر گر ائی رہی اپنے نشیمن کی سلامتی کی مائلتی رہی اپنے شرکی چا دراور عزت کی سلامتی کی مائلتی رہی اپنے شرکی چا دراور عزت کی بھیک کا دامن اس کے در بار میں دراز کر کے اسے کے یک گونہ سکون کا احساس ہوا۔

دوسرادن بہت ہوجھل تھا نہ اس میں ہمت تھی کہ دہاب کی آنکھوں ہے آنکھیں ملاسکے دہاب میں حوصلہ کہ اس ہے کوئی بات کریں ۔گھر کی فضا

تم ی گئی تھی ہر مخص چپ تھا۔ بہنیں روشی ہوئی تھیں تو بھائی خفا۔ مال باپ ناراض ہے۔ واتعی معاشرے کے رشتوں کی ڈورالی ہے کے رشتوں کی ڈورالی ہے کے رشتوں کی ڈورالی ہے کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے کیے سے دوسرامصر نہیں یا تا بخواہ وہ ایک ذات ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اے

آپی ذات سے کتنا می آپھا کیوں نہ ہوائے دوسرے کے کیے کی خطا آپنے نا کردہ محناہ سے محسوس ہوتی ہے۔

حسوس ہوتی ہے۔ جب صبح کی چہل پہل کم ہوئی اورسب اپنے اپنے کا موں میں مصروف ہو گئے تو وہ اپنی ساس کے پاس آئیٹھی۔

'' امی! میں میراں سے ملنے جاؤں گی۔''اس نے بردی سہولت سے آتی بردی بات کی توان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔

'' مگر کیوں؟'' وہ جیران می رہ گئی تھیں۔ ''آپ بھی ایبا پوچھتی ہیں۔'' وہ شکوہ کنال

'' کیکن بیٹا میں اپنی پھولوں سے شفاف سی بہو بلکہ بٹی کوالیم عورت کی دہلیز پر قدم رکھتے بھی نہیں دیکھ عتی۔'' وہ جذباتی ہوگئیں۔ '' لیکن میراسہاگ تو اسی دہلیز پر سجدہ ریز

وہ پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پرسجا کر بولی تو وہ چپ ی ہوگئیں۔

''آب ناراض مت ہوجائے گا۔ ای الیکن مالات دیکھے وہاب اس معاملے میں بالکل مٹی کے مادھو کی طرح خاموش ہیں میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ میں خود میران سے بات کروں ایسی عورتوں کو کسی ایک مردیا گھریا اپنی عزت بے عزتی سے کوئی غرض نہیں ہوتی ، وہ تو ضرور مان جائے گی بس ذرا قیمت اچھی لگانی مشرور مان جائے گی بس ذرا قیمت اچھی لگانی براسی ساس اس کا مند کیھتی رہ گئی۔ ''اس کی ساس اس کا مند کیھتی رہ گئی۔

مجروہ اپنے اس کام میں تند ہی ہے لگ گئی۔ میران کا پتا حاصل کرنا و ہاب کی مصرو فیات کاعلم رکھنا آ سان کام نہ تھے لیکن وہ کر ہی گزری۔ آخروہ دن بھی آپہنچا جب اس نے میرال کے ہاں جانے کا ارادہ کیا اور جب وہ خوب اچھی طرح تیار ہوکرڈ رائیورکوگاڑی نکا لنے کا کہد کر پلٹی تواس کی ساس نے ایک بھری لفا فداس کے ہاتھ

نها دیا۔ ''ندحت! قیت و وکتنی بھی مائے جھجکنانہیں بیٹا! میں نے اپنا سارا زیور جمع اور جمع شدہ رو پہیے تیرے سہاگ اور اینے کھر کی عزت پر قربان

یہ کہد کر وہ اندر چلی گئیں اور وہ خاموثی ہے گاڑی کی چھپلی نشست پر بے دم می کر کئی راستہ بہت طویل تھا اور تکلیف وہ جیسے بل صراط ہے -6000

ایبا بی ایک راسته تو تھا جس پر وہ دس سال ہے چل رہی تھی سرابوں جیسا ،خوابوں جیسا وہاں و ہاب کی محبت بھری سر گوشیاں تھیں وہ اس کی نظروں کے کھائل تھے۔

اميد اسلام امجد كالمعرع كاتے كنگناتے ہوئے وہ لئی شوخ ہے اے دیکھتے تھے۔ پیای چھڑی کے ہونٹ کوسیراب کرتی

تم امجد اسلام امجد كالمصرعة عصر سے بڑھتے

گلول کی آشنیوں میں انو کھے رنگ بحرتی

محبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے كسى فردوس كى صورت محبت اوس كى صورت محبت ابركي صورت

دلوں کی سرز مین پہ گھر کے آتی اور بری ہے چمن کا ذرہ جھومتا ہے اور مسکراتا ہے اور بلکوں کے لرزتے حصار کو تو ژکر دو نھے شفاف موتی اس کے گالوں کو عبنمی کر گئے۔ وفا کا دامن تھام کر عورت ہی کیوں چلتی ہے اس کے أندر بغاوت بهمى جوش مارتى اور نفرت بهمى كيكن نجانے عورت کا کاخیر کس مٹی سے اٹھایا ہے کہ وہ بے وفا کو بھی جا ہتی ہے۔جس کی ایک بار ہو جائے تو پھراس کی ہی رہتی ہے خواہ وہ کھور دل اسے لتنی ہی دفعہ چیوڑ جائے ، مگروہ اسی دہلیزیر ہی بیٹھ کراس کا رائتی دیکھتی اور دن منتی ہے۔

" بیکم صاحب! ایڈریس تو یمی ہے ۔ ڈرائیور کی آواز پر وہ چونگی پر وہ سوچوں کے وهارے ہے نکل آئی۔

" آل ....بال-" اس نے چونک کر جاروں اطراف نگاہ کی۔

جو ہرٹاؤن کے علاقے میں شاندار کو تھی تھی - ہاں وہاب کے پاس دولت کی کیا کمی ہے ے کاروباری حلقول میں بہت او نجانام ہے اور اس نام کی متی میں اول رہے ہیں اس نے وطی ول ہے سوجیا اور باہرنکل گئی۔

ڈرائیور نے بی آ کے برھ کر کیٹ پر دستک دی چھوٹا گیٹ فورا کھل گیا اور چوکیدار بر آ مد

اسے بیم صاحبہ کہتے ہوئے اس کا منه طلق تک كزوا يوكيا مكروه كسي يرايي حيثيت كالظهار نهكرنا چاہتی بھی ڈرائیور کوتو وہ اس کی خاموشی کی قیت ادا کر چکی تھی مگریہ چوکیداریہ تو بحرحال میراں کا

ملازم تقا۔ '' میں ان ہے کیا کہوں؟'' وہ الجھا الجھا سا تھاشا پریہ پچویس نی تھی۔

''ان سے بیہ کہنا کہ ان کی ایک دوست ملنے آئی ہے اور بس '' ایک اور د کھ دل میں بیٹھ گیا ووست ایسامقدس لفظ اوراس کی ایسی تو بین ۔ اس نے انٹر کام یہ بات کی اور اے اندر

آنے کی اجازت دے دی۔ کافی طویل لا ن عبور كر كے وہ جيسے بى برے برے ستول والے برآ مرے میں آئی تو ایک ملازمہ نے اے اپنی رہنمانی میں ایک آراستہ پیراستہ کرے میں پہنجا

اب وہ اس کی نگاہوں کے عین سامنے تھی حیران و سششدر، انجان بے گائی آنگھیں شناسانی کا کوئی رنگ ان کی نگاموں میں نہ تھا۔ جبکہ ندحت کی نگاہوں میں پیچان کے سارے رنگ گڈٹہ ہورے تھے۔ وہ اس کا ایکی طرح جائزہ لے رہی تھی دراز قد ،خوبصورت سرایا گلالی صاف چرے فیاف رنگت اور دو بری بری فيروزيآ تلصي-

تویہ ہے وہ عورت جس کے قدموں تلے میرا بیار، عزت، مان سب مجھ رک گیا۔ "معاف سيحي ميل نے آپ كو يہنيانانہيں شايدا پ غلط جگه آگئي مو- 'وه الجھي رہتي تھي ۔ تبیں غلط تو تم آگئی ہومیرال بائی اس نے ایک ایک لفظ چیا کرحقارت سے کہا۔ تو وہ چونک

"آپ؟"اندازاستفهامية تقا۔ مس ندحت وباب احمد ہوں۔ حجموثا مان رکھنے کو ذیراا کڑ کر کہا۔ جہاں وجودسنجالنامشکل ہوجائے وہاں الیمی اکر کتنا سہارا بن جانی ہے۔ "ادوتوآب بيل-آئ بيضي-"اے فورا اوب ميزياني يادآئ

""بين، من مضي الله عند الله كتاب كرنا جائتي مول ، بولو كتني قيت مي كي ہو۔ وہاب کے ہاتھوں اور کتنی قبت جا ہے میر شوہر چھوڑنے کی۔

صبر کا دامن تو اس کے ہاتھوں سے میرال کی صورت دیکھ کرئی چھوٹ گیا تھا۔

"وہاب میرے شوہر ہیں۔"وہ جیسے تڑپ کر

' پیلفظ تمہارے منہ پر نہیں جتا! وہ میرے شوہر پہلے ہے ہیں وہ میرے تین بچوں کے باپ ہیں۔تم نے ان کے خاندان کا سرمعاشرے میں جھکا دیا ہے۔ تم جیسی عورتوں کو بیے چو تھلے راس ہیں آتے۔ان ہاتوں سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے تم كام كى بات برآ وبولوكيا جا ہے۔

وہ اس کے جارحانہ انداز پر کھے بو کھلا ی منی۔ آخر ہمت کرے بولی۔

'' مجھے کچھ جیس پتا، میں نہ آپ کی باتوں کا مطلب جان یائی ہوں، آپ کو جو کہنا ہے انہی ے کیے گا۔وہ زی کرری گی۔

''سنو، میں اس گھر کی دہلیز سے نکل پرتم تک صرف ای لیے آئی ہول کہتم سے بات کرول ایں کی زندگی میں بعد میں آنے والی عورت تم ہو۔ حمہیں اپنی جگہ خالی کرنا ہوگی وہ میرا تھا میرا ہے اورميرار بي ا-

وہ ہس پڑی اس کی مسخران ہمی نے اس کے تن بدن من آگ لگادی۔

"افسوس تو یمی ہے کلہ میرے شوہرنے مجھے ا تناگرادیا ہے کہ میں بے عزنی کے در سے عزت ما تک رہی ہوں۔ایک یا زاری عورت عورت سے ایناسهاگ مانگ ربی ہوں بھیک مجھ کر حالانکہ بہ بھيک تبارے ليے ہوعتى بيراتوحق ہے۔

دوشيزه 210

میراں ایک دم چنج گئی ..... دهدهیا رنگت آگ ہوگئی۔ فیروزی آنتھوں میں شعلوں کاعکس لہرانے لگا۔

''تم نے مجھے بازاری عورت کہا ، میرے لیے بھیک کالفظ لفظ استعال کیا ہم مجھے ہیں جانتیں کہ میں کیا ہوں تمہارے شوہر میرے قدموں پر سررکھ کر مجھے مانگا تھا تمہاری جیسی شریف زادی کے موجود ہوتے ہوتے ہوتے بھی ،اس کی معاشرے میں عزت نام تمین بچے سب بچھ پہلے موجود تھا جو اس نے مجھ پر تمین نو آج تمریان کر دیا۔ بولو جب تم مجھ سے برتر تھیں تو آج میرے در پر بھکارن بی کیوں کھڑی ہو میں تو تم سے میرے در پر بھکارن بی کیوں کھڑی ہو میں تو تم سے کچھ مانگانے نیس آئی ہوئیں آئی ؟''

وہ بھی ہتھے ہے اکھڑ گئی۔

یہ صورت حال ندخت کے لیے انہائی بریثان کن تھی ،اگر بیلحہ جگنو کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ساری عمر ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔وہ کیا کرےاس کی عقل جواب دے رہی تھی۔

اس کی ہاتیں حقیقت کی سنگلاخ پھریلی زمین محمیں ۔حقیقت کی اس بے سائباں بنجر دھوپ ہے جبتی زمین پر ہی تو وہ چلتی رہی ہے اور شاید چلتی ارہے گی وہ بیرسب کچھ جانتی تھی جو اے ندحت

سمجھانا جاہتی تھی مگر اس کے پاس کوئی جارہ نہ تھا وہ اس دلدل ہے بہت ہاتھ یاؤں مار کرنگلی تھی اس نے زندگی میں بہلی باراس کوٹھی کے درود بوار میں سکون کے چند دن گزارے تھے وہ انہیں سرمایہ حیات جانتی تھی۔

''آپ صرف کہدرہی ہیں میں انہیں سہ بھی انہیں سہ بھی انہیں سہ بھی اس لیے سفر میں مجھے اب سہارامل گیا ہے میں صرف دنیا کے ڈرے اپنے شوہر سے دستبدار نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک او نچے اور باعزت خاندان کے فرد ہیں، انہوں نے مجھے سب بچھ جان کر اپنایا ہے تو پھر مجھے بھی کی کی برواہ نہیں ہے۔' اس نے ختی بات کی ۔ ندحت کا ساراطنطنعہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اس کا فیصلہ اس کے اور اس کے بچول کے لیے آیک اذیت ساراطنطنعہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اس کا فیصلہ اس کے اور اس کے بچول کے لیے آیک اذیت ناک مستقبل کے سوا کچھے نہ تھا اس نے مروہ بیت ناک مستقبل کے سوا کچھے نہ تھا اس نے مروہ بیت تاک میں کہا۔

'' تھیک ہے میران! تم اس وقت بااختیار ہو لیکن میری ہے بنی اور ہے اختیاری کا نداق مت اڑاؤ۔ تم نے اپنے در سے بڑے پڑے پڑے باعزت اور ساج کی اور ہے بڑے پڑے باعزت اور ساج کے شکیداروں کو تھکرایا ہوگا، لیکن آج ایک ماں کومت تھکراؤ۔ اس کے کاسٹ بھیک میں اپنی اور جھ جیسی مجبور عورت کی محبت کی بھیک نہیں اپنی اور جھ جیسی مجبور عورت کی محبت کی بھیک نہیں المکہ بچوں کا روشن مستقبل ڈال دو۔ ان کا باپ ڈال دو۔ ان کا باپ ڈال دو۔ تم کاربار مجھ سے زیادہ مجھتی ہو میں شرف ایک ماں ہوں۔

ایک عورت دوسری عورت سے جذبات احساسات کا سودا کس طرح کرے، میں سمجھ بیس پا رہی۔۔

تم بهی ایک عورت ہومیراں بتہارے پاس بھی نازک احساسات ہوں کے میرے احساسات کا بوجھ دکھ دو کہ یمی ایک بوجھ مجھے بہت تکلیف دہ

(دوشیزه 211)

''سنو! عورت ہو کرعورت کو بازاری کی گائی جمی نہیں دینا۔ عورت تو اس بازار میں مظلوم ہے، جس سے حسن دجسم کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو انمول ہو کر بھی بن مول ہو جاتی ہے اس کے بھاؤ تاؤ ہوتا ہو جان ہے ہو۔ اور یہ بازار، یہ کاروبار مرد چلاتا ہے جس کی عزت تم جیسی شریف زادیاں ہوتی ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی بھرانتہائی زہر لیے لہجے میں بولی۔

''سزندحت وہاب احمد! بازاری تو مرد ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت بازار کی زینت ہے بھی تم نے سوچا ، دنیا کی منڈی میں صرف حواکی بیٹی ہی کیوں بکا و مال ہے؟''اس کی آ واز سے ندحت کادل اندر تک کا نیسا تھا،لرزا تھا۔

وہاب، مرد کاروبار، بازاری تمام لفظ اس پر طمانچے کی طرح برس گئے اور من کے ستونوں نے نفرت کا چشمہ ابل کرا یک باوفا محبت بھرے دل کو دور کہیں یا تال میں لے گیا۔

''آج میں یہاں صرف خاندانی ہونے کا شرف اور خاندان کی عزت اور بچوں کا مستقبل کے جارہی ہوں اور وہ میراں ابتمہارے ہیں ،کیونکہ بیچ ہے کہ صرف عورت نہیں ہوتی بلکہ اس بازار میں اس کو بٹھانے والا، پیچنے اور خرید نے والا مرد ہاں مرد وہ مرد اصل میں بازاری ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ اور ایک بازاری مرد کے ساتھ شریف زادی کا گزارا ممکن نہیں ۔۔۔۔۔ بھاری لفافہ اور بھاری ہوگیا و اور بھاری ہوگیا اتنا کہ اٹھانا بھی محال ہوگیا و افر بیٹے گئے۔آج بھر ایک خاندانی عورت نے ہارگئی۔

ہوجھوں سے نجات دلا دےگا۔' آگے اس سے پچھ نہ بولا گیااؤروہ بھوٹ بھوٹ کررودی۔ میراں اسے بے بیٹنی کی نگا ہوں سے دیکھ رہی تھی۔۔

ی۔ ''میراں میں اقرار کرتی ہوں کہ میں تم سے ہار گئی ہوں۔''

ی ہوں۔ کئین خدا کے لیے ایک ماں کوسوخروکر دو۔'' وہ تڑے آٹھی۔

تڑپائھی۔ میراں ہتے پانیوں کی طرح خاموش تھی۔اس کا جارجانہا ندر مکمل سکوت جھپ گیا۔

کین دل ڈو بے کا منظران نیکگوں آ کھوں میں ایبا واضح تھا جیسے پرسکون نیلے گہرے سمندر میں ڈو بتا ہوا سورج جس کی جبک کچھ مدھم بی تھی ان آ تکھوں کی جوت بھی کچھ جگی جگی تی کچھ تھی بچھی سی تھی۔ وہ بہت ٹوٹی پھوٹی لگ رہی تھی۔ معاشرے کی ستائی ہوئی، اقدار کی ٹھرائی معاشرے کی ستائی ہوئی، اقدار کی ٹھرائی ہوئی۔عورت بھی خدا کی عجیب مخلوق ہے جس کا خمیر دکھ کی مٹی خدا کی عجیب مخلوق ہے جس کا مانچ میں ڈھائی جاتی ہے اور پھروہ منموں گاگفن سانچ میں ڈھائی جاتی ہے اور پھروہ منموں گاگفن اوڑھ کراسی دکھ کی میں میں میں جاتی ہے۔

میرال بائی بھی ایک عورت ہی تو تھی،
جذبات کے بھاؤ تاؤیل جوسرف خسارے کے
سودا کرتی ہے سووہ بھی ایک مال کی طاقت کے
سودا کرتی ہے سووہ بھی ایک مال کی طاقت کے
آگے سرنگوں ہوگئے عورت ہارگئی مال جیت گئے۔
ندحت کے دل پر ڈھیروں بوجھ آن گراوہ جیت
کربھی ہارچکی تھی ۔اس کا دل میرال بائی کے لیے
ترارسا تھا۔اس کے دکھ براس کی آ تکھیں بھر
آئی تھیں اس کی سوچ کیا تھی اور میرال کیا
تھی۔اس نے سب بچھا ہے دان کردیا وہ بھاری
دل لیے دروازے تک آئی تو میرال کی آ وازاس



جیے تیے رات گزاری اگلے دن ناشتہ کے لیے وہ نیچے جانے لگی تویاد آیا حاشری کہی بات یاد آگئ تو اس نے ایک جوڑا نکالا اور نیچے گئی۔وہ ٹی پنک کلر میں بہت خوبصورت لگ رہی سخی۔حاشر نے دیکھائیکن اگنور کر کے ناشتہ کرتار ہااور آئس کے لیے نکل گیا' پورادن .....

"افتتم اورتمهاری سوچیس!" زیمل انجمی لکھ ہی رہی تھی کہ اس کے سرپرمنیز ہ آگھڑی ہوئی.....

البعض دنعه کوششوں کے باوجود بھی ہم وو کام "اف تم اور تمہاری " نبیں کر پاتے جو ہم سوچتے ہیں..میں نے جب زیمل ابھی لکھ ہی ر جب جوسوچا ہمیشدالت پایا یا کر ہی نہ پائی ......" آگھڑی ہوئی ....

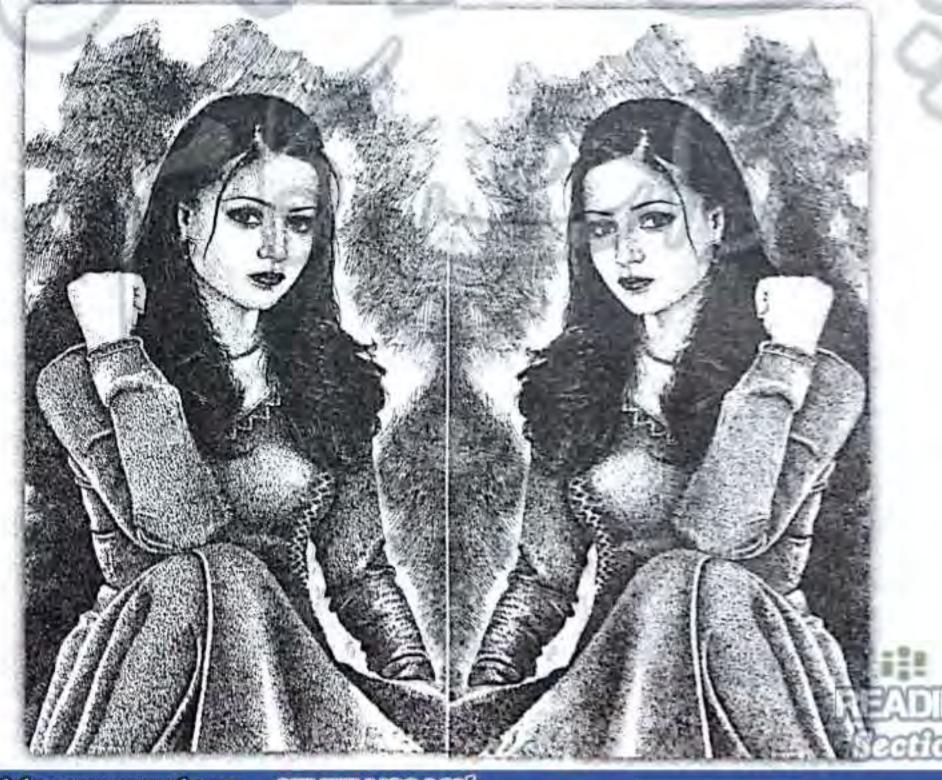

" بھی ہم اپی پرش باتیں کر رہے تھے کہ اچا تک دھا کہ ہوگیا ....." زیمل اسکی بات سمجھ کر مشکرائی لیکن شانز ہے جو مجھی واقعی کچھ ہواہے یعنی بم بلاسٹ تو فکر مندی ہے پوچھنے لگی ....."

کیا ہوا ہے بتاؤ بھی کہاں دھا کہ ہوا ہے؟"
"اف لڑک! تم اپنا علاج کب سے کروانا شروع
کروگ؟" منیزہ کو اسکی باتوں سے ہمیشہ چڑ ہوتی
تھی ....زیمل دونوں کو دیکھت کرمسکرار ہی تھی۔
"جب تمھاراعلاج ختم ہوگا اور کا میاب ہوگا تب

"جب تمھاراعلاج ختم ہوگااور کامیاب ہوگا تب میں بھی کروالونگی "شانزے نے بھی جواب وار ویا.....

ریس کی نوک جمونک میں زیمل بھول کی کہاسل بات کیا تھی وہ کیا لکھر ہی تھی کیا سوج رہی تھی اس نے گہری سائس خارج کی "دیکھو!" جیسے ہی منیزہ نے کہا تو شائزے نے فورا ہی مکڑا لگایا بولا آگے سے شائزے نے کہا....."ہاں ہاں دکھاؤ"

"اف!"منیزه نے سر پر ہاتھ مارا "زیمل کہاں کھوگئی ہم ہی بولتے جارہے ہیں" منیزه نے چنگی بجاتے ہوئے کہا جس پہزیمل

" مجھے نیند آ رہی ہے تم لوگ جاؤباہر جا کراڑو" زیمل نے کافی بیزاری سے انہیں دیکھا تو شازے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی گویا انظار میں تھی....منیزہ زیمل کوا کیلے چھوڑ نانہیں جا ہتی تھی پراسکی بات ہے بھانپ گئی کہ وہ فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرنا جا ہتی ۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔ زیمل اور منیزہ بچپن کی سہیلیاں تھیں شازے سے ان کی دوئی بعد میں ہوئی تھی اور جب سے اس کی ا<u>ن دو</u>نوں سے دوئی ہوئی کئی بار ان کا آپس میں "بدیماتم نے ٹھیکا لے رکھا ہے کی جب بھی میں الکھنے بیٹھتی ہوں تم آ جاتی ہو۔۔۔۔۔۔۔ہنبہ " زیمل جوڈائری لکھنے میں مصروف تھی کب منیز ہ آئی اسے پتا نہیں چلا۔

" کیا کروں ڈئیر میں بھوت ہواس لیے تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہونگی" منیزہ نے اسے پیار سے دیکھا

توزیمل مسکرادی۔ "بی بی زیمل مبھی کسی نے بتایا آپ مسکراتی ہوئی کتنی بیاری گلتی ہیں؟ ای لیے تو میہ بھوت آپ پی فدا ہواہے"

م منیزه نے جھک کرکہا پھرا سکے ساتھ آ کر بیٹھ گئ

"تم ہروقت نداق مسی میں ہی کیوں رہتی ہو؟

مجھی بنجیدہ بھی ہوجایا کرو" زیمل نے ٹوکا .....

"ارے ارے ....کس کا نام لے لیا تو بہ کرو میں اور شجیدہ؟؟"منیزہ نے کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا "میں نے نام بیس لیا" زیمل نے جلدی کہا۔

"بس کردو بی بی ایم جھے ایسے لوگوں سے دور ہی رکھا کرواور یہ بتاؤ آج کیا سوچ آئی ہو؟" منیزہ جانتی تھی زیمل کوا چھے ہے۔

جانتی تھی زیمل کوا چھے ہے۔

اچا تک زیمل کے لیول سے مسکرا ہے جلی گئی اورادای ی جھا گئی .....

"میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ سوچ رہی ہوں کیوں نہ سے میں ہوں نہ سے نہ سے میں ہوں کہ بیا نہ سی میں کہ بیا ہے کہ ایک ایک ایک اور دار دھا کہ ہوا سے گی کہ اچا تک ہی زور دار دھا کہ ہوا سے شانزے نے زور سے دروازہ جو بند کیا ۔

"تم لوگوں میں اتی بھی تمیز نہیں کہ مجھے بھی بلالیتے۔ 'وہ ق ہرآ لودنظروں سے دونوں کو گھورتی مولی ان کے نزدیک آگئی۔

Gerion

جھڑا بھی ہوتا رہتا تھا ااور اس کی وجہ شانزے کا جیلس ہونا تھا جبکہ دل کی وہ ہرگز اتنی بری نہیں تھی بس زمیل اور منیزہ کی اتنی دوتی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔

4 4

کافی دن گزر گئے تھے ہر کوئی اپنی مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھا، زیمل اس دن کے بعد سے دھی ہی نہیں تھی نہ کسی سوسائی پارٹی میں نہ ہی کوئی فون وغیرہ۔

"زیمل!" منیز و کسی کام سے باہر نگلی ہوئی تھی تب ایک بک شاپ میں اسے زیمل دھی۔ زیمل نے آئی منیز و کودیکھااور مسکرادی۔ "بی بی بی کیا ہے؟" منیز و کے سوال پرزیمل نے کو کے مناز میں ساتھ اسکال

"بی بی بیدلیا ہے؟ "سیزہ کے سوال پرزیس کے کوئی جواب نہیں دیا" اور اے ساتھ لے جا کرایک بیخ یہ بیڑھ گئی۔

منیز واے دیکھر ہی تھی اورزیمل صرف مسکراتی ہی رہی

" کیا مسئلہ ہے بھی؟" زیمل اس کے مسکرانے سے زچ ہوئی

ے زی ہوں " کی بھی تو نہیں" زیمل نے مسکراتے ہوئے ماجواب دیا

وہ اس کا حلیہ دیکھر ہی تھی ،اس سے برداشت نہ ہوادہ بول ہی پڑی۔

اگر میمی سب کرنا تھا تو فیشن ڈیزائنگ میں کیوں آئیں؟"زیمل اب جیپ رہی .....

"چپرے کامطلب؟"زیمل نے کچھ کہنا عابالیکن زبان نے ساتھ نددیا۔

منیز و اے جرانی ہے و کیوری تھی بلکہ اس کا حیب رہنا اے کمل رہاتھا۔

"زیمل بیرکب ہے تنہارے دماغ میں کیڑا "مسا؟اوراول تو یہ کہ تمسایاس نے؟"

ا زیمل چپ ہی رہی اوراس کی بات نتی رہی۔ "تم آخر بول کیوں نہیں رہی ہو؟" "زیمل! چپ نہ رہو ..... کچھ بولو تو .....یہ بدلاؤ؟ اسکی وجہ؟" کمبی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے مندہی پھیرلیا

اس نے منہ ہی پھیرلیا "منیزہ! إدھر و کیھو میری طرف.....اچھا س

اب منه نه پھيرو ....."

" بھٹی میں نے ایسا کیا کردیا جو بیسوالات کے کٹہرے میں کھڑا کردیا ہے ؟" منیزہ اب اسکی جانب دیکھنے لگی اوراسکی

ہا تیں سننے کے لیے اپنا ہاتھ ٹھوڑی پہر کھا اور آئکھیں سکیڑی۔

"منیزہ .....اس دن میں یہی سب سوج رئی تھی اورتم ہے شئیر بھی کرنا جاہ رہی تھی ..... "میں کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں نبت نے خراش تراش کے ساتھ بلکہ میں ہی کیا کافی لوگ اور ہم دوسروں کو خود اکساتے ہیں اس طرح کے لباس زیب تن کرنے کے لیے پرخود بھی بہنتے جھجک محسوس نہد کے ہے۔

"ہمیں نہ ماں نے روکا نہ باپ نے .....۔ اور لگے رہے ان فیشن میں اور دیکھوکس طرح کے کپڑے پہننے لگے ہیں ہم؟" منیزہ جیرانی ہے اسے دیکھتی رہی کہ زیمل کو ہو

کیا گیاہے؟

"بتا ہے منیزہ جب وہ میرے ہاں آئی میرے ڈیزئیز کی تعریف کی مجھے خوشی ہوئی لیکن اس کا پہناوا ہمارے جیسا نہیں تھا .....مجھ ہے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کیڑے بنانے کا اتنائی شوق ہے تو ڈھنگ کے تو بناؤ ..... کسی کے ڈو پے نہیں تو کسی کی شلواریں ہناؤ سین آ دھی تو کسی کی جیں ہی نہیں!" آ دھی کسی کی آسین آ دھی تو کسی کی جیں ہی نہیں!"

READING

ربی ہے!"

میں نے پوچھا" آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں اچھے کپڑے نہیں بناتی کیا میں ڈھنگ ہے نہیں پہنتی؟ فیشن سنس تو بس آپ لوگوں میں ہی ہوتا ہے ناں؟"

الرے آپ تو غصہ کر گئیں میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر آپ بورے کپڑے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوہ ہے جاری خفت میں کہدگئی اور میں یہ سنتے ہی مجھے اتنا شدید غضہ آیا کہ میں نے کہا کہ آپ یہاں ہے تشریف لے

جائیں بہت مہر یانی ہوگ" زیمل نے سانس جے کی۔

"وہ چکی گئی" زیمل کچھ دریے لیے جپ گئی اور منیز ہاہے دیکھتی رہی۔

"اور مجھے سوج میں ڈال گئی وہ کچھ کتا ہیں ساتھ اے کرآ گئی جو وہ وہیں ٹیمیل پر چھوڑ گئی۔ میں نے ان مکس کا مطالعہ کرنا شروع کردیا۔اور تنجھی مجھے احساس ہوا۔ مانا کہ میرے دل میں کچھ غلط نہیں کیکن جو میں کررہی ہوں کیا وہ غلط ہے؟ کیا میری وجہ ہے دوسرے لوگ بھی ان غلطیوں میں شامل ہو رہے ہیں؟" گردن جھکائے اس نے کہا جیسے وہ اب بھی ندامت میں ہو۔

"زیمل ہم ہمیشہ ہے اس طرح کے کیڑے پہنتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں" منیزہ نے چڑ گراحتجاج کیا.....

" مبیں! آب میرا ول نہیں کرتا" زیمل نے کہا ورا شھنے گی .....

"رکوزیمل کہاں جارہی ہو؟ ابھی ہماری بات ادھوری ہے پوری تو کرنے دو مجھے" منیزہ جاہ رہی تھی کہوہ کسی طرح اسے پرانی دالی زیمل بنادے "شہیں منیزہ میرا دل میری سوچ بدل گئ

ے، مجھے وقت لگا خود کو سجھنے میں اور بدلنے میں طالانکہ می نے بھی جھے بہت سنائی لیکن جب مجھے ایک اسکوں کی جہتے ایک اسکوں کی وجہ ہے تو میرانہیں خیال کہ میں اب اس میں واپس آ سکوں گی "

"زیمل بم اتنامشہور بوتیک چلار ہی ہوا تنانام ہے تمہارا؟"منیزہ نے اس کے شوق پراس کے چلتی ہوئی بوتیک کا کہا کہ شاید وہ اس کا ہی سوچ کر باپ مائی

"ہاں اچھا یاد دلایا. بین اسے ختم کرکے اسلامک بوئیک کھولوں گی مجھے اس شاپ میں بھی جانے ہے۔ اس شاپ میں بھی جانے سے اب وحشت ہوتی ہوتی ہے، اس سے اچھا میں کہیں اور بوتیک کھول اوں" زیمل مشکراتی ہوئی منیزہ اسے جاتا منیزہ سے گلے ملی اور جانے گئی جنیزہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور جھے بی نہیں یائی زیمل کے بدلا و کو۔

"وقت جلدی پروان چرمتا ہے اور ہمارے سامنے ایک ایباروپ لے آتا ہے جس سے یا تو ہم گزر چکے ہوتے ہیں یا جس ہے ہم بھا گنا چاہتے ہیں" آج وقت خود بلیٹ کرمنیز ہ کے سامنے آگیا تھا۔ "منیبہ بیکس طرح کے کیڑے بہنے ہیں تم نے؟ میں ایسے کیڑے بہن کر ہر گزشہیں پارٹی میں جانے مہیں دوگی!"

"اوہوموم! سب سے پہلے چلانا بند کریں اور میرے کیڑے جانتی ہیں کتنے مہنگے ہیں اور ڈیز ائیز میرے کیڑے جانتی ہیں کتنے مہنگے ہیں اور ڈیز ائیز ہیں میں میں میں میں میں اور مجھے Atleast آپ سے بحث نہیں کرنی ..... bye استے ہوئے کہا۔ "ہم کس لیجے میں مجھ سے بات کررہی ہو؟ میں نے بھی خلط تو نہیں کہا نہ مہیں منع کیا ہے البتہ مجھے نے بھی خلط تو نہیں کہا نہ مہیں منع کیا ہے البتہ مجھے

تمہارے پہناوے پرشدیداختلاف ہے" "بھلے ہے ہوتارہے، میں یہی پہن کرجاؤں گ"

منیزہ کی بنی اس کے سامنے واک آؤٹ کرگئی۔ منیزہ اپنی بنی کو اس طرح دیکھ کر اپنے آپ زیمل کی جگہ رکھ بیٹھی تھی۔منیزہ نے اپنی بنی کی اچھی طبیعت کی تھی لیکن وقت اور ماحول بھی تو اثر انداز ہوئے تھے اس کی بنی پر۔

جیئے ۔۔۔۔۔جیئے ۔۔۔۔۔جیئے زیمل چلی گئی تھی اورمنیز ہ و ہیں بیٹھی رہی ۔اس کا د ماغ کھول رہا تھا ا ہے یقین ہی نہیں آیا زیمل

کے طلبے کود کھے کر۔

"ماما!" منیزہ گھر میں آتے ہی اپنی ماں کو آوازیں لگانے گئی .....

"اف! جب دیمویہ پاڑئی دہ پاڑئی ہی تویہ گریں ہی رہ جایا کریں۔ "منیز ہ کوائی ماں پیغضہ آ رہاتھا۔
"ہنہہ۔۔۔۔زیمل کا تو دیاغ ہی خراب ہو چلا ہے اس عورت کو جائی بھی نہیں تھی اوراس کے کہنے پہ آ گئی اور میں جو بچین ہے ساتھ ہوں میری بات نہیں سی سی محصی کیا ہے وہ خود کو!" منیز ہ کوزیمل پر بہت منی ۔۔۔۔ بولگ جس ماحول میں رہی تھیں وہاں غضہ تھا۔ یہ لوگ جس ماحول میں رہی تھیں وہاں پارٹیز میں جانا فیشن کے مطابق کیڑے پہننا جودل پارٹیز میں جانا فیشن کے مطابق کیڑے پہننا جودل چا ہے بہنیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ایے میں باتھا۔ یہ میں رہی تھی اس سے چڑ رہی تھی اس سے مینز ہ سب سے چڑ رہی تھی اس سے ہیں ہور ہاتھا۔

السلط ون ماما کے کوئی سوشل سرکل میں together میں ماما نے منیزہ سے بھی کہا چلئے کو جب وہ تیار ہونے گئی تو ول میں خیال آیاز پمل بھی ہوگ وہ تیار ہونے گئی تو ول میں خیال آیاز پمل بھی ہوگ کیوں نہ اسکی طرح کیڑے پہن کر جاؤں سب اس کے بجائے مجھے دیکھیں گے حالانکہ اس نے تو اب بڑے چا در اسکارف اور عبایا وغیرہ لینا شروع کردیا تھالیکن منیزہ صرف اس سے سروکار نہیں تھا وہ صرف جائے میں کہاں ہے بجھے دیکھیں لیکن ایسا ڈریس کہاں سے آتااس

وقت ..... پھرمنیزہ نے اپناد ماغ چلایااور پچھونہ پچے ماما کے ڈریسر سے دو پٹہ ہی نکال لیاجینز کے او پرلونگ قیص اور ساتھ میں دو پٹہ۔

منیزہ نے ہرجگہ ڈھوندا پرزیمل نہیں ملی کیکن پھر نظرایک اسکیے بیٹھے لڑے پیمکئوہ کچھ سوچ کراس کے نزدیک آئی۔

ے روید ہاں۔ "ہیلو" اس کے پاس جا کرمنیزہ نے ایک ادا ہے کہا

اس لڑکے نے جواب نہیں دیا ..... "کیا آ کچے منہ میں زبان نہیں؟"وہ مزے سے جوں پی رہاتھااور منیزہ نے حیرت سے یو چھا۔ جواب پھر بھی نہیں آیا .....

بواب ہر فایں ایا ہے۔ "ایسے کیا د کمھ رہے ہو؟" اب اس نے مجھے یا قاعدہ دیکھا

"و مکھ رہا ہوں کہ تم نے دو پٹہ کیوں لیا ہے؟" اس کی بات نے مجھے بھونچکا دیا

نہ ہائے نہ ہیلوا جا تک ہے سوال؟ منیزہ نے سوجا اور جواب دینے ہی لگی تھی کہ حاشر نے اپنی بات کومزید آگے بڑھایا۔

" یا پورا ایسٹرن کرتیں آپ یا ویسٹرن ..... دونوں کا عجیب کامبنیشن؟ وہ بھی sleeveless قیص ......

عاشربے اختیار ہنس دیا ہمنیز ہ کی ہٹ گئی..... "بیلیشٹ فیشن ہےتم کیا سمجھو گے؟"میز ہ کو ہنگ تو محسوس ہو کی لیکن اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا

" مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے محتر مداور ہاں تم نہیں آپ کہہ کہ بلاؤنہ میں تمہیں جانتا ہوں نہتم مجھے بھی اور جاؤیہاں سے یا میں خود ہی چلا جاتا ہوں ....." حاشر ریے کہہ کہ رکانہیں اور واقعی چلا گیا .....

کے رہوں گی" منیز واپنی ماں کو بتائے بغیر گھر آگئی اور گاڑی واپس جھیج دی۔

اس کیے میہ بات اچنہ والی تھی کہ لڑکا ہو کہ بھی اس نے منیزہ کی تعریف کرنات دور کی بات اسے صرف تنقید کا نشانہ بنا دیا تھا۔اس بات کو کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ماما کے کسی جانے والی نے مجھے منیزہ گزرے تھے کہ ماما کے کسی جانے والی نے مجھے منیزہ کرنے تھے کہ ماما کے کسی جانے والی نے مجھے منیزہ منیرہ نے ہنگامہ مجا دیا کیوں کہ ماما نے اس سے منیرہ نے ہنگامہ مجا دیا کیوں کہ ماما نے اس سے یو بچھے بغیر ہاں کردی تھی .....

"ماما! آپ کو مجھ سے تو ہو چھ ہی لینا چاہئے تھا کم
از کم" مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ کہاں تو اس سے
یو چھے بغیر کسی ہوئل میں بھی نہیں جایا جا تا تھا جہاں وہ
کہتی وہیں جاتے جو وہ منگواتی وہی کھایا جا تا ہر چیز
اس سے بوچھی جاتی تھی اور یہاں شادی جیسے اہم
مسئلے پراس سے یو چھے بغیر دشتہ بطے کردیا؟

"اس میں پوچھنا کیسا مجھے فیملی اسٹینٹس اچھالگا بس ہال کردی" اس کی امی نیل پینٹ لگائے مزے سے جواب دیے لگیں

"پر ماما میں نداہے جانتی ہوں نداس کا نام اور پتا نہیں کس طرح کا بندہ ہو!" وہ ان کے پاس آگر بیٹھ گئی تھی۔

"تو جان لومیری جان ..... حاشر نام ہے اور بہت امیر ہے اپنا کار و ہار ہے ہنی اور کیا جا بیے ؟ بلکہ لو تصویر موصوف کی "

"واث"؟منيز ه كوواقعي جهنكابي لگا.....

"بس! کهه دیالیبین هوگی شادی بات ختم ....." حرک مسلم

ہے۔۔۔۔۔ہیکہ۔۔۔۔۔ہیکہ منیزہ شدیداپ سیٹ تھی جس ہے اسنے بدلہ لینے کا سوچا تھا وی اس کا جیون ساتھی بنایا جا رہا تھا۔ پردہ یہ بھول گئی تھی کہ جہان قسمت ہود ہیں بات

بنتی ہے جوڑے آسان پر بی بنتے ہیں کس چیز میں اللہ کی کیامصلحت ہوتی ہے بیانسان جان جائے تو پھر کیامقصدرہ جاتا ہے؟

شادی کی رسومات کے بعد دلبن بنی منیزہ کمرے میں ہےزار بیٹھی ہوئی تھی، جتنا بھاری اس کا فریس نے ماری اس کا فریس تھا اتنا ہی اس پرزیورتن کیا ہوا تھا اور حاشر کا انظار کررہی تھی تا کہوہ آئے تو وہ تبدیل کر کے آرام وہ لباس میں سوجائے، وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے بیل پرعاشر کی کال آئی۔

"ہیلو!ہال منیزہ میرا انتظار مت کرنا میں آج دوستوں میں ہوںتم سوجانا"

مارے خفت کے وہ کچھ کہہ بھی نہ کی دوسرے جانب ہے کال منقطع کر دی تھی جس پرمنیز ہ کو غصے نے آگھیرا تھا۔ مو بائل سائیڈ پہر کھاا ور جا کر کپڑے بدیلے۔ اگلے دن منیز ہ جاگی تو جان گئی تھی کہ جاشر آیا تھا

ا کلے دن منیزہ جاگی تو جان کئی تھی کہ حاشر آیا تھا ۔وہ اسی آ رام دہ لباس میں بلکہ عجیب حلیے میں پنچے آئی تو حاشر نے اسے دیکھا بنا کچھ بولے

چپ جاپ ناشتہ کرتا رہا.....منیزہ نے جان بوجھ کے اس کے سامنے ایسا حلیہ اختیار گیاتھا

روز روز یکی ہونے لگا دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں ہونے تھے۔حاشرکو پرواہ تک نہیں مقتصے۔حاشرکو پرواہ تک نہیں تھی کہ منیزہ کیا سوچتی ہے بلکہ اس نے ڈھیل دی ہوئی تھی جسکا منیزہ اس کے سامنے ہی نہیں سب کے سامنے ہی نہیں سب کے سامنے ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔

ایک دن حاشر کے دوست نے اپنے گھر دعوت دی منیزہ کو ہتلادیا گیا تھا اور خاض کر کہا گیا کہ ڈھنگ دی منیزہ کی ہنا گیا کہ ڈھنگ کا لباس پہننا لیکن منیزہ میہ موقع کیسی گنواتی اس نے وہی بہنا جو حاشر کو ہی نہیں دوست کو بھی ناگوار گزرتا ۔۔۔۔۔ جب حاشر گھر آیا اس نے منیزہ کو اس طلبے میں دیکھا تو صبط نہ کرسکا غصے میں منی جینی اور

" ٹھیک ہے منیزہ تم نہیں بدل سکتی تو ..... مجھے
آ زاد کرنے میں در نہیں گئے گی پھر جو جی میں آئے
کرنا ویسے بھی تم نے خود کہا ہے جو جی میں آئے
کروں" حاشرا سکے بہت پاس آ کراس کے بالوں
پر ہاتھ پھیرا جے سر کے جھٹکے ہے منیزہ نے ہٹایا۔
وہ یہ بات کہ کرمسکرایا اور باہر چلا گیا۔
منیزہ وہیں کھڑی رہی اور اس کی بات کو
دہرانے گئی۔
دہرانے گئی۔

☆.....☆.....☆

" میں بھی بھی حاشر کو جیتنے ہوئے نہیں دیکھ سمی اس کے ختی اس بھی بھی بہت مان بھی لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کروں اسکی بات مان جاؤں؟ نہیں کوئی اور طریقہ نکالنا پڑیگا .....منیزہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ حاشر کمرے میں واپس آ یامنیزہ کو سوچ میں گم دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ ساکہ سنیزہ ہے اسکامسکرانا برداشت نہ ہوا اور وہ چینج کرنے چلی تی۔

جیسے تیے رات گزاری اگلے دن ناشتہ کے لیے وہ بنچے جائے گلی تو حاشری کہی بات یاد آگئی تو اس فی ایک ہے کے ایک جوڑا نکالا اور تیار ہوکر بنچے جلی گئی۔وہ فی پنک کلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔حاشر نے دیکھالیکن اگنور کر کے ناشتہ کرتا رہا اور آفس کے لیے نکل گیا۔۔۔۔۔ارا ون عاشر نے اس سے کوئی رابط نہیں کیا تھا اور ہی اس کی کالزریسوکی۔

رات کو بہت در ہوگئی منیز ہ انظار کرتے کرتے سوتی ہوئی منیرہ کو وہ کائی در بس یونہی تکتار ہا۔ سوتی ہوئی منیزہ کی آ نکھ کھلی تو جاشر کواپے بے حد منیج جب منیزہ کی آنکھ کھلی تو جاشر کواپے بے حد قریب دیکھ کہ چونک کئی ۔لیکن اپنی خفگی کا اظہار بھی تو کرنا تھا سواہے اگنور کرتے ہوئے بہت ہے اعتمالی سے دہاں اٹھ کر چلی گئی۔ حالانکہ عاشر کی جذبہ لٹائی نظروں کو وہ اچھی طرح ہے محسوس کرچکی تھی۔ "اوہ حاشر آگئے آپ؟ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سوچا آپ کے دوست نے دعوت کی ہے تو اچھے ہے۔ تیار ہونا چاہئے ناں "منیزہ نے جان بوجھ کر میے کہا تھا۔
عاشر جو ویسے ہی جرا ہوا تھااس حرکت کو دیکھ کرمزید طبش میں آگیا تھاا ور تھ پر رسید کرنے میں در نہیں لگائی۔
ائٹم بھی ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے میں ڈیڈموم کو بتا وگی میٹر وسہم گئی تھی گئین دھٹائی ہے کہا۔
"منیزہ! میں اسنے دن چپ رہا کہ تہمیں خودا حساس ہوگا لیکن نہیں تم فردا حساس ہوگا لیکن نہیں تم فردا حساس کے مرافعا کے جرا الگنا میرے گھر والوں کو بھی اور آئے حدی پار کردی؟"

"تم شادی شدہ ہوموم ڈیڈ کے بجائے تمہیں شوہراوراس کے گھر کا سوچنا چاہئے!" حاشرنے انگلی سے اپی طرف اشارہ کیا

"شوہر؟ وہ جوشادی کی رات ہی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں میں عیاشی کرنے چلا گیا؟ یا وہ شوہر جو مجھ سے بات بھی تہیں کرتا؟" ابرواچکاتے ہوئے منیز ہ زکرا

"ہاں میں تم جیسی لڑک کے پاس بھی آ ناپسنونہیں کرتا اس لیے میں اس رات تم سے دور ہوا کہ شاید تم اس بات کو تمجھولیکن نہیں تم نے روز وہی حرکت کی اس لیے میں اور دور ہوگیا" حاشر کی میددلیل کسی حد تک تھیک تھی لیکن اتن صحیح بھی نہیں تھی

"واہ حاشر صاحب! جواب تہیں آپ کا ..... میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی جوکر سکتے ہوکرو" منیزہ نے ہٹ دھری ہے اسے دیکھا۔

"میں اپنے حق کا استعال کرسکتا ہوں منیزہ کیکن تم بدلوگی تو بی اچھا ہوگا!" جاشرنے پاس آکر بولا۔ "نہیں، نہ میں بدلوگی نہ بی وہ حق تمہیں دوگی، اور کس حق کی بات کررہے ہوتم ؟ جب حق تھا تو تم نے مجھے بھی اس لائق نہیں سمجھا اور اب حق خانے کی بات کرتے ہو؟" منیزہ نے منہ پھیرا۔

دوشيزه 210 ک

vection.

لکی تھی کہ حاشر نے سنجال کیا .... دونوں ایک دوسرے کودیکھتے رہے جب منیز ہ کواحساس ہوا تو ہے اختیار وہ اس کے حصار ہے نکلنے کی کوشش کرنے لگی کیکن حاشر نے اسے مضبوطی ہے بکررکھاتھا

" جيموڙ و ڪاب؟" " کیوں؟ تم نے تو مجھے اجازت دی ہوئی ہے جو

عاہے کروں تو اب کیوں؟"

"مسلئه کیا ہے تمھارے ساتھ "وہ جھنجطلا کی کیکن حاشرنے اے جیموڑ انہیں

"تم خود ہی ایک مسئلہ ہو"

حاشراور قریب آگیا اور منیزه اے جاہ کر بھی روک نہ پاکی۔

"وہ ایک بل مجھے کیے اس کے قریب لے گیا مجھے یتا ہی تہیں چلا ..... مجھے حاشر نے احساس دلایا اسکا پیار ہی سب کچھ تھا اب میرے لیے... جب منیبہ میری گود میں آئی اس سے پہلے حاشر کی خوشی و تیھنے والی تھی نام بھی خو و حاشر نے ہی رکھا۔ آج مجھے زیمل بہت یاد آئی منیبہ کی پرورش

میں کوئی کی نہیں کی لیکن وہ کیے اینے اطراف کے رنگ میں رنگ تنی کیوں اتنا بدل تنی مجھے حاشر کو بتا نا ہوگا ہے روکنا ہوگا کہیں وہ دوسری منیزہ نہ بن

انسان وفتت وحالات كوخود يراتنا حاوي كرديتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز حتم ہوجاتی ہے زمانے سے سکھے کروہ اینے آپ کو بدلتا ہے سدھارتا ہے یا اس

اور پہلھ کرمنیزہ نے ڈائری بند کردی

**公公.....公公** 

جب وہ نیجے آئی حاثیر نے اے دیکھا تو دیکھتا بی ره گیابلیک ساده شلوار میض اور دویشه پهنی اور بالوں کی یونی نیل بنائے وہ عاشر کے دل میں اترتے جار ہی تھی کیلن جب اس نے نظریں اٹھا کر عاشر کی جانب دیکھا تو وہ نظریں چراعمیا۔

وہ آ مس جلا گیامنیزہ اینے مال کے گھر کنی وہیں سارا دن گزارنے کا سوچا تھا ۔اپنی ای ہے بیھی باتیں کرنے میں مصروف بھی کہ حاشر کا مینے آیا "رات کو تیارر ہنا ہم ڈنریہ چلیں گے "منیز و نے سیج کاجواب مبیں دیا پر مسکرائی ضرور تھی ،موم نے یو جھا تو بنادیا،شام سے پہلے ہی وہ گھر چکی گئی تیار ہونے ..... وه اسکا انتظار کرنی رہی کیکن حاشر نہیں آیامنیز ہ کو بہت غضہ آیا وررونے بھی لگی برسمجھ بیں آیا کہرو کیوں رہی ہے وہ آئے نہ آئے ....اس نے جیج كيااور آگر ليك كئ سوچے سوچنے آئكھ لگ گئی.....حاشر آیا تو اے سوتا دیکھے فرکیش ہونے گیا جب باہرآیا تو منیزہ غصہ میں کھڑی تھی حاشر نے معصومیت سے بوچھا....." کیا ہوا؟"

" كيا موا؟ جب آنا بي مهيس تفا توسيح كيون کیا؟"منیزه کمریر ہاتھ رکھے یو چھرہی تھی "میں نے سے کیاتم نے جواب ہیں دیا تو لگا کہ تمہیں ہیں جانا" حاشراس کے غضے سے لطف اندوز

"بال تم اصل میں لے جاتا تہیں جاتے تھے صرف تک کرنا مقصد تھا" منیزہ نے زج ہوتے

ہوئے کہا۔ " مجھی ای غلطی بھی مان لیا کرو" حاشرنے ہنس

رائے مزید جلایا۔ "میری علطی؟ جی نہیں تم صاری .... تم نہیں آئے کے رنگ میں بی رنگ جاتا ہے! "منیزہ یہ کہ کراس کے آگے ہوئے ہوئے اسكا پيرلز كھڑ ايا اوروه كرنے



## 

ہانیہ سے میری شادی کممل ارتئے میرج تھی۔ میں فارس گردیزی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور بس یہی جاراکل گھرانہ تھا، جہا تگیر گردیزی میرا باہ جو کسی جا گیر دارگھرانے کا والی وارث تھا اسے کسی تقریب میں آئی ہوئی میری مال پہلی ہی نظر .....

آئلهیں اس وقت بالکل ویران تھیں مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کا ایک کونہ ویران کئے جارہی ہوں ، وہ ایک نظرتھی ،ایک لمحہ۔ میں ان نظروں کوسیار نہیں سکا ،اسکے لیوں پرنہ شکوہ آیا نہ ہی کوئی گلہ۔

"اور پھر ہوں ہوا کہ لمحہ رخصت اس نے میری آنگھوں میں دیکھا۔ میں نے نظریں چرا کیس نظریں جرا کیس میں ، میں ہمیشہ یہی کرتا تھا مگر اسکی آنگھوں کی جوت مدھم پڑ بھی جائے تو ماند نہیں ہوتی تھی مگروہ



وہ بلیٹ گئی تھی نہ واپس آنے کیلئے "

میں نے ایک گہری سائس کی قلم کو مسودے

ہیں نے ایک گہری سائس کی اخری سطری تھیں،

ہیشہ کی طرح کچھ ادھوری ، کچھ تشنہ جیسے ابھی
اختیام مجھ سے کچھ اور چاہتا ہو، میراقلم مجھ سے

کچھ مزید کھوانا چاہتا ہو گرمیں ہمیشہ سے ہی اپنی

کہانی کو ای طرح ایک نقطے پر لا کر چھوڑ ویتا

ہوں ، اکثر ناقدین کے مزد کی بید میری تحریری خابی

خامی ہے اسکے باوجود میری ہرتج پر پسندی جاتی

ہے، ہرتج ریکو ملنے والا رسپائس تو کم از کم بھی کہتا

ہے۔ پھر بی تو میری آخری تحریری اس میں ایسا

ای اس آخری تحریر کے بیس نے کی عنوان سوچ مریس فیصلہ نہیں کر پایا گداسکا عنوان کیا ہو، پھر میں فیصلہ نہیں کر پایا گداسکا عنوان کیا اپنا آپ خودگھواتی ہے، اپنے کرداروں کوخود ہی سفر برلیکر جاتی ہے اور پھریا تو منزل تک پہنچاتی ہوتا ہے وہ بیدارج خود ہی مطیح کرتی ہے، جو بھی بھتا دیتی ہے جو بھی یعین ہے اپنا عنوان یہ آپ ہی ڈھونڈ لے بھتا کی ایک نظرانی آخری سطور پر ڈالتے ہوئے میں کی رایک نظرانی آخری سطور پر ڈالتے ہوئے میں میں نے سامنے پڑے سگریٹ کے ڈیے میں میں موجود سکریٹ کے ڈیے میں موجود سکریٹ کے ڈیے میں موجود سکریٹ میں موجود سکریٹ میں موجود سکریٹ میں موجود سکریٹ میں موجود

کانی بھی۔ کمرے کی حالت اجا ڑتھی ،سگریٹ کے ساتھ کانی کی تلخ ورش مہک اور پچھ ہی فاصلے پرالٹ لیٹ ہوئے گانی ہی تلخ ورش مہک اور پچھ ہی فاصلے پرالٹ بیٹ ہوئے کشنز ، چا دراور تکیہ۔۔ لکھنے کے دنوں میں میرا بیہ کمرہ جہال میں لکھنے کو ہی اپناسونا جا گنا اوڑ ھنا بچھو نا بنائے ہوئے تھا ایسا ہی جزتیمی کا شکار ہوتا تھا ، یہ کمرہ میری اپنی زات کی عکای کرتا ہے ، پچھ بے تر تیب پچھا بچھی ہوئی ہی ، ہانیہ کرتا ہے ، پچھ بے تر تیب پچھا بچھی ہوئی ہی ، ہانیہ کے ہوتے ہوئے تو مجال ہے کہ اس کمرے کی ایک چیز جھی ادھر ہو۔

ہیں ہیں مہر کر سے ہو کہ اس کے نام پر چونکیں،
اس سے پہلے کہ آپ ہانیہ کے نام پر چونکیں،
میں پہلے ہی اسکا تعارف کر دا دیتا ہوں، ہانیہ میری
ہوی، میری شریک حیات ہے۔" آپ سے زیادہ
سے بات میں خودکو بادر کر انا جا ہتا ہوں۔

اے بھرے کمرے ، بے ترتیب جادریا يمنز مسل كر سينك محكة تولئے سے الجھن ہوتی تھی وہ فورا ہی سب کچھ سمیٹ لیا کرتی تھی ۔اسکے ہزار ہا کہنے کے باوجود میں نے اپنی روش تہیں بدلی تھی، میں ای طرح پھیلا واکیا کرتا تھا، اسكى جگه كوئى اوركزى موتى تو شايدكرتى جفكرتى ، خود سے سب ٹھیک کرنے سمیٹنے کو کہتی مگر وہ بہت ہی عجیب بھی اسکے ماتھے پر ایک شکن تک نیم آتی اوروه چپ چاپ صفائی کرنا شروع کردیتی ، بھی تجهارين خودكواسكي جكه ركهتا اورسوچتا كهاكر ای طرح بیرکی تو شاید میں resist نہیں کر یا تا اے بہت سنا تا۔ مگر پھریہ سوچ در آئی کہ کیا ہوا اگر صفائی کرلی آ کرتو ہوی ہے میری، میں اس كمركيلية كما تا بول ، كمر كا خرج جلاتا بول اے تو محض کھر کا کام ہی کرنا ہوتا ہے، میٹتی رہے - ہم مرد کتنا بھی خود کولیرل، آزاد خیال ،عورتوں <u>کے خقو</u>ق کی برابری کر نیوالا کہدلیں اندرہم میں

کی مخالفت کیکراس ہے شادی کی ،شادی کے بعد ہم انکے کراچی والے فلیٹ میں جونانا ایا کے گھر ے بہت دورتھا شفٹ ہو گئے ، وہ ہفتے میں ایک باریا دو بارآتے اور میری مال خیرات کی طرح ملنے والی ان ساعتوں پر ہی خوش ہو جاتی ، اسکے لئے اتنابی بہت تھا کہ جس مردکواس نے اوراس کوجس نے جاہاہ وہ ساتھ ہیں ، نانا ایا کا ہریار اصرار ہوتا کہ آخر وہ کب اے کھر میں بات . كرك بمين الي آبائي شرآبائي كمركير جائیں کے وہ ہر بار اپنی مجبور مال گنواتا ، جو باتیں میری مال کے نزویک مجبوریال تھیں وہ میرے نانا ایا کے نزدیک عذرتھیں ، وفت سرکتا کیا اورامی کی گود میں پہلے میں اور پھر تجل آگئی ، ای بتاتی بین کدمیراباب مجھے سے بہت پیارکرتا تعاجب بھی آتا سب سے پہلے میری طرف لیکتا تھا، میں کافی بار یاد کرنے کی کوشش کرتا تکرالیں کوئی یادمیرے زہن کے دریے پردستک نددی اور پھرخاندان میں ہو نیوالی سی لڑائی میں وہ مارا گیا ، مجھے کچھاور یا د ہونہ جوا پی ماں کا اس وقیت زار و قطار رونا ضرور یاد ہے ، ہر وقت اسکی أتحصين بهيكي بي ربتيس ،اسكا بين اسكا كرلا ناسب ہارے سامنے تھا، نانا اباجو پہلے ہروقت بولتے رہے تھ، مردنش کرتے تھے، انہیں جب لگ عی تھی اور ایک دن ای طرح خاموثی ہے وہ بھی گزر مے ، ایک بارمیری ماں میرے باپ کے آبائی محر بھی می جہاں سے اے بری طرح وحِتكار دياكيا ، مجھے ميرے باب كے باي ك آتھوں میں موجود میری ماں کیلئے حقارت یا وتھی " مارے يمال مرد ول كى كيلئ اوهرادهر منہ مار ہی لیتے ہیں ، ممر وہ محض دل کی ہی کرتے ين ول لكاتيس"

کہیں نہ کہیں وہ بھک نظر ہوی ہوی پر حاکمیت
جنانے والا مرد چھیا ہوا ہوتا ہے ، کچھ ڈیکے کی
چوٹ بر تھونک بجا کر ہویوں پر رعب جماتے
ہیں اور کچھ مجھ جیسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر
انہیں بھی اپنی ہوی صرف گھر کے کام کرنے کیلئے
مخود اپنے کام کرنے کیلئے ، بچوں کی پرورش
مگداشت کیلئے یا بھر اپنی اپنی زات کی تسکین
اورد لجوئی کیلئے جا ہے ہوتی ہے
اورد لجوئی کیلئے جا ہے ہوتی ہے

ہانیہ سے میری شادی ممل اریخ میرج تھی۔ میں فارس کردیزی اپنی مال کا اکلوتا بیٹا تھا ، مجھ ے چھوٹی ایک بہن تھی اور بس یبی ماراکل گھرانہ تھا ، جہانگیر گردیزی میرا باپ جو کسی جا كيردار كرانے كا والى وارث تھا اے كى تَقريبِ مِن آئي موئي ميري مال پيلي بي نظر ميں بھا گئی تھی (مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بات میں بھانے سے زیادہ ایک جا گیردار کی ضد کامل وظل تفا)، میری مال ایک شریف عورت تھی وہ اسکے بار بارراستہ رو کئے اور پیچھا کرنے پر بھی چٹان کی طرح ڈٹی رہی تو پھروہ وعدے وعید کے بجائے سیدهاشادی کی بات پرآگیا تھااور یہی وہ مقام تفاجب میری ماں اسکے آھے باری تھی ، وہ چٹان جب التحلي محبت مين وهلي تويون وهلي كه كهروالون کے لاکھ سمجھانے ، دھمکیاں دینے کے باوجود بھی جہانگیر گردیزی کواپنانے کا فیصلہ قائم رکھا، ناناابا کومب سے بڑا اعتراض میرتھا کہ آخر اسکے گھر والول كوبتائے بنايہ شادى كيونكر ہو، ميرے باب كا موقف بيرتفاكه في الحال وه اس يوزيش مين سیں کدائی فیملی میں بات کر سکے، شادی کے بچھ مرصے بعد وہ بتا دے گا ، فی الحال وہ بس فوری عور پرمیری مال کواینانا حابتا ہے، ای نے سب

Segilon

(دوشیزه (پیلیه

اسکے بعد انہوں نے اور بہت کچھ بھی کہا تھا جو آج محض سوچوں بھی تو میری رکیس تن جاتی ہیں، میری مال نے آگے ہے کچھ بھی نہ کہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا اور بس چپ ہوکر واپس گھر آگئ مقامتی ، گھر آگر کتنی ہی ور وہ روتی رہی ، صبط کا بندھن جوٹو ٹاتو بس اسکے آنسو بہتے ہی چلے گئے ، اسکے ہاتھ میں میرے باپ کی تصویر تھی اسکے ہاتھ میں میرے باپ کی تصویر تھی ۔ " کتنا اکیلا کردیا تم نے مجھے۔ "وہ آ ہمتگی سے بولی تھی ، گراسکی آ واز کی شکستگی ، اذبیت نے مجھے اندرر تک کا ہے ڈالا تھا۔

میں اس وقت تیرہ یا چودہ سال کا تھا جب
پہلی بار میں نے قلم تھاما اور پھر میں نے لکھا اور
لکھتا ہی چلا گیا۔ وہ میری زندگی کی پہلی تحریقی،
وہ اور ایسی ہی کئی کہانیاں عرصے تک میری
را مُنگ نیبل کی سی بچلی دراز میں رکھی رہیں،صد
شکر تھا کہ میرا یاب سے فلیٹ میری ماں کے نام
جھوڑ کر گیا تھا اور بچھ رقم بھی ،رقم کو میری ماں
نے اپنی سبیلی کے ساتھ ایک بوتیک میں لگایا تھا
اور مکان اس نے ماموؤں اور خالہ کے ہزار بار
کہنے پرنہیں چھوڑ ا، وہ جانی تھی کہ عافیت اپنی
حجیت تلے رہنے میں ہی ہے

میں دن رات پڑھائی میں نگار ہتا، میری ماں نے میرے اور کل کیلئے اپنی دنیا تیاگ دی تھی اسکا بدلہ تو اتار تا تھا بجھے ، ساتھ ہی بھی بھار جب بھی دل بھرآتا، میں کاغذ قلم سنجال لیتا۔ وہ میری دنیاتھی میرے کردار تھے ، اور کاغذ پر ہونے والی ہر بات میرے چاہئے نا چاہئے سے ہوتی تھی ، اس سے زیادہ سرور بھیایکس چیز میں ہوتا تھا

وہ مجل تھی جس نے مجمد عرصے بعد ان مسودوں کو صفائی کرتے ہوئے دریافت کیا تھا اوردود ہیں بڑھنے بیٹھ کئے تھی، مجصداس بات کاعلم

بعد میں ہوا کیونکہ مجل نے میرے مسودوں کی فائل کو بالکل و ہے ہی ترتیب ہے رکھ دیا تھا جیے میں رکھتا تھا، ہاں بیضرور ہے کہ چندا فسانے اس نے فوٹو کا لی کروانے کے بعدوا پس رکھے تھے مجھے علم جب ہوا جب الگلے ہی ماہ میرے نام ایک پریے کا اعزازی شارہ آیا اور ساتھ ہی ایک خط بھی جس میں مدیرہ نے میرے لکھنے کے انداز کی تعریف کی تھی اور ساتھ ہی جلد ہی بقیہ تحار پر شائع ہونے کا عندیہ بھی دیا تھا ، ساتھ بی انہوں نے را بطے کیلئے میرانمبر بھی مانگاتھا، میں جیرت زوہ رہ کیا۔ پھرتجل نے مجھے بتایا تو میری حیراتی دور ہوئی مر میں نے اے کوئی رومل جیس دیا ، میں خود کو بهت سينت سينت كرسنهال كرر كھنے والے لوگوں میں سے تھا، مجھے اچھا بھی لگ رہاتھا مگرمیرے لئے یہ کچھ عجیب بھی تھا، میں لکھتا تھا تمراییے لئے ،خود ائے بی کھارس کیلئے، مگریہ تحریریں کی رسالے کی زینت بنیں گی پیروچا بھی نہیں تھا،امی نے پڑھا تو سنی ای در وہ رولی رہیں اور پھروہ میرے یاس آ کر بیٹے کئیں ، شایدوہ مجھ سے پچھ کہنا جا ہتی تھیں ، میں منتظرر ہاشایہ وہ میری کہانی پر بچھ بولیں گی مگر انہوں نے کہا تو بس اتنا کہا کہ "تم اتنے بوے كب سے ہو گئے فارس" انكالہجہ بھيگا ہوا تھا مجھے لگا میں کچھ بول ہیں یاؤں گا بھروہ آ ہستگی ہے میرے قریب آئیں اور انہوں نے بہت زی سے میری أتلحول يريباركياتها

" مجھے فخر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں "اور انکی اس بات نے مجھے اندر تک نہال کرڈ الاتھا وقت گزرا ، میری پڑھائی مکمل ہوئی تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت انچھی پوسٹ پر تقرری ہوگئی ، تنخواہ بھی انچھی تھی اور ساتھ ملنے والی دیگر مراعات بھی اور امی یوں خوش تھیں جیسے انہیں عمر

**Vection** 

اس کا گھر قریب ہی تھا وہ ہفتے دو ہفتے میں چکر لگا ہی لیا کرتی تھی اورا ہے گھر میں بہت خوش تھی "دیکھا میں کہتی تھی نا کہ اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں ہتم ناحق ہولتے تھے، دیکھوجل کتنی

خوش ہےائے کھر میں" وه فخریه بولتیں اور میں انہیں بس دیکھکر رہ جاتا، پراچا تک ہی ایک دن انکی طبعیت خراب ہوئی تو میں انہیں فورا ڈاکٹر کے پاس کیکر بھاگا، بظاہر انہیں کوئی خاص بیاری نہیں تھی مگر کچھ دن سے وہ سینے میں درد کی شکایت کر رہی تھیں ، پید درد جان لیوا ہوجائے گا بیمیں نے نہیں سوجا تھا، ای میرا واحد سہاراتھیں ، کو کہ اس سے پہلے بھی میں اینے باب اور نانا جان کو کھو چکا تھا مگرائی تو میری کل کا ئنات تھیں میرا سب کچھ تھیں ، وقت نے انہیں بھی مجھ ہے پھین لیا ، میں نے بھی اللہ سے شکوہ مبیں کیا تھا مكرتب ميں بہت رويا،اس سے بہت كلے كئے تھے میں نے ۔ اور میں کربھی کیا سکتا تھا۔میرے اندر اتی سخی بھر چکی تھی کہ جسکی کڑ واہٹ خود مجھے ہی اپنا آپ نہیں ویکھنے ویتی تھی بجل میرے لئے بہت پریشان رہتی تھی ، میں اسلے کیے کھا تا پیتا ہوں گا ، محر کے کام کاج کیے کرتا ہوں گا اے یبی فکر ہر وفت ستائے رہتی ، جالانکہ میرے گھر کی صفائی ملازمه آ كركرديا كرتى تھى اور كھانے كيلئے ميں نے ایک کک بھی رکھ لیا تھا مگر تجل کی اپنی ہی رہے تھی ، اسکا موقف تھا کہ گھر بنتا اور چلتا عورت کے ہی دم ہے ہ،اسطرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ پوری ای لگا کرتی ۔ بالآخر اسکے آگے مجھے بار مانی ہی یری، میں نے انتخاب کاحق بھی اے ہی دیدیا،اور وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ شایدا ہے لگتا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور ای کے چکر میں شادی نہیں کر رما، خراس نے میرے لئے لاکی پہلے ہی پند

بمرکی ریاضت کا صله مل گیا ہوشاید ماؤں کیلئے اولاد کی خوشی ایسی ہی چیز ہوتی ہے، جورشتے دار، جانے والے تنگی اور مشکل کے دنوں میں کئے كفرح تي اب ان سبكوا جاك ساى كى یاد آنے لگی تھی ، ہر دوسرے تیسرے دن جب میں آفس سے واپس آتا تو کوئی نہ کوئی ای کا رشتے داریا جانے والا آیا جیٹھا ہوتا ، امی ہرایک کے آنے پر بہت خوش ہوئی تھیں جبکہ میں اور مجل ہم دوتوں کو ہی میری انچی جاب کے بعد آ نیوا لے رشتے داروں کامیل ملاپ اچھامہیں لگا تھا، کہاں تھے بیرسب لوگ جب ای نے ایک کڑا اورمشكل وقت كزارا تقااور بيلوگ مهينوں بلكه سالوں تک خبرخبر ہی تہیں لیتے تھے ، اینے ان خیالات کا اظہار میں ای کے سامنے بھی کردیا كرتا تو الثاده مجھ ہے خفا ہوجا تیں كہ اليي كوئي بات نہیں ہے ، پھرا جا تک ہی نجانے کیوں امی بجھی بجھی نڈھال ی رہے لگیں ، وہ اکثر مجھے اینے ساتھ بھا لیا کرتیں اور مجھ سے ڈھیروں باتنس کیا کرتیں ، نانا اباکی ،میرے باپ کی اور پیۃ نہیں کس کس کی ،اچا تک ہی انہیں میری اور سنجل کی شادی کی فکر بہت زیادہ ستانے کلی تھی ، میں اپنے لئے تو اٹکی بات ہنس کر ٹال جاتا ، ہاں مجل کے معاملے پر میں خود بھی سجیدہ ہوا کیونکہ مجھے دوسال ہی جھوٹی تو تھی وہ ، پھرا نہی دنوں فالدنے این بیٹے حارث کیلئے جل کا ہاتھ ما تگ لیا، جارٹ نے حال ہی میں سول انجینئر تگ کی تعليم كممل تقى ادراب ايك فرم مين بهت الجهي پوسٹ پرتعینات تھا، پھرخالہاتنے جاؤے رشتہ ما تك ربي تحيي بمين بال كهتية بي بي یول تین ماہ کے اندرا ندر تجل بیاہ کرا ہے گھر و کی گئی میں اور ای اے خوب یاد کیا کرتے ، vecilon. سبی وہ مجھے میری ہاتوں کے جواب دیتی رہی تھی ، یجھ ہی دیر میں تجل ایک شاپر سمیت ہاہر آگئی تھی جو اسکے بہت" کام" کا تھا

اے ساتھ لے جاتے ہوئے اس نے مجھے
دیکھا اور کیونکہ وہ میری بہن میری ماں جائی تھی
میری آنکھوں میں موجود اسکے لئے پہند پرگ وہ
بھانپ گئی تھی ، پھر اگلے مراحل طے کرنے میں
وقت بیں لگا تھا، بانیہ کے والدین کومیرے دشتے پر
کوئی اعتر اض بیس تھا، اور انبیں اعتر اض بھی کیا ہونا
تھا ، اچھا خاصا پڑھا لکھا اچھی نوکری کا حامل لڑکا
انبیں بطور داماومل رہا تھا انبیں کیا اعتراض ہونا
تھا (یہ میری اپنی سوچ تھی یا شاید زندگی میں استے کے
تھا (یہ میری اپنی سوچ تھی یا شاید زندگی میں استے کے
تھا (یہ میری اپنی سوچ تھی کہ میں ہر بات کومفاد پرتی کے
تراز ویس توانا تھا)

بانیہ میری زندگی میں آئی تو جوامی کے جانے کے بعد کھر بے ڈھب ہو گیا تھا وہ نحیک رہے لگا ، جھے اب کیڑوں کا ذحیرا کنعا کرے ہر ہفتے لا تڈری كا چكرنگاناتبين يزتا تها، ما تكروو يومين كرم كينے دويا تمین دن تک رکھے کھانے کی جگہ تاز درونی اوراشتہا خیز مبک لئے ہوئے سالن اور پلاؤنے لے لی تھی ، آ کرمیں بیکہوں کہ اس نے بورے کھر کوسنجال لیا تھا تو یہ ہے جانبیں تھا تکر میں اگراہے یہ کہتا تو شایدوہ اینے آ پکوکوئی توپ چیز سمجھنے لکتی اور یہی میں نہیں جا ہتا تھا، میں نے اسکے سی کام کی برائی کی ہو کہیں محرتعریف بھی نہیں کی وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے با کرنے کے بعدا یک کیے کو مجھے ضرور دیکھتی تھی کہ شاید میں کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ ہی اے بولونگا عمر میں نے بھی ایسانبیں کیا الیکن اس نے بھی مجھ ہے شکوہ تبیں کیا،میرے نزدیک وہ ایک عام ی معمولی ی لڑکی تھی جس نے بھلے کر بچو پیٹن کر رکھا تھا اور ہر موضوع یر وہ بری روانی سے بات کرتی تھی مر

کر کے رکھی کھی لیکن بتایا نہیں تھا کہ میادا میں آ گے ے منع کردوں تو اسکامان ہی نہ نوٹ جائے بانسة فيحتجل كے كالج ميں اسكے ساتھ يڑھتی تھی ،شایدوہ آیک دو ہارگھر بھی آئی تھی مگر میں نے نوٹس تبیس لیا ، یوں بھی میری رونین ایسی تھی کہ مجھے کا م کے علاوہ پچھ سوجھتا نہیں تھا اور سوجھتا تھا تو وہ تھی میری قلمی دنیا، کئی رسالوں میں میری تحار پریکے بعد دیگر نے لگتی کئیں ، گو کہ پہلے کی نسبت جاب کی وجہ ے میں کم بی کم لکھ یا تا تھا مگر پھر بھی جولکھتا تھا یورے دل ہے لکھتا تھا ، کچھ پبلشرز نے میری اتحار ر کو کتانی شکل میں لانے کیلئے مجھے ہے را بطے سے اورائی میں ہے ایک کے ساتھ میرا تین سالہ معاہدہ ہوگیا ، دو سال کے عرصے میں میری تین ستا ہیں منظرعام پرآ چکی تھیں اور سجل کے بقول مانیہ بھی میری کیانیوں کو بہت شوق ہے پڑھا کرتی تھی تکر میں نے بھی اسکی باتوں کونوٹس نہیں کیا تھا اس لئے جب اس نے مجدے مانیا تفع کی بات کی تو مجھے پہلے تو یاد ہی تہیں آیا پھر کسی کام کے بہانے وہ اے کھرلے آئی تب میں نے پہلی باراے عور ہے دیکھا ، میں بنیادی طور پر ایک حسن پرست آدمی ہوں اور مجھے خوبصورت چبرے اثر یکٹ کرتے ہیں ، مانی شفع نے کھے عجیب سے انداز میں مجھے اپنی جانب تھینجا تھا، میں اس وقت ٹی وی لا وُ بج میں ہینما تھاجب جل اے لیکر آئی ،اے وہیں جیسے کا بول کر وہ کسی کام ہے اندر چلی تی مجھے اشارہ کر کے کہ اگر میں کھے یو چھنا جا ہوں تو یو جھالوں۔ اور بیاپہلی بارتھا كمين في اس مرى بات چيت كے ساتھ لفتكو کا آغاز کیا تھااور پھر میں بات کرتے کرتے اسکے كام اوراسندين تك آحيااے كھے جرت بھی موئی محی کیونک میں نے اس ہے بل ایسے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن بہر حال مختصرا ہی

Station

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" مگر پھر بھی فارس بھائی اس حالت میں ریٹ کی ضرورت ہوتی ہے " سجل کو بحث کی عادت بھی

"یتم ہے کس نے کہددیا جل، بلکہ اس حالت میں تو جتنا کام کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے سائنس ٹابت کرچکی ہے"

"فارس ٹھیک کہہرہ ہیں جل ۔ یوں بھی مجھے خود بھی بیٹے رہنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ "جل ابھی مزید بحث کے موڈ میں تھی مگر ہانیہ نے خود ہی اسے مؤید بین تھی مگر ہانیہ نے خود ہی اسے نوک دیا تھا بجل اس دن مجھ ہے خفا ہو کر گئی تھی مگر میں نے بھی اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا اب اسکی بات مان کر میں خوانخواہ ہی ہانیہ کوسر پر جز ھالیتا

بات مان کریمی خواتواہ بی بانید کوسر پر جڑھالیتا

ایک دن جب میں آفس سے آیا تو وہ مجھے
میرے اسٹڈی روم میں ملی اس رائمنگ میبل کے
سامنے بیٹی ہوئی جہاں بیٹھ کرمیں لکھا کرتا تھا، بچھ
دنوں بہلے بی میں نے اپنے نے ناول کا آغاز کیا تھا
دوای کا مسودہ لئے بیٹی تھی مجھے دکھے کروہ مسکرائی تھی
وہای کا مسودہ لئے بیٹی تھی مجھے دکھے کروہ مسکرائی تھی
ناکی اس بات کا جواب نہیں دیا بلکہ غصے سے
اس بردہاڑا تھا کہ اس نے کیسے میرے مسودے کو
بھیٹرا اور کیوں وہ میری اسٹڈی میں بیٹی اسے
میرے استے جارہا نہ انداز نے حیرت زدہ کیا تھا
میرے استے جارہا نہ انداز نے حیرت زدہ کیا تھا
سیرے اسے جارہا نہ انداز نے حیرت زدہ کیا تھا
سیرے اسے جارہا نہ انداز نے حیرت زدہ کیا تھا
سیرے اسے جارہا نہ انداز نے حیرت زدہ کیا تھا
سیرے اسے جارہا نہ انداز نے حیرت زدہ کیا تھا

"میں تو بس یو نمی ۔ مجھے لگا کہ۔" وہ بے ربط بولی اور پھر جانے کیا ہوا وہ پہلی بار میرے سامنے بلک بلک کررودی، اسنے بھی مجھ سے نہ کوئی شکوہ کیا تھانہ ہی گلہ یہ پہلی بارتھا کہ وہ رور ہی تھی اور میں بھی پہلی باریکھلا ، مجھے لگا میں ناحق اسکے ساتھ زیادتی کرتا ہوں ، میں نے پہلی باراسے جیب کرایا۔

"مرامقصد تمہیں ہرٹ کرنائیں تھاہانیہ، میں ابنی کچھ چیزوں کولیکر بہت حساس ہوں اور میرے کردار شایدائے ہی اہم میرے کردار شایدائے ہی اہم

میرے زدیک وہ کھے نہیں تھی ، وہ بولتی تھی تو اچھے
اچھے کو مات دینے کا دصف رکھتی تھی ، بلاکی حسین تھی

بھی مجھے لگتا جیسے وہ مجھ پر حادی نہ ہوجائے اسکی قیملی
بھی مجھے اپنے نزدیک بہت معمولی ک لگاکرتی ، میں
بہی سوچتا کہ انجھی خاصی شخصیت ، تعلیم ہونے کے
ابوجودیہ سب شاید وہ اسلئے کیا کرتی ہے کوآ سائٹیں
جومراعات میرے گھر میں اسے میسر تھیں وہ اسکے
اپنے گھر میں بھلا کیونکر ہوئیں اسی لئے وہ میری ہر
بات مائی آئی تھی۔ بیزعم تھایا تکبر مجھے اندازہ تک
نہیں تھاا ورا کثر بہی چیز انسان کومنہ کے بل گراتی
ہے،کاش ہ مجھے اس وقت ادراک ہوجا تا

کے جہاں دنوں میں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ وہ ماں بنے والی ہے ، میں اندر سے بہت خوش تھا گر میں نے زیادہ اس پر ظاہر نہیں کیا ، اپنی انا کے خول میں رہے رہے میں اننا خود میں سمٹ گیا تھا کہ آئی بیں رہے رہے میں اننا خود میں سمٹ گیا تھا کہ آئی بری خوش بھی اس سے شئیر نہیں کر پایا ، وہ بہت خوش بھی کو یفت اقلیم کی دولت پالی ہواس نے ،اس نے بہت آس سے مجھے و یکھا تھا کہ شاید میں بھی ای کی بہت آس سے مجھے و یکھا تھا کہ شاید میں بھی ای کی طرح خوشی کا اظہار کروں گا گرا سے میر سے سپائے طرح خوشی کا اظہار کروں گا گرا سے میر سے سپائے جرے برکوئی تاثر نہیں ملا

" آپ خوش نہیں ہیں کیا؟" اس نے آ ہمتگی سے مجھ سے پوچھامیں نے بخض اسکے خیال کی فعی کی اور پھر چپ ہو گیا مجھے لگا وہ مجھ سے پچھ بولنا جا ہتی ہے مگر پھر جانے کیوں وہ خاموش ہوگئی

ان دنوں وہ بہت ڈل بہت نڈھال ی رہنے گئی تھے ،گھر کے سارے کام تو کرتی مگر بھرتھک ی جاتی ہے ۔ ان مجلسے کی آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بچھ ماہ کیلئے ہی ہی میں ایک ملاز مدر کھالوں سے ایک میں ایک ملاز مدر کھالوں سے ایک ملاز مدر کے ایک ملاز مدر کھالوں سے ایک ملاز مدر کے ایک ملاز مدر

"ہم دو بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جل ، ضرورت کیا ہے بلا وجہ کسی امرے غیرے کو گھر میں محسانے ہا"

دوشيزه المثناع

کبھی اس پر جیرت بھی ہوتی تھی کہ وہ کیسے بیرب
پچھ برداشت کرلیتی ہے ، میں اکثر کوشش کرتا کہ
اسکے ساتھ ٹھیک ہے پٹی آؤں کیونکہ شمیر نام کی
ایک چیز ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کا بلاتی ضرور ہے
گر پھر جانے مجھے کیا ہوجاتا، میں اسکے ساتھ بالکل
اجنبی بن جاتا، میں نے بہت سے رشتوں کو کھودیا تھا
اس لئے مجھے اس سے اس رشتے سے
اس لئے مجھے اس سے اس رشتے سے
اس لئے مجھے اس سے اس رشتے سے
اس لئے مجھے کے ممل کی توجے دیکر خود کو مطمئن
اپ ہر کئے گئے ممل کی توجے دیکر خود کو مطمئن

میں میں نے اس بارگھر آنے پر بانیے کی حالت دیمی تو اس باروہ کچھ نہ بولی گرا گلے ہی دن اس نے اپنے گھر کام کر نیوالی ملازمہ کومیرے گھر بھی بھیجنا شروع کردیا تھا، مجل کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا، میں نے اسے روکنا جاہا گروہ بھی میری ماں جائی تھی کچھ در کی بحث کے بعد ہی وہ مجھے قائل کر چھی تھے در کی بحث کے بعد ہی وہ مجھے قائل کر چھی تھی

" کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے فارس بھائی اور پھر کھا تا ہائیہ ہی بنا یا کرے گی بس باتی جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ معصومہ کردیا کرے گی" ہیں، یہ بیری و نیا ہے"

"شایر آ کی د نیا ہی کہا نیاں، بیکر دار اور

آپا آفس ہی ہے، میں تو کہیں ہوں ہی نہیں "شکوہ

اسکے لبول ہے بچسلا تھا اور مجھے اسکا شکوہ طنز لگا تھا

ادر مجھے موم ہے پچھر بننے میں وقت نہیں لگا تھا، میں

ای طرح مجھوڑ کر اٹھ گیا تھا اور وہ جو میری طرف

ہے کی خوبصورت کی دیتے مرہم لگاتے جواب کی

منتظرتھی ، میرے اس انداز پر ایک بار پھر جیرت کا
شکار ہوئی تھی اور پھراسکی آ تھوں میں دوبارہ پانی جمع

مونے لگا تھا

"ایک تو نجانے ان لڑکیوں کی آنکھوں میں اتنا یانی کہاں ہے آ جاتا ہے " میں نے سوچا اور جھنجھلا گر کمرے سے نکلا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔

کھر کھر صے بعد ہی خدانے یمینہ کو میری مجھولی میں ڈال دیا ، اور تب میں زندگی کے ایک نے مطلب ہے روشناس ہوا ، یہ تو سرایا محبت ہے ، اتنا پیاراگل گوتھنا سا وجود ، میری بیٹی ، ہانیہ ہے پہلے میں نے اسے گود میں لیا تھا اور اتنے جھوٹے سے وجود کو اٹھا کہ کہیں وجود کو اٹھا کہ کہیں مجھے ڈرلگ رہا تھا کہ کہیں میرے ہاتھوں سے گرنہ جائے پھل نہ جائے



مجهے اسكا تكليف ميں بار بارائي طرف آنا ياد آيا، ساتھ ہی میری بیزاری اور پھر اسکا دھوال دھوال موتا چره-اب يادآرما تفاءابسب يادآرما تفاء میں جواسکے آنسوؤں ہے انجھن میں آیا کرتا تھااب خود و ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کرزار وقطار رور ہاتھا، کچھ ہی در میں بحل بھا گئی ہوئی وہاں پینجی تھی ، مجھے ای نے اٹھایا تھا ورنہ شاید میں وہیں کا وہیں بیشا رہتا۔ اسکی ڈیڈ باڈی گھرلانے سے لیکر دفنانے تک كامرحلهك اوركي طے مواجھے موش اى كہيں تھا، كمريس لوكوں كا تا بندھا تھا، وہ ہرفن مولاھي ہر دلعزیز ، کتنے ہی لوگ تھے جواسکے گرویدہ تھے مگر میریrudeness کی دجہ سے اس نے ان سب ے رابطہ تو ڑلیا تھا ، وہیں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اینے کالج کے میگزین کی سب ایڈیٹر بھی رہ چکی ہے اور کٹی افسانے لکھ چکی ہے،اور مجھے لگٹا تھا کہ وہ اسے كبانى كردارون كاكيابية جملون كى كياسمجه يين نے جل سے یو چھا تو اس نے کہا کہ آپ نے بھی ہانیے کے بارے میں مجھ سے پوچھا بی ہیں جو میں بتاتی اور مجھے حرت ہے کہ اس نے بھی آ پکو یہ کیوں نہیں بتایا بجل میری چھوٹی بہن تھی اسلئے بولی تو مجھے یجی بیں مروہ اندر ہی اندر بھے سے خفائھی ،کہیں نہ کہیں اے لگتا تھا کہ میری ہے اعتنائی اور سنگدلی نے ہانید کی جان لے لی اور جو وہ اگر بیدجان جاتی كەدا تغثالىيا بى تقاپىمىرى بى سِنگدىي كى انتهاتقى جو ہانیہ اپنی جان ہے گئی تو شاید وہ بھی مجھے معاف نہ كرياتي ، إلى سے بياعتراف كرنے كى مجھ ميں ہمت کہاں تھی۔ ہاں میراسمیراکشر مجھے کچو کے لگایا كرتا تھا اور سارى زندكى ميس نے ايسے ہى اس پچھتاوےاورندامت کی آگ میں جلنا تھا۔ يمييه تحض تين سال كي تفي ، اسكينهال والوں نے بھی کہا کہا ہے انہیں ویدیا جائے بجل نے بھی

مجصے یہ چیز کچھ خاص پندتونبیں آئی تھی مرمیں جب ہوگیا تھا اور یوں معصومہ روزانہ ہمارے گھر آ کر صفائی ستحرائی اور استری کا کام کر جاتی ، میں اسكے ہركام ميں مين ميخ نكاليّا تو بانيدوه كام خود سے دوبارہ کرنے بیٹے جاتی اور میں اے روکتا نہیں تھا، ان دنوں میں اپنے ناول کے اختیام پر تھا اور جلداز جلدا ہے کمل کر کے اپنے پبلشرکودینا جا ہتا تھا، ہیں محرآنے کے بعداسٹڈی روم میں بند ہوجاتا، ایک دوباراس نے مجھے کہا بھی کداسکی طبعیت ٹھیک نہیں میں مارے باندھےاے بولتا کہ میں دوائی لا دیتا ہو، میرا انداز اتنا بیزاریت لئے ہوتا کہ وہ خودمنع کردی اور میں پھرا ہے کام میں لگ جاتا ، اسکی پیے تكليف جوميرے نزديك بچھزيادہ خاص تبيں تھی برھتی چکی گئی مگر اس نے مجھے بتانا چھوڑ دیا تھا مگر جب ایک دن اسکی طبعیت حدے خراب ہوئی تو وہ مجھے بتائے آئی اور قبل اسکے کہ وہ مجھے بتاتی اے زور کا چکرآیا، وہ کرنے کے قریب بی تھی کہ میں نے ات سنجالا اور فورا باسپيل ليكر بها گا مرتب تك بہت دریہو چکی تھی ، کئی تھنٹے وہ وارڈ میں جان کی کے عالم میں رہی ،اوراس دن چہلی بارتھا کہ میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھرے ادھر چکرنگار ہاتھا، ڈاکٹر كافى دىر بعد جب يابرتكليس تؤميس فوراا تكي طرف ليكا ، انہوں نے متاسفاندا ندازے مجھے دیکھا۔

" آئی ایم سوری ہم آ کی سزاور بے لی دونوں کوئیس بچا سکے "ڈاکٹر کے الفاظ نہیں تھے بچھلا ہوا سیسہ تھا جو اس نے میرے کانوں میں انڈیلا تھا" میں نے پہلے ہی انہیں وارن کیا تھا کہ اپنا بہت خیال رکھیں ، ٹوئل بیڈریسٹ پر دہیں ، کوئی تکلیف ہونورا میڈیس لیں تمرانہوں نے لا پر دائی ہے کام لیا"

اب میں انہیں کیا بتا تا کہ لا پروائی کس کی تھی،





کہا کہ اے میں رکھ لیتی ہوں مگر میں نے یہ گوارا تہیں کیا، جاب جھوڑ دی ، پہ جاب ہی تھی جسلی وجہ ہے میں بلا وجہ غرور اور تکبر میں مبتلا کردیا تھا ، بھی بھار میں خود کو باپ کے چلے جانے ، بیمی کی زندگی بسر کرنے اور پھرامی کے انتقال کا مارجن دیکر ا پی مظلومیت خود پر ہی ثابت کرنا جا ہتا، مگر اینے کئے سب سے بڑا منصف انسان خود ہوتا ہے ، جو مجھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں ہانیے کی کیاعلظی اسکا کیا قصور تھا؟ سب جرم اپنے ہی تھے، میرے اندر کی انا ، مملیکس کب میری زات پراس قدر حاوی ہو گئے کہ مجھے پتہ ہی نہ جلا اور اسکے باعث میں نے ہانیہ کو کھو دیا ، مجھے بعد میں ادراک ہوا کہ میں اسکاکس قدر عادی ہو چکا ہوں ، جب وہ ساتھ تھی تب وہ کہیں کہیں تھی اور اب وہ ہر جگہ تھی ، ایکے ساتھ کھانے کی ، میٹھنے کی ،رہنے کی عادت ہو چکی تھی مجھے،اسکے دم ہے آبادتھا میرا کھر اور جاتے جاتے وه سب مجھ د مران کر تن تھی۔ جاب جھوڑی تو مشکل تو ہوئی مرمیں نے ایدجسٹ کرلیا، کھے سیونگر بھی تھیں پھرمیرے لکھنے لکھانے کا اچھا خاصا کام چل نكلاتها، مجھے ياد ب بائيد كے جانے كے بعد جس ناول کے اختیام پر میں تھا کئی دنوں تک اے ہاتھ بھی نہیں لگا پایا تھا، ہر باراسکا میرے پاس تکلیف ے آ کر گڑ گڑ انااورائی بے رخی یادآئی تو قلم رک سا جاتا لفظ کھوے جاتے۔ کاغذیر ہرطرف بس اسکا

عُس اسكى وُبِدُ بِا كَيْ بِهِو كَيْ آئْكُ حِينُ نَظِراً نِے لَكُتِينِ اور

میں لکھنہیں یا تا ، پھر کتنی ہی مشکل سے میں اس فیر

ے نکلا تھا اورلکھ یا یا تھا اور لکھنے پر مجھے احساس ہوا

كه جوايك طربيه انجام ميرے زبن ميں تفاياس

کہانی کا دہ کہیں محوہ و گیا تھا اب تو بس بے چینی تھی ،

تشکی تھی ، آنسو تھے ، میں نے وہی ان کرداروں کو

ود بعت كرديئ \_ وه ميرا يبلا ناول تها جوتشندره

جانبوا کے کرداروں کی کہائی تھی اور اسکے بعد آنبوا کے میری ہرکہائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں چاہ کربھی کسی کہائی کا خوشگوار اختیا م نبیس کریا، میں میرے قار کمین نے بھی شایداس بات کو قبول کرایا تھا اسلئے میرے پڑھنے والوں میں کوئی کی نہ آئی بکدان میں اضافہ ہی ہوا

زندگی کب رکتی ہے،اے اپنے مدارج طے کرنے ہی ہوتے ہیں ووگز رتی رہی ،کتناوفت گز را بجل میری اجاز حالت پراکٹر پریشان رہتی مجھ ہے دوسری شادی کا کہتی اور اس بات پر میں بدک جاتا، جو جا چکی تھی وہی مجھ پر اسقدر حاوی تھی کے بیس کس اور کو وہ جگہ کیے دے یا تا، میرے یاس پمینے تھی ، میری تحریری سی تھیں اور ہانیا کی یادوں ہے آباد ہے گھر، مجھے زندگی سے اور چھ میں جائے تما، یمید سلنے میں ایک آئیڈل باپ تھا اور اسکی اِس بات پر میں اے بیدیاد دلا نامبیں بھولتا تھا کداسکی ماں مجھ ہے کہیں زیادہ عظیم عورت تھی اوروہ سر ہلاتی ، میں نے ہر ممکن کوشش کی کدا علی تربیت میں کوئی کی ندر ہے تھر کے سارے کام ملازمہ ہی کیا کرتی تھی مگر یمینہ کے سارے کام میں کیا کرتا ، ویکھتے ہی ویکھتے وہ اتنی بڑی ہوئی کہ میرے کندھے ہے آگی اور پجھ ہی عرصے میں مجل نے اے اپنے حنین کیلئے ما تگ لیا جنين بھي اينے باپ كى طرح لائق فائق سلجھا ہوالز كا تھا مجھے اور کیا جائے تھا میں نے فورا ہاں کروی یوں يميينه بهحى اس گھر كوچھوڑ كرچلى كئى اور ميس بالكل تنہارہ گیا، ہانیہ کے جانے کے بعدیمینہ نام کا ایک جاگتا جا گتا کھلونا میرے پاس موجود تھا ،تکراب تو بس تنبائی تھی ،اکیلاین تقااور بانیے کی یادیں ۔ میں نے خود کوائے کرداروں میں کم کرلیا ، مر ہر بار جب لکھنے بیٹھتا تو کہیں نہ کہیں ہے بانیہ آ جاتی ،ہس کر مجھ ہے میرا مسودہ لیکر پڑھنے لگتی اور پھر مجھ ہے

میریے کرداروں کے ملن میں کے بارے میں یو حیضاً تقی اور میں اے جیاہ کر بھی نہیں بتایا تا کہ اب میری کہانیوں کے بس المیدانجام ہوتے ہیں ، کوئی كردارال مبين ياتا ، مجھے والى بى جي لگ كى ہے جومیرے اکتانے ، بیزاری دکھانے اور جھنجھلانے پر اسكى زات كا حصد بن كني تحى ، اور يول بى ايك مرحلے پرآ کر مجھے لگا کہ اب بہت لکھ لیا ، اب بس خود کو وقت دینا ہے ۔ میں سلے frequently تماز تبیں بڑھ یاتا تھا ، ایے بی ایک دن دل میں سائی تو جائے نماز بچھا کر کھڑا ہو گیا اوروہ زندگی میں پہلی بارتھاجب میں نے ول لگا کر خشوع وخضوع ہے نماز پڑھی ، اور دعا ما نگتے ما نگتے میں اللہ سے ہانیہ کی مغفرت ما تکنے لگا اور پھر ہانیہ کی باتیں یاد کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو میری ساری باتیں س رہا ہے "الله"سن رہا ہے اور پھر میں ہرنماز کے وقت اس سے ایسے ہی جمعکام ہوتا ے بنجانے ہم ناعا قبت اندیش لوگوں کو جب زند کی آخرى ساسيس لينے كے قريب ہوتب بى خدا كول یادآ تا ہے، مگر کھھلوگ میری ماں اور ہانیہ جیسے بھی ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج ہوں یا بچوں کوسنجالنا وه نماز يژهنانېيس بحولتي تحيس ، يهال بھي ان جيسي عورتیں ہی بازی لے جاتی ہیں اور ہم مرد جوخود کے نزديك برتر وبالا موتے بيں يہال بھي لہيں يچھے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ خردرے بی سی میں نے نماز کوائی روثین میں شامل کرلیا تھا اور واحدید چیز بھی جو مجھے سکون دیا کرتی ، میں نے اپنے پبلشر کو مطلع كردياتها كدميراا كلاناول ميراآخرى ناول موكا ، وہ پہلے تو مجھے قائل کرنے گا مگر میرے نہ مانے پر مجروه اس ناول کی ہی بات کرنا شروع ہوگیا تھا ، اے مارکیٹنگ کیلئے ایک نیارخ مل کیا تھا کہ فارس الكرديزي كي اللي كتاب انكا آخري ناول موكا، وه

اس کتاب کوس سطرح بدیسے سکتا ہے وہ ان پہلوؤں پرغور کرنے لگا تھا ، یقینا میں اسکے لئے آخری رائٹر نہیں تھا میرے علاوہ بھی اور لکھاری تھے ۔ دنیا میں ہر چیز کا replacementہ وتا ہے ، اگر میں نہ لکھتا تو اس سے صرف مجھے ہی فرق پڑتا تھا ۔ پبلشر کو چھا ہے کیلئے اور لوگوں کو پڑھے کیلئے کئی

نام دستياب شف

میں نے ناول لکھنا شروع کردیا ، یمینہ اکثر آ جایا کرتی اور بالکل مال کے ہے ہی انداز میں میرا مسودہ کی بیشتہ تھی اس نہیں ٹو کتا ، اسے بھی اس مسودہ کی بیشتہ تھی مگر میں اسے نہیں ٹو کتا ، اسے بھی اس بارالمیدانجام نہیں چا ہے تھا مگر اس معالمے میں میرا قلم خود میری بھی نہیں سنتا تھا اور آج میں نے بالآخر اسے اختیام تک پہنچا ہی دیا اور انجام اس بار بھی ویسا ہی ادھورا اس بار بھی ویسا می ادھورا اس بار بھی ویسا دل کے اندر تھی دیرانیاں بستی ہوں وہ کیسے دل آباد کر نیوالی تحریر کھی تھیں۔

آخری صفحات کو فائل میں لگاتے ہوئے ہیں اب کرے کی حالت درست کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں ، کیونکہ پچھ ہی دیر میں یمینہ آنے والی ہے ، اسے میری تحریر کا انجام پڑھنا تھا اور وہ سگریٹ کے ٹوٹے اور کرے کی برتہ یمی دیکھتی تو یقینا اس نے مجھ سے ناراض ہوجانا تھا ، یہ بیٹیاں بیٹیاں نے ، سومیں یہ سارا بھیلا واسمٹنے لگا ہوں گرایے ناول کا ایک آخری کا م کوجومی جیلی کتابوں پر پہلے ناول کا ایک آخری کا م کوجومی جیلی کتابوں پر پہلے ناول کا ایک آخری کا م کوجومی جاتی ہوں پر پہلے مادہ میں کرلیا کرتا ہوں وہ باتی تھا ، میں نے ایک سادہ صفحہ تکالا اور اس پر لکھنے لگا۔

"انتساب" ہانیہ قارس کے نام ۔جسکی یادیں میراکل اٹا ثہ ہیں،متاع دل ہیں۔

**ልል.....ል**ል

Seeffor

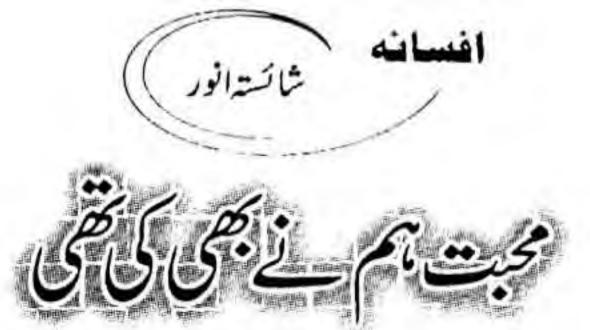

اجا تک ہلکی ہلکی ی پھوارشروع ہوگئ۔ وہ بےخودی ہوگئ۔ماموں قربی چھتری والی بخ پر چلے گئے اور وہ وہیں سے موسم کا نظارہ کرنے لگی۔ ایک دم اسے بالکل پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے خوفز دہ کردیا۔ایک گول مٹول نیلی تنجھوں والا بچہ۔۔۔۔۔۔

> ''نواز صاحب' کیا سوچاہے آپ نے؟'' سعیدہ بیگم نے شوہر کو محکنٹہ بھر سے کتاب کے مطالع میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔

"آن سلال " فرو کھے جو تک کر گویا ہوئے۔
"آ میں کیے گیا اب ہاں اور ہوں کی ضرورت نہیں ہے سورے یہ ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے الا ڈیے۔ "وہ زیج ہو کر کشن کے گونے پر ہاتھ مار کرروئی ادھراُدھر کرنے گئیں۔

"ارے بیکم کیوں پریشان ہیں آپ؟اس کا ماموں ہے اگر بھا بھی کوساتھ لے جانا چاہتا ہے تو لے جانا واہتا ہے تو لے جانا دور ماشاء الله دولا کے بھی ہیں۔ کیا بتا ایسا ہی کچھ سوچا ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ "وہ کتاب ایک طرف رکھ کررسان سے بولے۔

''یہ اچا تک محبت کیسے جاگ گئی؟ بہن ہوہ ہوئی تو مجھی نہ آئے اس کی آئٹسیں بند ہوتے ہی لندن سے کراچی دوڑ لگا دی۔ ائے میں کہتی ہوں' کب آپ کی آئٹسیں تھلیں گی؟ زینت کے بعد اب عصمت ہی کا آسراہے۔ کیوں میری جان کوروگ لگاتے ہو؟ منع کردو ماف اگرام الدین کؤائی محبت اپنے پاس رکھے' بھیجی کو ہم خودسنجال لیں تے۔ کوئی ہو جو نہیں ہے وہ ہم پر خون

ہے ہمارا۔' وہ مفت کی ملازمہ کے جانے کے خیال ہی ہول رہی تھیں۔ '' پاگل ہوئی ہوتم'اس کاعصمت پراتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا۔ میں خوامخواہ کی بدمزگی نہیں جا ہتا۔''انہوں نے

یوی کی یات بگسرنظرانداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ '' آ ہ۔۔۔۔کیا تھا زینت' جوٹو جی جاتی ۔گرسنو' مراد کا کیا کرو گے؟ا ہے بھی تو۔۔۔۔''

''نام مت لواس کا میرے سامنے پانچ سال پہلے مٹی ڈال چکا ہوں اس پڑ عصمت کا سر پرست میں ہوں' اس کا تایا باسط احمد' سمجھیں تم ؟اور خبر دار' اگر دوبارہ اس نانجار کا نام میرے سامنے لیا تو .....'' دہ بیگم کی بات کا ب کر بولے۔

"ارے بھاڑ میں گیا بھیجا اور بھاڑ میں گئی بھیجی وہ خود ہی آ کر مال جائی کے بابت یو چھے گاتا تو پھر میں آپ کو بھی دکھے لول گی۔ ہونہہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ "وہ جو تایا جی کے لیے اسٹرانگ کا فی اور تائی کے لیے اسٹرانگ کا فی اور تائی کے لیے لائٹ Tea کے رووازے تک پہنچی تھی ان کی باتیں من کرخاموش ہے کی کی جانب بلیٹ گئی۔ باتیں من کرخاموش ہے کی کی جانب بلیٹ گئی۔

رات کے دو نج رہے تھے عجیب می سوگواری اس

(دوشيزه ولله)





کے کرے بیں ڈریے جمائے ہوئے تھی۔اس کی ذات بیں اُن گنت جالوں کے مضبوط تاریخے ہوئے تھے۔ نائٹ بلب کی مدہم روشی میں اس کے سامنے گرین ڈائری کے دودھیا درق چک رہے تھے۔ شاید بیاس گھر میں میرا آخری دن ہے۔اس نے قلم تھاما اور ورق سیاہ کرنے لگی۔

"آج .....آج کے دن کوکیا نام دوں؟ کس تاریخ سے یادکروں؟ اسپری ہے رہائی کا دن ۔خواہشوں کے چھن چھن کر پالینے کی آخری ساعتیں کس قدرروح کوہاکا کرتی ہیں۔میرا گھر میراجنم اس گھر میں ہوا میرے پاپا کتنے بیارے تھے جمن کے لیوں پر ہردم مسکراہٹیں رقصال رہی تیں۔میری آئی آئیڈیں ماں میرا ہزا جائی مرادا تھ

کتنا پیارکرتا تھا جھے ہے آج میں تہی دامال ہوں۔ باپ
بچپن ہی میں مسکراتے مسکراتے ہمیں الوداع کہدگئے۔
میری مال کے لیے امتحان شروع ہوگیا۔ رشتے ناتے
سب کچے دھا گول میں بندھے تھے آ ہت آ ہت نوفے
چھاوُں جا ہا گی ذات تھی جو ہم لوگوں کے لیے گھنی
چھاوُں جا بت ہوئی۔ مراد بھائی کو وہ توجہ ندل کی جوان کی
وستیوں میں پڑکر غائب ہو گئے۔ پانچ سال ہے میں
دوستیوں میں پڑکر غائب ہو گئے۔ پانچ سال ہے میں
دوستیوں میں پڑکر غائب ہو گئے۔ پانچ سال ہے میں
میسوال ہر بل ذہن کے در پچوں میں گھومتا ہے لیکن اب
سیسوال ہر بل ذہن کے در پچوں میں گھومتا ہے لیکن اب
تک جواب سے قاصر ہوں۔ چونکہ میری مال نے تائی

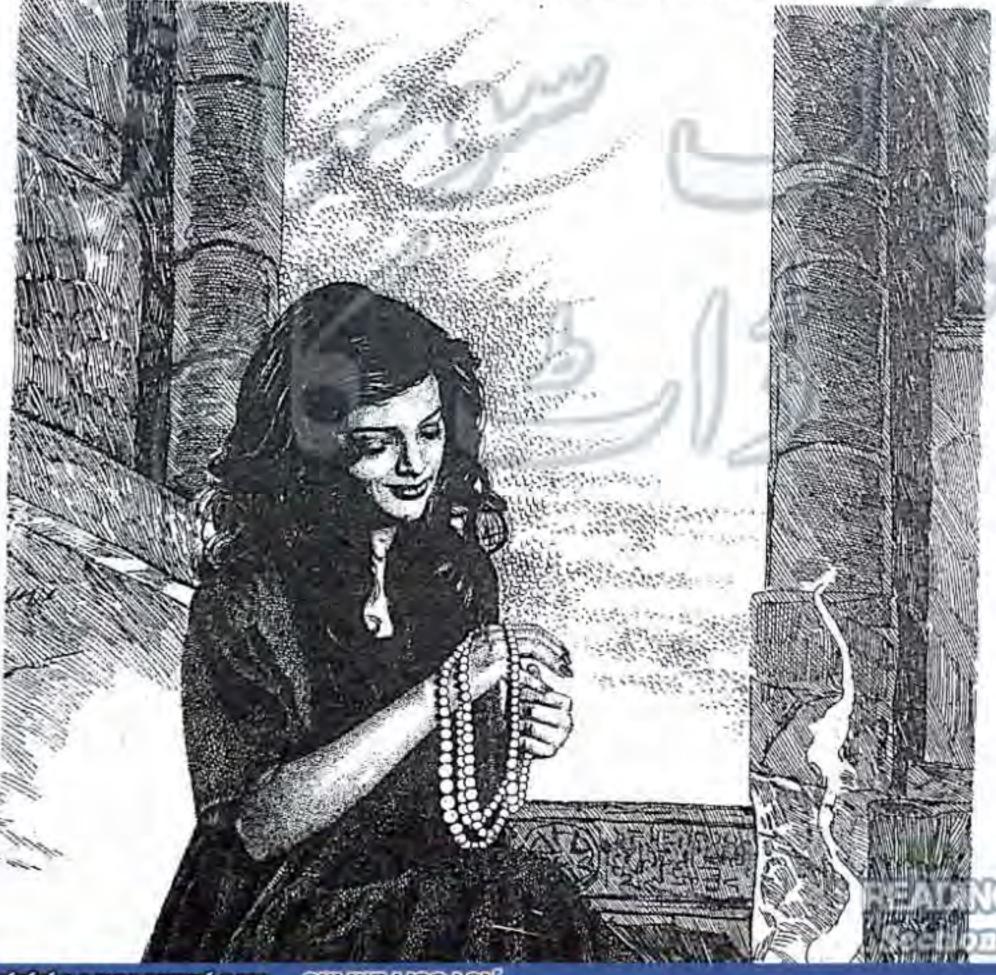

کروں پر بل رہے تھے لیکن پھر بھی تائی مال نے اُن کی قدر نہ کی۔ جوان جہان بیٹا 'مستقبل کا ایمن سہارا اس قدر نہ کی۔ جوان جہان بیٹا 'مستقبل کا ایمن سہارا اس کے دکھ نے میری مال کوعین جوائی میں منول مٹی تلے پہنچا دیا۔ مال کے رشتے دارتو کوئی نہ تھے ہال کے دے کے ایک بھائی ضرور تھے لیکن وہ ایسے لندن گئے کہ اپنے مال باب کے جنازوں تک میں نہ آ ئے تو ان سے کسی بھی تسم باب کے جنازوں تک میں نہ آ ئے تو ان سے کسی بھی تسم کی آس لگا تافعنول تھی۔ مال کومیر نے م نے بھی تو جھٹ بیٹ کردیا تھا بلکہ میراغم ہی تو آمبیں لے ڈوبا۔ میں دنیا کی بہن کردیا تھا بلکہ میراغم ہی تو آمبیں لے ڈوبا۔ میں دنیا کی بہن کردیا تھا بلکہ میراغم ہی تو آمبیں کے ڈوبا۔ میں دنیا کی بہن کے دوبا۔ میں دنیا کی بہن کے دوبا۔ میں دنیا کی بہن کے دوبا۔ میں دنیا کی بہن کہ کے دوبا۔ میں دنیا کی بہن کے دوبا۔ میں دنیا کی بہن کے دوبا۔ میں دنیا کی میں سوائے ترس کے کہنے کہنے کہنا کے دوبا کے دوبا۔ میں دنیا کی بہن کے دوبا۔ میں دنیا کی میں سوائے ترس کے دوبا۔ میں دنیا کی دوبا۔ میں دنیا کی دوبا۔ میں دوبا۔ میں دنیا کی دوبا۔ میں دوبا۔ میں دنیا کی دوبا۔ میں دوبا کی دوبا۔ میں دوبا کی دوبا۔ میں دوبا کی دوبا کی دوبا کی دوبا کی دوبا کیں دوبا کی دوبا کی

کوئی اور جذبہ کہیں دکھائی نددیا ہوگا۔
اوہ اے ڈائری! دیکھوتو میں تو کتنی دیرے اپنی ہی
باتمیں لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں تو صرف آج تم ہے
یہ کہنے کے لیے بیٹھی تھی کہ کل تُو اور میں ویکھوکہاں ہوں
گے؟ یا اپنی زمین اپنے وطن کی سوندھی سوندھی مہک دبی
خاک پریا گوروں کی ان کے اندر کی طرح شوندی نرے '
جذبات سے عاری برف کی سل جیسی سخت زمین پر بس اب میں سور ہی ہوں 'کل ملیس گے۔'' اس نے عاموثی
سے ڈائری کو بند کیا اور بیگ کے اندر رکھ لیا۔

☆.....☆.....☆

جہاز ہزاروں نٹ کی بلند ہوں پر ہواؤں میں رستہ بنا تا' بادلوں سے کھیلٹا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔

"اپنا خیال رکھنا کیا کریں بہت مجبور ہیں ورنہ جانتی ہونا کھی ہمیں یہاں سے جانے نہ وی جانے ہے جدائی کتنے برس کی ہو؟ خدا خوش رکھے۔ وہ کوروں کا دیس ہے۔ میسیس خود خیال کرتی ہیں اپنا اپنی اس تلی جیسی ممانی کی آس میں نہ رہنا کمال اور نہال کے مبراتو ہمیارے پاس ہیں ہی نہ رہنا کمال اور نہال کے مبراتو شہرارے پاس ہیں ہی میری بھی کوئی مسئلہ ہوا طلاع ضرور دے دہجیو۔ " تائی امال اچا تک اس قدر بدل کیسے ضرور دے دہجازی کان بند کردینے والی آ واز میں بھی اب تک تائی امال کی محبت یا دکرے آسکیس نم کرری

"خوش رہو جہال رہو۔خداتمہارا مددگار ہوگا۔" تایا ابائے سر پر ہاتھ رکھ کراے دکھ سے ویکھتے ہوئے کہا تھا۔" اپنی تائی کی کسی بات کودل میں ندرکھنا۔" وہ کہدکر

یمدم ہی چیچےکومڑ سکتے تھے۔ ''ارہے بہن آپ بھی نا بس خوامخواہ ہی پریشان ہوتی ہیں۔ بھی' بگی ہے ہماری'ہم خیال نہیں رکھیں سکے کیا؟ ذمہ داری اٹھائی ہے' پورا کرکے دکھاؤں گی۔'' ممانی' تائی اماں کودلا سہ دیتے ہوئے بولیں۔

ماموں میاں اے پکڑکر ایئرپورٹ کے Entyrance کی طرف چلے گئے تھے۔ آخری باراس نے تاکی اور تایا کوکائے کی دیوار کے پیچھے ہے دیکھا تھا اور پھر آ نسو بھری ہوئی آ تھوں کے ساتھ تمام کاروائیوں کو پورا کرتی رہی تھی۔ اے دکھ تھا تو یہ کہ شاید ماں جایا بھی فی را کرتی رہی تھی۔ اے دکھ تھا تو یہ کہ شاید ماں جایا بھی فل پائے گایا ہیں؟ آس اے بار بار چروں کی بھیڑ میں ایخ بھیا کو ڈھونڈ نے پر مجبور کردی تھی۔ اب سب پچھے رہ گیا تھا بچپن جوائی ماں بائے ہمائی کی یادیں وہ بیتے ہے دویاں جھوڑ آئی تھی۔ اس کی آ تھیں برسات بیتے ہوں جھوڑ آئی تھی۔ اس کی آ تھیں برسات بیتے کہ دویاں جھوڑ آئی تھی۔ اس کی آ تھیں برسات بیتی گیریں۔

☆.....☆.....☆

اے لندن آئے پورا ایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ ہفتے بھر ہی میں اس نے عمروں کے فاصلے طے کر لیے تھے۔اے یہاں کیوں لایا گیا ہے اب اے بجھ آگئی تھی۔

ماموں اپنی لانڈری چلے جاتے۔ صابر اور ظاہر سارا اون اپنی لانڈری چلے جاتے۔ مای جی کی ماشاء اللہ وستیاں لیندن جرش جیں۔ ان کے گھر کو ایک ایسی ملازمہ چاہیے جی جو خاموقی ہے اپنے کام جی مگن رہے۔ مای ایک ایسی اللہ کی ایسی اللہ کی ایسی اللہ کیا تھا۔ سپاٹ بچوں اور یخ جذبات والی زمین نے اپنوں کے جذبات والی زمین نے اپنوں کے جذبات کو بھی ہر پیش ہے عاری کردیا تھا۔ اسے اب پی زمین بہت یاد آری تھی۔ ووا جا بک فقا۔ اسے اب پی زمین بہت یاد آری تھی۔ ووا جا بک فقا۔ اسے اب پی زمین بہت یاد آری تھی۔ ووا جا بک فقا۔ اسے اب پی زمین بہت یاد آری تھی۔ ووا جا بک فقا۔ اسے اب پی زمین بہت یاد آری تھی۔ ووا جا بک فقاری کر کے کاری کے کے ماشنے ہی ایک مرمبز پارک نظر برائی ہوئی۔ گھری سامنے ہی ایک مرمبز پارک نظر کر بی تھا۔ اس کے جاتے لوگوں کود کھے تھی۔ بچو در بیک آر ہا تھا۔ وہ چپ چاپ ای طرف چل بڑی اور ایک تی اور کر بینی کی وہ کے کہ در بیک کی اور کر بینی کی وہ کے کہ در بیک کی اس کو چھوکر و کھنے گئی۔ بچو در بیک کی اس کو چھوکر و کھنے گئی۔ باکل ایسی ہی تو یا کتان کی ہریا کی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچو گھا س کو جھوکر و کھنے گئی۔ باکل ایسی ہی تو یا کتان کی ہریا کی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچو گھا س کریا کی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچو گھا س کریا کی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچو گھا س

(موشیزه (۱۹۹۰)

Sterion

نوچ کرائے گال سے لگالی-

"Hey, You! What are you مانی در سے اے دیکھ رہاتھا؟ وہ doing?" کی بیات کی اس کے رخساراس کی نظروں کی تیش ہے دیکھے گئی اس کے رخساراس کی نظروں کی تیش ہے دیکھے گئے۔ میسے رانگیز لحمہ اس انگریز کومشرقی حسن کا امیر کر گیا۔

حن کااسپرکر گیا۔ "Please, don't cry." اس کی آنسو بھری ہوئی آئسیں دیکھ کروہ ٹشو جیب سے نکال کراہے دیے لگا۔

وہ اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کروایس نیٹے ہر بیٹھ گئی۔ گھاس کے ہے اس نے ابھی تک مٹھی میں مختی سے دیائے ہوئے تھے۔

"Hey, Are you listening Me" وہ اس کے سامنے ہی کھڑا اے محویت ہے دیکھتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔

رہاتھا۔ وہ مم مینچولانی پلکوں سے تکے جارہی تھی۔ "Oh dear,please, never mind it." وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ سٹ کرسائیڈ پر ہوگئی۔ "Pare you angry with me?" اجنبی گورا شایدانی نادانستہ ملطی پرشر مسارتھا۔ وہ سفید ہوئی جارہی تھی۔

"Oh sorry," وہ کہد کردوبارہ اٹھے کھڑا ہوا۔ "I'm Tom." وہ کہد کراس کی سیاہ کرم شال میں چاندے مکھڑے کو گہری نظروں سے ویکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔

اس کی تویاجان میں جان آگئے۔ وہ جلدی ہے لیے

الیے ڈگ بحرتی ہے جان جسم کو تھیٹے ہوئے گھر میں آگئی۔
ایخ کمرے میں جاکر اس نے فورا ڈائری نکالی۔ ہاتھ میں وئی گھاس کو قریخ ہے اندرونی اوراق کے اندرقید کر دیا اور سے ہوئے کچن کی جانب چل پڑی۔ مامی جی دیا اور شکراتے ہوئے کچن کی جانب چل پڑی۔ مامی جی اسکی بھی وقت آ سکتی تھیں۔ سب بچھ تو ہو چکا تھا'بس مامی جی کور ٹیری کرنا تھا۔ وہ منہمک سی کے و کویٹیل سوپ کور ٹیری کرنا تھا۔ وہ منہمک سی کھی کا حصہ بن گئی۔

☆.....☆.....☆

اندن کی شندی رات میں وہ نائث لیپ کے سوئے

کو آن آف کرکے ڈائری میں ہے گھاس کے پتوں کو بے خیالی میں اپنے گالوں اور ہونٹوں ہے مس کررہی تھی بھرا جا تک اس نے پاس پڑے قلم کواٹھایا اور ڈائری میں سے لکھنے لگ

" ﴿ يَرُوْارُى وَ يَكِمُونِينَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا آنے والا وقت ہماری زندگی میں کیالاتا ہے؟ آج میں ا بنی مٹی اینے وطن سے بہت دور ہول میں اینے ہرر شتے کی کری اس شندے ملک میں رہتے ہوئے جی محسوس كرتى مول \_ اپنى بجين كى سلھيوں كو ياد كررى مول \_ ا چھے برے دن بہال آ کرسب چھے یادآ رہاہے۔ میں جانے کتنے سمندروں صحراؤں کوعبور کرے آئی ہوں ملیت کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کھو جاؤں کی۔ آج میں پہلی مرتبداس کھر میں تنہائی کی ملن سے تنگ آ کر باہرنگی تھی۔میرےایے!! آخاہ ....کی جاہ ہے بچھے لائے تھے۔ میں تو ماموں کو ماں کا منہ بھی تھی کیکن شاید میرا نصیب ہی ایبا ہے۔ میں شایدای طرح خاموشیوں کے ورائے ہی میں وفن ہوجاؤں کی۔ آج جب میں ملیل مرتبه کھر کے سامنے والے بارک میں کئی تو ایک اجبی کی آ تھوں میں پیار کی چیک شناسانی کی رمق دیکھی تھی میں اس ہے کچھ بھی اظہار نہ کریائی ووی تک حاصل کرنے میں این جانب ہے کوئی پیش قدمی نہ کر علی مہیں میں نے شاید تھیک کیا۔ میں بھلا کیا جانوں وہ ہے کون؟ارے بال اس نے نام تو بتایا تھا۔ Tom جھا اب میں تم سے بعد میں بائیں کروں کی Take Care " ' آخری لفظ لکھ کراس نے ڈائری بند کردی اور نیند کی وادی میں کھوئی۔

☆.....☆

موسم منے ہے ہی ابرآ کود تھا۔ گھر کے کمین تو ایسے موسم کے عادی ہی تھے لیکن آج اسے یہ موسم بہت کھل رہا تھا۔ رات جانے کس طرح گھر میں کوئی پاکستانی چینل تھا۔ رات جانے کس طرح گھر میں کوئی پاکستانی چینل لگ گیا تھا۔ ڈراھے میں مال بینی کا کردار اداکر نے والی اداکاراؤں نے اس خوبصورتی ہے اپنے کردار نبھائے کہ اداکاراؤں نے اس خوبصورتی ہے اپنی مال کو یادکرتی صونے اسے اپنی مال یادآ گئی تھی۔ وہ اپنی مال کو یادکرتی صونے ہی براپنے گھنوں میں سردے کراس طرح یادوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی کہ بتا ہی نہ چلاکہ کب ماموں اس کے میں کھوئی ہوئی تھی کہ بتا ہی نہ چلاکہ کب ماموں اس کے میں کھوئی ہوئی تھی کہ بتا ہی نہ چلاکہ کب ماموں اس کے

پاس آ کر بیٹھ گئے۔اچا تک اس کی بھکیاں بندھ گئیں۔ ماموں کے شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر پر تھے۔ وہ ہڑ بڑا کر سیدھی ہوکرا ٹھنے گئی۔انہوں نے اشارے سے منع کردیا۔

ے مردیا۔
ان اس ہو بالکل زینت کی طرح 'وہ بھی بچپن میں اس طرح گھٹنوں میں سر دے کر روتی تھی۔ چلوتم تیار ہوجاؤ' باہر چلتے ہیں۔ تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ دیکھو ماموں آئی دور لے کربھی آئے لیکن پھربھی فاصلے بجائے ماموں آئی دور لے کربھی آئے لیکن پھربھی فاصلے بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہوگئے۔ بیٹا ۔۔۔۔! یہاں کی زندگی ایسی ہی بری ہے گئی دن ہم آیک دوسرے کی شکل ہیں دیکھ یاتے۔ چلوآج تی تمہیں باہر کی دنیاد کھاتے ہیں۔''

دونوں ماموں بھائٹی گھر کے قربی بارک میں خہلنے
گے۔اس سے پہلے بھی وہ یہاں آپھی تھی کین آج بہت
فرق محسوس کررہی تھی۔ آج اسے کوئی خوف محسوس نہیں
ہور ہا تھا۔ وہ خاموثی سے گھاس کے سبز قالین پر آرام
آ رام سے اپنے گداز پیر رکھتی چل رہی تھی۔ وہ دونوں
کافی دیر تک ساتھ چلتے رہے اور پھر کچھ دیر میں پارک
کے بالکل آخر میں آیک اسٹور سے ماموں نے اسے
آس کریم کا بڑا کپ پاپ کارن اور نو ڈلزی بی چاکلیٹ
ولاکر بل پے کیا اور پھر واپس ہاتھ میں کولڈڈریک کے
دلاکر بل پے کیا اور پھر واپس ہاتھ میں کولڈڈریک کے
کین لے کر پارک کے بچ میں ایک بڑی ہی جینچ پر بیٹھ

قریب ہی ایک لڑکا جھوٹے جھوٹے بچوں کو تازہ تازہ گلاب کی ادھ تعلی کلیاں دے رہاتھا۔اس کا دل جاہا' بھاگ کرجائے اوراس سے ڈمیرساری کلیاں لے لے۔

ا چا تک بلکی بلکی می پھوار شروع ہوگئی۔ وہ بے خود می ہوگئی۔ ماموں قریبی چھتری والی نیچ پر چلے گئے اور وہ و ہیں چھتری والی نیچ پر چلے گئے اور وہ و ہیں ہے موسم کا نظارہ کرنے گئی۔ ایک دم اسے بالکل پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے خوفز دہ کردیا۔ ایک شول منول نیلی نیلی آئی تھوں والا بچہ ہاتھ میں ڈھیرساری کلیاں لے کر کھڑا تھا۔ وہ کھلکھلا کرہنس دی۔ بچہ ہس کر وسری جانب اشارہ کرنے لگا۔

موسم کی شرارت تیز ہور ہی تھی' وہ ماموں سے تھر جانے کااشارہ کرنے لگی اوروہ دونوں آ ہستہ روی سے گھر کی جانب چل دیے۔

☆.....☆....☆

پھر بہت سارے دن اس مسین دن کی خوشہو ہے مہلئے گزر گئے۔ وہ محسوں کررہی تھی کہ آئے کل کھر کی فضا کچھ ہو بھا ہو گئی کہ آئے کل کھر کی فضا کھر ہو بھا ہو بھل ہو بھل ہے۔ کوئی آن دیکھا تناؤ ہے جس نے کھر کھر بھر میں کشیدگی پیدا کر رکھی ہے۔ وہ بس سب مجھد کھے کھر بھر میں کشیدگی پیدا کر رکھی ہے۔ وہ بس سب مجھد کھے تھا کیکن مشین سے ہوتا تھا کیکن مشین ہمی ڈرا سالا پروائی سے کام اوندھا کرنے میں اہم کردار ادا کر دیتی ہے لہذاوہ سارے کام انہائی فیم ایم کردار ادا کر دیتی ہے لہذاوہ سارے کام انہائی فیم ۔ میں اہم کردار ادا کر دیتی ہے لہذاوہ سارے کام انہائی ذمہ داری اور برق رفتاری ہے نیٹایا کرتی تھی۔

ال دن بھی وہ خاموثی ہے آپ کام میں مگن تھی جب ممانی کے ساتھ ایک خاتون اسکرٹ بلاؤز زیب تن کیے نگ کک کرتی اس کے سرپر آن کھڑی ہوئیں ان کے چبرے ہے اس کامضحکہ اڑتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ " Oh what a foolish girl." خاتون نے سگریٹ کاکش لگاتے ہوئے سارا دھواں اس کے منہ پر سکریٹ کاکش لگاتے ہوئے سارا دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ ممانی انہیں واپس ڈرائنگ روم میں لے چھوڑ دیا۔ ممانی انہیں واپس ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ وہ انہیں کافی سروکرنے جارہی تھی کہ اندر آتی آواز دی نے اس کے قدم روک لیے۔

آ وازوں نے اس کے قدم روک کیے۔ "اوہ ڈارلنگ وائ آئی۔ آئی شوٹ ہڑ آئی ڈو وائٹ میرج ودھ مائی Tom۔"

وراگی نوانڈراشینڈ۔دیز بلڈی ریلیٹوز۔آئی زوند داند ہر مپنی بٹ سز فیلا شی از این ایکسیلند مرونداینڈواج کیپرآف مائی ہاؤس۔''

رہ ممانی کے مذہ ہے جیڑتے موتیوں نے اس کا دل رہ وریزہ کر دیا۔ اے ایسالگا جیسے اسے پخی ریت پرے رگیدا جارہا ہو۔ اچا تک اسے بیٹر سے گرم ، کمرے میں شونڈ سے بینے آنے لگے۔ اسے بچھ ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے؟ اور کافی کے گرم مگ کاریٹ پراس کے ساتھ بی اڑھک گئے۔

ھنے کی کوششوں میں مرے جا رہے ہیں ہم قیر ہی کے ساتھ کوئی انبدام ہے ب جبتی نه شوق نه امید نه آمنگ یہ زندگ کا مجھ سے کوئی انتقام ہے آج ہی وہ ہاسیلل ہے گھر آئی تھی۔ نرویں بریک ڈاؤن نے اس کی ساری توانائیاں سلب کردی تھیں۔ وہ بیڈ پر پڑے پڑے اس خلاؤں ہی میں کھورے جاتی تھی۔ جانے کس کھوج میں اس کی آئیسیں ایک ہی ست ویکھا كرتى تحيس؟ سب بى اس كى اس حالت يے يريشان تقے مگروہ .....ووتو کو یاا پی ہی نظروں میں کر گئی تھی۔'' کیا موجتے ہوں مے سب میرمیرانصور کیا تھا؟ میں نے تو ام ہے کی بھی طرح کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا انظروں ہی نظروں میں اس کو دیکھا بھی بمشکل دو تین دفعہ ہی ہے پر بیسب کیوں ہوا بیسب کھاور میرے ساتھ ہی کیوں؟ من جو ہرایک سے صرف مدردی اور ترس کی تو قع ای رھتی ہوں میرے دل کے اندرتو ہر جذبے نے ایک قبرستان بنادیا ہے۔میرے خدا!اس پھنورے نکال دے بجھے۔مولا!رستہ دکھادے۔''

ہے۔۔۔۔۔ہید ہید۔۔۔۔۔ہید طوفاں ہی میں رہے گی مری کشتی حیات بحر وفا میں کوئی شناور ملا کہاں آج وہ ہمت کرکے اٹھ گئی تھی۔اے سب مجھے نیا نیا

لگ رہاتھا۔ گھر میں حسب معمول کوئی بھی نہ تھا اچا تک بیل بچ اٹھی ویسے تو اس گھر میں اجازت کا کوئی رواج نہ تھا گمریہ کون ہے؟ وہ الجھتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی۔ "Hello" وہ مخاطب کود کھے کر بری طرح بیجھے ہئی

تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیاہو۔ ''اوہ ۔۔۔۔'' وہ اس کی کیفیت ہجھ کر پچھ سکرانے لگا۔ وہ فورا کچن کی طرف جلی گئی۔ وہیں پر پھولوں کے نقش د نگار ہے ہجا ایک گنة ساپڑا تھا' اس نے وہ گنة اٹھا یا اورا سے فولڈ کر کے کارڈ کی شکل دے دی' پاس پڑے ہیں ہے اس نے خوشخط بچھ جملے لکھے اور باہر چلی گئی۔ وہ اب تک

وہیں کھڑاتھا۔

"آپ میرا وجہ ہے worry فیل کیے آئی ایم سوری آئی وزن نو، اپنی بڈی از میئر بٹ ایک بات سوری آئی وزن نو، اپنی بڈی از میئر بٹ ایک بات بنانا ہے اردولینکوئی کا کلاس آئی انبینڈ ڈیاؤ سون کی آئی سیڈٹو یو؟ "وہ بے اسپیک اردو۔ یوانڈراشینڈ واٹ آئی سیڈٹو یو؟ "وہ بے میں ربط اردوا ہے الکش لیجے میں بولنا چلا گیا۔ جواب میں اس نے اس کے شیخ چرے کی جانب و کھا اس کی آئی تھیں۔ آئی سیس جھی ہوئی تھیں جن پرلا نبی بلکیس سایڈ تی تھیں۔ آئی سایڈ تی تھیں۔ اس نے خاموثی ہے اپنے میک کارڈ کھولا پڑھکر دوخاموثی ہے میکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ کی رائی اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تر باس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تر باس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تر باس نے کی رائی تو اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تر بی بی اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تر بی بی اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تر بی بی اس نے کی اس نے کی اس نے کی ان رق اس کے شیخے ایک گلائی رنگ کا درق ازخود ہاتھ رائی تو اس کے شیخے ایک گلائی رنگ کا درق ازخود ہاتھ رائی تو اس کے شیخے ایک گلائی رنگ کا درق ازخود ہاتھ

!ASMAT/s! GOD BLESS YOU.

یے خطرتمہارے لیے ایک اردودان دوست سے

اکھوا رہا ہو یہ translation ہے میرے جذبوں کی
میں فیلا بیر کا بیٹا ہوں بچین میں میری ماں مجھے جتم دے

گر GOD کے پاس جلی گئی تھی۔ میرے والد ایک
برنس مین تھے البذا میری تنہائی وہ کسی نرسری کے سپرد
کرنے کی بجائے میرے لیے stepmother کے

آئے۔ میں ان اسٹیپ مدرکی چھاؤں میں جوانی تک آ

بہنچا لیکن ان کی محبت اور توجہ حاصل کرنے میں جمیشہ

مين آگيا۔

نا کام رہا۔ ڈیڈی کی عدم دستیابی نے بھی میرے اندرایک یر نہ ہوئے والا خلا پیرا کرویا اس خلاکومیں نے ڈرگز میں ذ حویذ نے کی کوشش کی لیکن ہے سود ۔ دنیا میں جینے کام ا چھے یا برے سے کھے مہریان دوستوں کی سنگت میں ب بی کرچکاہوں۔

مجھے برطرف سے سوائے متزاز ل علی ذات کے و کھ نظر نہ آیا۔ ہال ایک کام میں نے بھی ہیں کیا محب اے کام کہنا غلط ہوگا' بھی کسی کود مکھ کر' کسی کے پاس بیٹھ كربهي بهي بيه جذبه دل مين بيدار نه موسيكا - مين إب تم ے مج کہنا ہوں اس ون یارک میں تمہیں دیکھا تو خود بخو وتمباری تلاش میں دوسر ہے دن میں ای مقام پر انتظار کرتار ہا۔ون کزرتے رہے لیکن میرے انتظار میں فرق ندآیا۔ آخر کارایک دن تم نظرآ منیں ہے اختیارول ے خدا کاشکرادا کیا۔ وہ دن کتنا خوبصورت تھا' ہر شے تكفرى تكسرى لگ ربى تھى۔

مجھے ایسانگا میں نے ابھی جنم لیا ہے۔اس جذبے کو كيانام دول؟ موج من يؤكيا۔اے محبت بى كہتے ہيں میں محبت کے جرم میں مبتلا ہو کرتمباراا سر ہو گیا تھا۔ کہتے میں جذبے سے ہوں تو منزل ال ہی جاتی ہے۔ میں نے اس ون تمبارے انکل اور تمبارے متعلق تمام investigation جمع کرلی تھیں پھر میں نے اپنا یرو بوزل انکل کو دیا<sup>، نیج</sup> میں مذہب کی د بوار ہے <sup>ریا</sup>ن ببت جلد میں اس دیوارکو یارکرلوں گا۔

تہارے بارے میں انکل نے سب مجوساف صاف بتایا تھالیکن مہیں و کھے کر میں جس جذبے کا شکار ہواتھا کچ کہتا ہوں تم مریم کی طرح یا کیزہ اور معصوم ہو۔ كوشش كرون كالمهبين ياكر تمبارے تمام زخمول ير مرجم ر کھ کر تمبارے ورو کی زبان بن جاؤں۔ میں اسلامک سينرجوائن كرچكامول-

تمبارے امن و آئتی والے غرب کی مضبوطی آبستدآبستد مجھے سے زب كاراستدوكمارى ب- دُعا كروم من جلد صراط متعلم يرجل كرنيك لوكون مين شامل ہوجاؤں۔ تم نے چھند کتے ہوئے بھی مجھے سے رائے کی جانب گامزن کردیا ہے۔ائے بارے میں میں سب محد بتاجا مول ليكن چونكه فرب اسلام كبتاب شادي

ے سلے اڑی کی مرضی معلوم کر لینا جا ہے تو میں تم سے اہے بارے میں رائے مانگا ہوں۔ کیا میرے ساتھ تمام عمر زندگی گزار ناحمہیں منظور ہے؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے توتم شام کو پارک میں ای جگہ آجانا۔ میں مجھ جاؤل

☆.....☆....☆

خط برا ھ كروہ چوف محوث كررونے لكى -اس نے كارد يرات بارے ميں جومعلومات اے فراہم كى تھیں وہ توسب اے معلوم تھیں مگر مجھے کسی نے پچھ کیوں

ٹام مسلمان ہور ہا ہے میری خاطر۔ یا خدا! کہیں یہ سب خواب تو تہیں؟ میرے مالک! میں .... میں تو بندہ ناچیز بہت ہے بس اور کمزور ہوں۔ ماموں جی کواب جھی ہوں ۔ممانی کو مجھا تو میراا ندازہ کتنا غلط ثابت ہوا۔ میں ابت قدم رو کر بھی ان کی نظر میں ایک نوکر سے زیادہ کی حييت نه ياسكى - نام ميس س طرح تم يرجروسه كرلول؟ میں بہت مشکل میں ہوں۔

زندگی تو مجھے کس دوراہے پر لے آئی ہے؟ میرے جیسی لا جار ٔ قابل رحمازی پر تُو تهبیں کوئی عذاب نه ڈال دينا مالك ارش وساارهم كرنا-"

وہ گلائی کاغذیش فام کی زندگی کے نہاں راز اٹھا کراینے کمرے میں آگئی اوراے اپنی ڈائری میں سنبال كرركاديا\_

☆.....☆.....☆

سورج کی لالی بھی دن اور رات کے ملاہ کی تیاری کربی ربی تھی کہ وہ اپنی سیاہ گرم شال اوڑ ھاکر یارک کی ست چل پڑی۔ پارک میں چہنچ کر ہ اپنی مخصوص کشست یر بینے گی۔ اس نے کچے دریا تظار کیا۔ سامنے ہے اے ٹام آتاد کھائی دے کیا تھا۔وہ ای کیج فور آاتھی اور کھر کی جانب روانه مولئي۔ نام اس جكه يرآيا على نيخ يرايك گلاب کی کلی پڑی تھی نیچے ایک جھوٹا سا کاغذ کا پرزہ پڑا تفا۔اس نے وہ پرزہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ پرزے پر مرف ایک شعردرج تفا۔

نہ جانے کیوں ہمیں تم پر بوا مجروسہ ہے

خیال رکھنا کہ قائم ہے اعتبار رہے کے کہ کہ

ٹام کوگرین سکنل مل چکا تھا' اے اس کا اردو دان دوست ابراہیم آفندی وہ شعر سنا کرعصمت کی طرف ہے رضامندی کا اشارہ دے چکا تھا۔

نام کے اسلام قبول کرنے کی خبر شہر بھر میں پھیل چکی تھی۔ وہ اپنے ہر بیان میں عصمت سے محبت کا اقرار کرر ہا تھا۔ اس کی عصمت کے ساتھ شادی اب ہائ کیک بنی ہوئی تھی۔ آ خرکار ایک مبارک جمعے کوٹام نے اسلام قبول کرلیا اورٹام سے احمد رضا بن گیا۔ اس سے اسکلے ہی جمعے عصمت احمد رضا کی دہن بن کراس کے آ راستہ فلیٹ میں عصمت احمد رضا کی دہن بن کراس کے آ راستہ فلیٹ میں آئی۔

دونوں کی رحمتی کے وقت عصمت کے ماموں نے احمد رضا کو الگ بلاکر ہمیشہ کے لیے اپنی ہے زبان بھانجی کی خوشیوں کے لیے جمولی پھیلا کر بھیک مانگی تھی۔ احمد رضا نے ان سے عبد کیا کہ وہ بھی اس کی کم مانگی کا احساس دلا کر اسے پریشان نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے احساس دلا کر اسے پریشان نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے ایک مانگی کا ایک بھول کی طرح رکھے گا' ایک بھول کی طرح اسے تازہ دم رکھ کر اس کی حفاظت کرے گا۔

ماموں نے زبردیتی بچاس ہزار پونڈز کا چیک اس کی جیب میں ڈال دیا تھا۔

معصمت کے تمام گونگے جذبات کو احمد رضا کے ساتھ نے زبان دے دی تھی۔ محمد اور سلیقہ شعار تو وہ تھی اس کے ایک بہترین احمد رضا کی محبت نے اسے ایک بہترین ایڈ منسٹریٹراورڈ کیوریٹر بھی بنادیا تھا۔

شادی کے بعد اس نے آراستہ فلیٹ کو اپنے ذہن سے اس قدر خوبصورت ڈیکوریٹ کیا کہ احمد رضا بھی اس کی داد دیے بنا ندرہ سکا۔ای طرح زندگی روال دوال ہو گئی۔شام میں اکثر وہ لوگ آؤٹنگ پرنگل جاتے تھے۔ عصمت زندگی کے اس حسین موڑ پر اپنے رَب کاشکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔

☆.....☆.....☆

کے دنوں سے احمد رضا پریشان سرار ہے لگا ان محمد نے اسے ہے مہمان کی آ مد کی است سے مہمان کی آ مد کی است میں است سے مہمان کی آ مد کی آ مد کی است سے مہمان کی آ مد کی است سے مہمان کی آ مد کی آ م

خوشخری سنائی۔احمد رضا یہ خبر سن کر خوشی سے پاکل ہوگیا۔وہ اے گود میں اٹھا کر باہر لے آیا اور کار میں آرام سے بٹھادیا۔

المری الم المورد الم المورد الله المورد الله المورد المور

کارخوبصورت ی بل کھاتی سڑک ہر ریک رہی تھی۔عصمت'احمد رضائے کا ندھے پرسرر تھے مستقبل کا کوئی سپناد کھے رہی تھی۔اچا تک کارایک زیر دست و تھیکے کے ساتھ رک گئی۔وہ سیدھی ہوکر بیٹھ گئی۔

سامنے ہی ایک کارڑ گی تھی اور ساتھ ہی چار لیے تو نگے توی ہیکل آ دی پورے چہرے پر ربڑ کا ماسک لگائے کھڑے تھے۔

ہاتھوں میں اسلیہ لیے ان کی پوزیشن اس طرح تھی کہ اگر ان میں ہے کوئی کار سے باہر نکلتا تو ہیر سے درواز ہے پرضرب لگا کر درواز ہبند کیا جاسکتا تھا۔

" کم آن سیلڈی باسرڈ سیم آن سیو ایکسپونڈ اسلام کم آن سی وی وانٹ بورسلم بلڈ سی ایک نے احمد رضا کوللکارتے ہوئے کر ببان سے پکڑ کرکارے باہر کھینجا۔

"shoot him...." د کیھتے انہوں نے سیکنڈوں میں خون کی ہولی کھیل لی۔ وہ ممم کومے کی حالت میں جیٹھی رہی۔

وہ سہاگ کے لٹ جانے پراحتجاج بھی نہ کرسکی۔ آج اسے اپنے بے زبان ہونے کا بری طرح احساس ہوا تھا۔ وہ ڈی بن کر بیٹھی تھی کہ ایک نقاب پوش نے اسے بھی بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا اور پھر اس کے پید پر لا تعداد پڑنے والی ضربوں نے اسے وہیں ڈھیر کردیا۔

سب سے بڑی جمہوریت میں ہونے والا یہ واقعہ بغیر کی صدا کے ایوانوں میں دب کررہ گیا تھا۔ میں جہ جہ ایک سے کہ جہ



اچھاچلوجلدی کرو۔وہلوگ آنے والے ہوں گےتم ان بے تکے کپڑوں کی جگہ کوئی اچھاسا شلوار سوٹ پہن لومیچنگ جیولری بھی بہن لینااور یہ بال سلیقے سے بنالینا یوں نہ لگے کہ کسی سے لڑکرآ رہی مواوروہ بھی با قاعدہ مار پیف کے ساتھ میری خواہش ہے کہاس مرتبہ .....

> یہ بارش بھی آج ہی برس کر دم لے گی استے ونوں سے روز باول آتے جاتے رہے اور مہمانوں کو آنا ہے تو برسات نے جل تھل مجا وی ۔ ' زرتاج باتو نے کھڑی سے باہر جھا تکتے ہوئے خود کلامی کی۔

"امال!" آپ تو موسم پر بھی اپن مرضی چلانے کی خواہش مند ہیں ۔دیکھیے موسم کتنا خوشگوار ہوگیا ہے گری کی شدت بھی کم ہوگئ ہے میں تو ابھی بارش کے بکوان بناؤں کی اور بارش کو انجوائے کروں گی۔'سندس نے آئین میں كورے ہوكر بارش ميں بھيكتے ہوئے اين يروكرام كااعلان كيا-

هاری صاحبزادی بھی خوب ہیں ہمیں برس ے او پر کی عمر ہوگئی ہے لیکن بارش کی بوندوں کے برہے ہی نوعمرنو خیزلا کیوں کی طرح دیوائی ہوجاتی ہیں ۔ہم مہمانوں کی فکر بیس پریشان ہیں اور پی موسم کو انجوائے کر ہی ہیں ،ارے بانو مہمان خانے کی صفائی کمل ہوگئی۔

"جي بيكم صاحبه كيسٺ روم صاف كر ديا ے۔" زرتاج بیکم کو بانو نے اپنی انگریزی کی واقفیت ہے متاثر کرنے کی کوشش کی۔

اب ایبا کرو، نے کشن اور پلنگ پوش وغیرہ اسٹورے لے آؤ اور مرزا صاحب مرحوم جو خوبصورت رنگوں اور تقش و نگار والا غالیجیہ لائے تھے۔اے اس کے کرے کے درمیان میں بھیا دینا۔انہوں نے بانوکومزید ہدایت دیں۔

اس آ ثار قدیمه کو جتنا بھی ڈیکوریٹ کرلو پی معل طرزنعمير كاشا مكارتو بن نبيس سكتا ،جديد تعمير ہونے والی عمارتوں کا مقابلہ کر سکے گامیرا تو مشورہ ہے اے ج کر کوئی فلیٹ خرید لیں۔سندس نے پکوڑوں کے لیے بیس پیٹھتے ہوئے خیال آ فرینی کی ....سند بستم تو اپنے مشورے رہنے دو ہرنی شےاور نے فیشن کوا پنانے کے لیے بے قرارارہتی ہو کچھ عرصہ پہلے جو نے فیشن کی انتہا ہے زیادہ طویل میصیں جن کے دامن جیگا در وں کے بروں كى طرح ہوتے تھے برائے نام آسين اوراس پر

READING



آ دھی تھلی ٹانگوں والے ٹراؤزر میہ واہیات فیشن تنتی جلدی اینایا تھا۔ انہوں نے سندس کو یاد

او ہو امال! زمانے کے ساتھ چلنا برتا ہے۔ کیونکہ جوز مانے کا ساتھ نہیں ویتااے زمانہ نے کار سمجھ کر پھیک دیتا ہے۔آپ جائتی ہیں آپ کی عمر کی خواتین یہی جدید فیشن اپنائی ہیں اور لوگ انہیں میڈم اور جارمنگ لیڈی کہتے ہیں۔ ''تم این په فضول بک بک بند کرتی جو یا اتاروں پیرے جوتی اور کروں تمہارا مزاج

"ايك توامال! آپ فوراْ تشده پرار آتی بیل ایا نبیل کرتے ہم امن پندشری ہیں یہ جوتی

وغیرہ کی دھمکی دینا ٹھیک بات نہیں ہے۔' اس نے اماں کے گلے میں اپنے بازو ڈاکتے ہوئے اس پیارے کہا کہ وہ مسکرائے لگیں۔

اچھا چلو جلدی کرو۔ وہ لوگ آنے والے ہوں گئے تم ان بے تکے کپڑوں کی جگہ کوئی اچھاسا شلوارسوٹ پہن لومیجنگ جیولری بھی پہن لینا اور یہ بال سلیقے سے بنالینا یوں نہ لگے کہ کسی سے لڑ کر آ رہی ہواور وہ بھی با قاعدہ مارپیٹ کے ساتھ میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ یہ بات بن جائے۔''زرتاج بیٹم نے گھر کی تز کمین وآ رائش کو مكمل كراتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔

گانی موسم کی طرح خوشبو سے بریز ایک سندیسے تھا۔ جواسفند بیک کے رشتے کی شکل میں

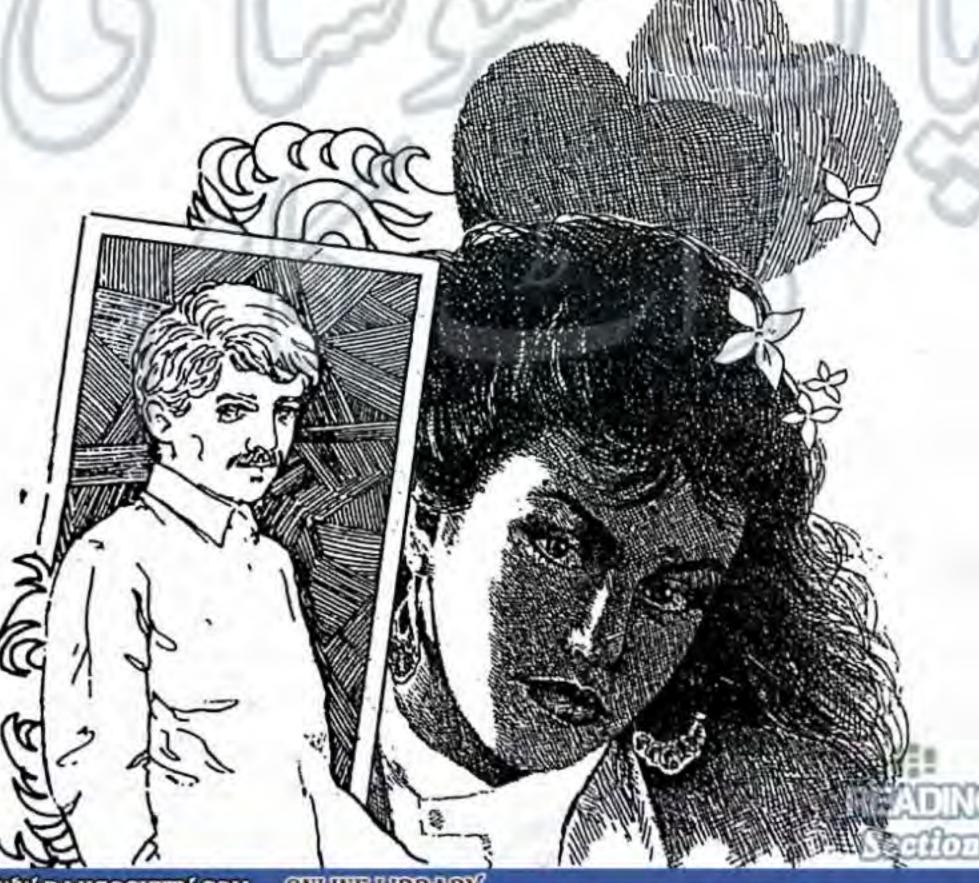

سندس کی زندگی میں آیا تھا۔ زرتاج بیٹم کی بھی ہر ماں کی طرح یہ کوشش تھی کہ سندس کی اب شادی ہو جائے کیونکہ اس کی عمر کی لڑکیاں ما نمیں بن گئی تھیں لیکن سندس کو تو سنہری سلمی بالوں والا دولہا چاہیے اس آئی تھیں کہ اگر اب اس کی بھی کی شادی کی ماں بچھتی تھیں کہ اگر اب اس کی بھی کی شادی نہ ہوئی تو عمر بھراسی گھر میں بدروح کی طرح بھٹلی نہ ہوئی تو عمر بھراسی گھر میں بدروح کی طرح بھٹلی بھرے گی۔ زرتاج بیگم کی بہن افروز جہاں نے بھرے گی۔ زرتاج بیگم کی بہن افروز جہاں نے رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت بہاں نے خاص تا کیدگی تھی کہ اس رشتے کو اللہ کی جہاں ہے کہاں سے گئی۔ اب ایسامعقول نعمت سیجھیں پہلی بیوی سے کوئی اولا دبھی نہیں ہے۔ اپنا جمز ل اسٹور نہے گھر ہے اب ایسامعقول رشتہ سندس کے لیے کہاں ملے گا۔

ای لیےزرتاج بیم اسفند بیک کے استقبال کی تیار یوں میں بہت زیادہ معروف تھیں لیکن سندس کے دماغ میں تو سنہرے رکیٹی بالوں والا آئیڈ بل ساگیا تھا ادر ہرآنے والے رشتے کے بارے میں اس کی دلچی لڑکے بالوں میں ہی ہوتی اکثر رشتے کرانے والیاں اس کی اس عادت پر جلی کی باتیں سنا کر جلی جاتیں زرتاج بیگیم بھی اس کی اس عادت سے بیزارتھیں کیونکہ وہ جاتی تھیں کہ آج کل کم عمر خوبصورت ہونے کے باوجود بھی لڑکے والے قبول کرتے ہیں یہاں تو شکل و باوجود بھی معمولی ہے اور عمر بھی زیادہ ہوا والی مورت بھی معمولی ہے اور عمر بھی زیادہ ہے اور میں نیان تو شکل و مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن میں اس مشکلات کو جھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن مالیشان جہیز دینے کی حیثیت بھی نہیں ہے۔

سندس ان مشکلات کو مجھتی نہیں۔ گھر کی صفائی اور آرائش مکمل ہوتے ہی زرتاج بیکم نے بانو کی مدد سے مہمانوں کے

پُر تکلف کھانوں کی تیاری شروع کردی ہمہمان مجھی بہن کی سسرال کی طرف سے رشتے دار تھے۔ اور دوسرے شہرے آرہے تھے۔اس لیے تو خاطر داری تولازی تھی۔

'' بی بی بیگم! مہمان آگئے ہیں جیسے ہی بانو نے اطلاع دی زرتاج بیگم اپنا بڑا سا دو پشہ سنجالتی ہوئی اورسلیقے سے سر پر جماتے ہوئے بیرونی درواز ہے کی جانب چل پڑیں بڑی گرمجوشی اور تیاک ہے استقبال ہوا۔

اسفند میاں آپ طویل سفرے تھک گئے ہوں گے آپ نہا لیجے میں جائے لگواتی ہوں۔ زرتاج بیگم اسفند کو وی آئی پی پروٹو کول دینے میں مصروف تھیں اور اسفند کے سنہرے سکی بالوں بر''بوکا ٹا ہوگیا۔''

وونوں جانب شادی کی گہما گہمی شروع ہوگئی خریداری بازاراور درزیوں کے چکر لگنے لگے۔ ''سندس اپنا خیال رکھنا ریہ جوتمہارے بالوں میں سفید بال سر اٹھا اٹھا کرتمہاری عمر کی چغلی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔''

ان کورنگ لیا کرنا۔ مردعورت کی کسی بھی کمی کو درگز رنبیں کرتا بلا ہے اس کے اپنے اندر بے شار خامیاں ہوں۔'' سندس ماں کی باتیں سن کرمسکرا دی۔۔

سارے گھر میں گہما گہمی تھی زرتاج بیگم کے پیروں میں بہیہ آگیا تھا وہ سارے گھر میں گھومتی رہتیں بانو کو کاموں کی ہدایتیں دیتیں اور تمام کاموں کا جائزہ لیتی رہتیں۔

ارے لڑکیو! جلدی کروہم یہاں جیٹے ہیں اور وہاں شادی ہال میں بارات پہنچ کئی تو ان کا استقبال کون کرے گا اور پھرنی نئی رشتے داری میں اس طرح بدگمانیاں اور شکایتیں جنم لیتی



Nection.

ورزش ورزش دفتر کے جزل نیجر کی کا بلی مثالی تھی۔
ایک روزا چا تک انہوں نے بیا علان کرکے را سب کو جران کر دیا۔ '' بھی آج میں جمنازیم ضرور جاؤں گا۔'' بھی اسلاب نے ایک صاحب نے موٹ ہوئے کہا۔'' آخر آپ کو ورزش کا خیال آئی گیا۔'' خوال کہ جنت جارہا ہے۔'' بی کھے تو اپنی ممبر بر اولا۔'' بی کھے تو اپنی ممبر بر اولا۔'' بی کھے تو اپنی ممبر بر اولا۔'' بی کھے تو اپنی ممبر بر اسلان سامدرومان ۔ کوئٹ کا مرسلان سامدرومان ۔ کوئٹ کا

کا ہی ایک لیبل لگ جائے گالیکن مجھے میرے خوابوں کے ٹوٹنے کی اذیت سے تو نجات ملے گ

میری سمجھ میں کچھ ہیں آ رہا ہے تم کیسی ہاتیں کر رہی ہو۔شادی کوتھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوا ہے اور تم اس قدر بیزار ہوا بی از دواجی زندگی ہے آخر کیوں سندس تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟

تی بی ماں! میرے سب خواب ٹوٹ گئے میرا سنہرے بالوں والا آئیڈیل کر جی کر جی ہوگیا دراصل اسفند کے جن سنہری بالوں کو دیکھ کر میں نے انہیں پیند کیا تھا وہ بال تو ان کے ہے ہی نہیں ان کے سر پرتونعلی بال ہیں۔

اور پھرد برتک سندس کی سسکیوں اور آ ہوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ان سسکیوں میں زرتاج بیکم کے مدھم ہنسی تھلی ہوئی تھی اور وہ کیوں نہ ہستی استفد بیک کے سر پر گئے تھی بالوں کا آئیڈیا بھی تو زرتاج بیکم کا ہی تھا۔

\*\*\*

ہیں۔'' زرتاج بیگم نے دور اندلیثی سے صلاح دی۔

ہنی خوشی استقبال اور نکاح کے مراحل طے
ہوئے اور پھر مہمانوں کی عمدہ لذیذ کھانوں سے
خاطر کی گئی اور یوں مبارک سلامت اور دعاؤں
کی گوئے میں سندس اسفند کے ساتھ رخصت ہوگئی
سندس بھی سنہری بالوں والے اسفند کو پاکر بہت
خوشی کی کھلنے والی کلیاں مرجھا گئیں۔اس کی دہمی
ترفی کی کھلنے والی کلیاں مرجھا گئیں۔اس کی دہمی
تہدیلی کو بہی سمجھا کہ ماں اور گھر سے جدا ہونے کا
سبب ہے۔ جو پچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا اور
سبب ہے۔ جو پچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا اور
وروی کی محبت اس کے چہرے کی روئی ہو ھا
ابتدائی دن گزر گئے لیکن سندس کے چہرے پ
روئی کا دور دور تاک بیانیس تھا۔ ذرتاج بیگم نے
روئی کا دور دور تک بیانیس تھا۔ ذرتاج بیگم نے
سندس سے یو چھ لیا بیج بتاؤ کیا بات ہے تم خوش تو
سندس سے یو چھ لیا بیج بتاؤ کیا بات ہے تم خوش تو

جی اماں سبٹھیک ہے میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔'' سندس نے ماں کواظمینان دلایا۔ '' سندس نے ماں کواظمینان دلایا۔ '' سندس نے چرے پرتو وہ خوشی دکھائی نہیں ویتی کہیں تمہارے سیاہ بالوں میں چھے سفید بالوں کا راز تو اسفند کومعلوم نہیں ہوگیا۔'' زرتاج بیگم نے تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ویچھا۔

اچھاہوتا اگرانہیں میرے سفید بالوا کورنگئے
کا رازمعلوم ہو جاتا اور ای بالوں کی سفیدی کو
بہاتا بنا بنا کر مجھے خود سے علیحدہ کردیے لیکن کاش
وہ نا ہوتا جومیر ہے ساتھ ہوگیا میرا تو دل چاہتا ہے
کہ میں خود اپنے ان میئر کلر سے ریکے بالوں کا
سیاہ ریگ اتاردوں ، زیادہ سے زیادہ عمر کی زیادتی

ووشيزه (2)

#### Downloaded From pakeodlatykeom

حمدبارى تعالى

ومدرضا \_گلستان جو ہر – کراچی كينسركاعلاج

کینسرخواہ کسی بھی قشم کا ہو۔ایک کلوزیتون کے تیل میں 100 گرام بلدی بکا کرجلا کر چھال کردھیں ہر غذا کے بعد بیں قطرے پی کر نیم گرم پائی پیا كريں۔انشاءالله مرض فتم ہوجائے گا اگر شفا ہوتو مجھے اپنی و عاؤں میں یا در کھے گا۔

دوست : تم نے گانے کی مشق کیوں چھوڑ دی؟ د وسرا دوست: اینے گلے کی وجہ ہے۔ يبلا دوست: كيول كيا ہواتمہارے مطلے كو-دوست: پڑوی نے اسے دیانے کی دھمکی دی تھی۔ مرسله: را زعد نان \_ بحرین

نے یو چھاخزاں کیا ہوتی ہے تم نے میری مثال دی ہوتی و چھاموسم بدلتے ہیں کیے نے نے اپنی مثال دی ہوتی پوچھا کیسے گھٹا برتی ہے میری آجھوں کی بات کی ہوتی یو چھارک رک کے کون چلتا ہے

توبى آقاجارارب بيارا تؤى ما لك جماراا ورمولا صرف تو ہی ہے مثال ہے یارب براصاحب کمال ہے یارب رمن ورہم توے برا رحمتوں کا نزول جھے جڑا تیری ہی سب پر حکمرانی ہے بس تیری سلطنت لا فانی ہے عقق تھے ہے ہی تو ہم کرتے ہیں اور جھے ہی ہے ہے حد ڈرتے ہیں

🖈 )اے اللہ! جس نعت کوتو روک دے۔اے ریخ والا کوئی تبیس او جونعمت تو دینا جا ہے اے رو کنے والا کوئی تہیں . ا کر کوئی مخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے رونی چوری کرتے تو چور کے ہاتھ کانے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کانے جا میں۔ المحلی کسی کے سامنے اپنی صفائی چیش نہ کرو کیونکہ جے تم تم پر یقین ہے اے ضرورت مبیں اور جےتم پر یقین نہیں وہ مانے گائبیں۔ الم جھڑے میں کودنا آسان ہے لکنا مشکل



میرے دل کی مثال دی ہوتی كاش سب بچھ يوں نه ہوا ہوتا بات تم تے سنجال کی ہوتی

شاعرہ: پروین شاکر۔ پسندانغم زهره \_حیدرآ با د

منهرى بالين

الله کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ 🕁) ایک میٹھا بول خیرات ہے بہتر ہے۔ 🚓 ) درخت اینے کھل ہے اور انسان اینے قول وتعل ہے پہنچا نا جا تا ہے۔

ك اجے ہارجانے كاخوف ہووہ ضرور ہارے گا۔ 🖈 ایک کملے کی نفرت سال ہا سال کی محبت بھلا

میں ہے۔ 🛠 )انبان کی اصلیت غصے میں ظاہر ہوتی ہے۔ کامیابی کاسب سے بردارازخوداعتادی میں

مرسله: ریحانه مجابد-کراچی

بج اس دور کے

امریکه میں ایک بوڑھی نیچر بچوں کو چڑیا گھر کی سیر کرار ہی تھی۔ جب وہ لوگ بلکے کے پنجرے کے یاس میکیج تو بیچر بولی۔" اور سے ہے وہ پرندہ جوایی چوچ میں ایک جمولا اٹھائے آتا ہے اور تھے بچوں كو مال باب كے ياس چھوڑ جاتا ہے۔تم سبكو مجھی ہے، کی کے کرآ یا تھا۔ تب ایک بیچے نے سر کوشی میں دوسرے نے سے کہا۔" کیا خیال ہے بے عاری ان بے وقوف میچر کو اصل بات نه بتا

مرسله: فریدارسلان -ایبث آیاد

ہونٹوں کو کلانی بنا تیں

Section

🖈 دودھ کی بالائی میں چند قطرے کیموں کارس ملا کردگائیں۔ ☆شہداوزیتون کا تیل کمس کر کے دگائیں۔ 🏠 تازہ دووھ کی جھاگ کو ہونٹوں پر ملنے ہے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہوجا میں گے۔ " گلاب کے عرق میں گلیسر بین ملا کر دن میں دو مرتبدلگا میں۔

مرسله:شهناز ہاشمی۔سیالکوٹ ''ای اگڈونے آپ کی کھڑ کی کا شیشہ تو ژویا۔'

'' میں نے اے پھر تھینچ کر مارا تھا وہ سائے ہے ہٹ گیا۔

ہت ہیا۔ ' مرسلہ: درخشال یاسمین جعفری ۔سرگودھا

تنهاراا ورميرارشته

میں کیالکھوں کے جومیرارشتہ ہے وہ عاشقی کی زباں میں کہیں درج نہیں لكھا گياہے بہت لطف وصل و در دفراق مگریہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے ہیں اس عشق خاص کو ہرا یک سے چھیائے ہوئے كزركيا بزمانه كلح لكائے ہوئے

شاعر فيض احرفيض يسند: ما بين خاور ـ سيالكوث

بيزه فرق

سردار جی: ہیلوسویٹ ہارٹ آئی مس یویار۔ اچھی يندره منك مين تمهارے ياس آربا ہوں بتاؤ سردارنی: كمينے ابھى آ دھا گھنٹا يہلے تو مجھ سے لاكر كاليال دية ہوئے كھرسے گئے اب اتنا يمار

آرہاہ۔ • سردار جی: او کے تیرا بیڑ ہ غرق ہر مبرتے تو ں ہی

# فرقے کیوں؟؟

میں علی کا ذکر کر وں تو لوگ مجھے شیعہ مجھتے ہیں میں عمر کی تعریف کروں تو لوگ مجھے بن سمجھتے ہیں دونوں اسلام کے محن اور دونوں سے تھا نجی تاہیے اور میں بی سی کھی کو مانتا ہوں تہارے فرقے کو مبيل يار

پیند:اسلم شنرا در حمانی \_ سیالکوٹ

کھریلوآ زمود نے تو تکھ 🖈 جسم پر مجھر کے کا شنے سے تھجلی ہوتو کیموں کا

عرق لكا ميں۔ پی پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے

میں۔ بہ شرطیکہ حیار پانچ روز متواتر استعال کی

الم مرا دهنیا سوتکھنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی

🖈 پھول جس گل وان میں لگے ہوں اس کے یانی میں صابن کے عمر ہے ڈال ویں پھول زیادہ وریتک تروتاز در ہیں گے۔

اکرآپ کے لباس پرلپ اسٹک کا داغ لگ كيا بي تو فكرنه كريس جهال بيدداع لكا ب اس نشان کو یانی سے کیلا کر کے تو تھ پیسٹ ملیے ۔داغ صاف ہوجائے گا۔

المينم كربزية ياني من يكاكراس من دراى میفکری ملالیں اس ہے رات کوسوتے وفت کلیاں كريجي - دانت كادر دختم موجائے گا۔ المع جلی ہوئی جکہ پرشہداگانے سے زخم جلدی تھیک

ہوجا تا ہے۔

مرسله: تلبت غفار - کراچی

ای ای اگر کوئی مخص دیوار کے ساتھ سٹرھی لگا کہ چیکے چیکے ساتھ والول کے سخن میں جھا نکے تو کیا

ماں غصے ہے: ارے ایسا کرنے والے مخص کے نیچے ہے سیر ھی تھیج کینی جا ہے۔

بچہ:روہالی آواز میں۔ میں نے ایسا بی کیا تھا ابو

مرسله:احسن رضا\_اسلام آباد

مہیں کوئی فرق پڑتا ہے ير ع بونے نه بونے ے؟ میرے ہننے ہے، رونے ہے؟

میرے بہت ....خاموش ہونے ہے کہوتمہارے دل پر کیا میرا کوئی اشک گرتا ہے تصورکے برووں میں میرا کوئی علس ابھرتا ہے

ہیں کوئی فرق پڑتا ہے

شاعره: پروین شاکر امتخاب: راحت و فارا جيوت ـ لا ہور

سوال؟؟ نفرنوں کا اثر دیکھوجا نوروں کا بیۋارہ ہوگیا۔ گائے ہندوہوگئی اور بکرامسلمان ہوگیا۔ سو کھے میوے بھی بید کی*ھ کر جر*ان ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہند واور کچھو رمسلمان ہو گیا جس طرح سے دھرم فدہب کے نام یہ ہم رکلوں کو بالنفة جارب بين-

الوشيزة والع ع كربراسلم كارتك باورلال مندوكارتك ب-

الہیں میں بھی کیوں سنا ؤں انہیں تم بھی کیوں سنا ؤ سی بے وفاکی خاطریہ جنوں فراز کب تک جومهبیں بھلا چکا ہے اُ ہے تم بھی بھول جاؤ شاع: احدفراز بيند: سعدية يحلى

ایک بارایک مولوی تسی عورت سے نگرا گیا عورت (بہت غصے سے) شرم تبیں آلی وار تھی ر کھ کرعورتوں کونکر مارتے ہو۔ مولوی بحتر مدیددارهی ہے کوئی بریک ہیں مرسله:منصورخان جهالی-کراچی

شادی کی رات د ولہانے اپنی دلہن سے کہا۔ 'آج ہے تم ہی میری زینت ہو۔عزت ہواورتمنا

نئی دلہن نے شر ماتے ہوئے جواب دیا۔ 'میرے لیے بھی آج ہے آپ شاہر عابداور شفیق

مرسله:افشال U.K

ر میققت ہے کہ .....

الما صبر کا کھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔

🖈 رزق ہی ہیں کھے کتابیں بھی ایسی ہونی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے پرواز میں کوتا بی آ جاتی ہے۔ ا جھے ہیں بنتے تبدیلی اجھے ہیں بنتے تبدیلی محبت کی زمین میں اگتی ہے۔دل کی آ مادگی کے ساتھ پھل بھول دی ہے۔انسان کمپیوٹر کے کی بور ڈ مہیں ہوتے کہ جب جوجی جا ہاٹائپ کرلیا۔ (اخترعباس کی باتوں ہے اقتباس) افشال رضاراسلام آباد

تو وه دن دور مبین جب ساری کی ساری هری سبریاں مسلمانوں کی ہو جاتیں گی اور ہندوؤں کے جمعے میں بس ٹماٹر گاجر آئیں گے اب پیمجھ منبیں آیا تھا کہ بیز بوزنس کے جصے میں آئے گا بیہ بے جارہ تو اوپر ہے مسلمان اوراندر سے ہندورہ

مرسله :سلیم رضوی \_لندن

ایک بس جادتے کا شکار ہوئٹی ۔لڑ کی رور ہی تھی اور کہدرہی تھی کہ ہائے'' میرا باز وثوٹ گیا۔'' بیمان نے لڑی ہے کہا۔ کنٹرول پور سیلف پلیز۔اس بندے کو دیکھو وہ مرگیاہے۔لیکن پھر بھی جیپ حاپ لیٹا ہوا ہے اورتم ایک باز و کے ٹو شنے پراتنا واویلا محارہی ہو۔صبر نام کی چیز نہیں ہوئی تم او کیوں کے پاس۔

مرسله: عمران سومره \_گلتان جو هر، کراچی

حسن کی بھی ایک اپنی زبان ہوئی ہے۔ پیلفظوں اور ہونٹوں کی مختاج تہیں ہوتی۔ بیدایک غیر فاتی زبان ہے اور کا گنات کا ہر انسان اے مجھتا ہے۔ یہ آفاقی زبان جھیل کی مانند ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے لیکن گنگناتی اور شور مجاتی ندیوں کواٹی گہرائی میں اتار لیتی ہے اور پھروہی از لی اورا بدی سکون چھاجا تا ہے۔ (خلیل جبران)مرسلہ: نیلم اسلم -کراجی

ان ہی خوش گمانیوں میں کہیں جاں ہے بھی نہ جا ؤ وہ جو جارہ کرنہیں ہےا ہے زخم کیوں دکھاؤ بیا داسیوں کے موسم یو تکی رائیگال نہ جا میں - سى يا دكو يكاروكى در دكو چكا ۋ

Redfor

## الا الراق الواقعي الواقعي

عالیشان محلوں میں مسرور ہےزندگی ندہبے بے جربالگام ہے زندگی

الله کے حضور ندامت سے شرمسار ہے زندگی تار عنکبوت ہے یا کیا ہے زندگی؟؟ شاعره:مسزنگهت غفار - کراچی

لوح تقذيرية كهوالياعنوان إينا زير ہوجائے گاہر دشمن جان اپنا موج دریا کی بہالے کی سب مجھ میرا میں کھڑی دیکھتی ہی رہ کئی ساماں اپنا د مکھ لو ہم کو بھی جی بھر کے بوقت رخصت لوث كراب بين آنے كا ہے امكان اپنا خنك أتلحيل بي كوبي أكهيس أنسو بهي نبيل ہوگیاہے کیساعیاں مم جو تھا پنہاں اپنا كيول بميس ديكھتے بى موڑ ليارُخ تم نے اتنى بى جلدى بعلا بينص ميريان إينا روح شفاف ہو إنزاءتو پيليي ظلمت روشني كابيسفر ہو گيا آساں اپنا

شاعره: انزاء نقوی - کراچی

بچھے تم نے بھلایا ہے تمہیں میں بھی بھلاؤں تو شب فرصت کاوہ قصہ

جینے کے میسر مجھے سامان بہت ہیں مجھ یہ میرے محبوب کے احسان بہت ہیں غارت ہوا جاتا ہے سکون ،چین ، بھی کچھ دل کو بھی لگانے میں تو نقصان بہت ہیں يادون ترى باتون كازمانه جلاآيا لگتاہے کہ بارش کے بھی امکان بہت ہیں خاموش میں بیٹھی ہوں نہ چھیڑے جھے کوئی دل بیں میرےاُ تھے ہوئے طوفان بہت ہیں باندھے رہے ہاتھ تو کچھ بھی نہ ملے گا ہر سمت ترقی کے تو میدان بہت ہیں بہودی کے کھ کام بھی تو کر کے دکھایش اونجے تو میرے ملک کے ایوان بہت ہیں انعام بيه ألفت كا شكفته كوملاب ول خالی ہے آتھ میں میری ویران بہت ہیں شاعره: فلكفته شفيق - كراچي

کیاہے زندگی استى بلكى بدرى ربینغیات گنگناتی ہے زندگی آ وفعال مچاتی ہے زندگی

ی میں جھومتی اٹھلاتی ہے زندگی



مری تنهائی کے میلے
کیا بس تم ہی ہوا فسردہ؟
ذرامیری طرف دیکھو
مرے جلتے ہوئے رضار پ
ہیتے ہوئے آنسو!
مراغم بس مراغم ہے
مگر پھر کیوں نہیں دکھتا ۔۔۔۔؟
دمبر تم مجھے دیکھو
دمبر تم مجھے دیکھو
دمبر امیں بھی تنہا
دمبر امیں بھی تنہا ہوں
دمبر امیں بھی تنہا ہوں

انظار

ہر لفظ اس کا مرے دل میں بسا ہے یاد میں اس کی کئی بار بیجلا ہے اے کہہ جا کر کوئی راقی کہ لوٹ آئے انتظار میں اب بھی بیدل سجا ہے شاعرہ: راقی ۔ کراچی

مراہمہم دکھوں کے سحرامیں بھی داحت نہیں ملتی مجھی ساتھی نہیں ملتے بھی جا ہت نہیں ملتی عجب عشق ہے تیرے ہمدم کا ثناء مخصے یا دکرنے کی اُسے فرصت نہیں ملتی شاعرہ: ثنانہال۔ کراچی

قطعه

میری پلکوں پہ جما دی گرم صحراؤں کی دھوپ اپنی آنگھوں کے لیے اس نے سمندر رکھ لیا دید کی جمولی کہیں جالی نہ رہ جائے عدیم ہم نے آنگھوں پر تیرے جانے کا منظررکھ لیا سط ممیراظفر....کراچی تمہیں میں سناؤں تو تھادعدہ ساتھ رہنے کا اگردہ نہ نبھاؤں تو تہارااصرارآ تھوں پر اکیلے آنہ پاؤں تو ہے گھر میں تیرگی ہے حد تہارے خط جلاؤں تو وہ کرکی جس پیمرتے ہو تہاری دہن بناؤں تو

شاعره:صفيه سلطانهغل ـ

غزل

جب سے بیزندگی تیرے حوالے کردی
ہم اپنار کھا ہرخوشی تیرے نام کردی
ساتھ نبھانے کا وعد و کیا ہے تم نے
ہیں نے بھی اپنی و فائیں تیرے نام کر دی
چھوڑ دے اس دنیا کے پیچھے مت بھاگ
ہیں نے اپنے دل کی دنیا تیرے نام کردی
حیات میں نفرت کا ہر گھا ہے اس رکھا
حیات میں نفرت کا ہر گھا ہے اس کھا
تاری نے مجھ سے کی و فاقو جان نیم
تاری کی ترمے تام کردی
تاری کی ترمے ہوائی تیرے نام کردی
جب سے بیزندگی تیرے حوالے کر دی
ہرم اپنار کھا ہرخوشی تیرے نام کردی

وتمبر!

دسمبر مجھ! کوبتلاؤ کیابستم ہی اکیلے ہو کسمرے اطراف میں دیکھو گلے ہیں چارسو ہردم گلے ہیں چارسو ہردم

دوشيزه 249



#### ණීඵ්

### وه خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں....

فلم اسٹارریما خان کی از داوجی زندگی یا کستان کی سابقہ مشہور ہیروئن ریما جو شادی کے معدمستفل امریکه شفٹ ہوگئی ہیں۔ اب ایک



ہنے کی ماں بننے کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی میں مزیدمکن ہوگئی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اپنے جا ہے والے شوہراور پیارے سے بیٹے کے ساتھ ایک ممل لائف گزار رہی ہیں۔ایے شوہر کے تعاون سے امریکہ میں انہوں نے اپنی تعلیم بھی مكمل كرلى ہے اور ڈاريکشن کے شعبے ميں وہ مزيد مسیحنے کے مراحل بھی طے کررہی ہیں۔ریما جلدی

ہی پاکستان آ کراپی ایک ذاتی قلم پروڈیوس اور ۋارىكىكىرىن گى۔

یا کتان کے دومشہورخان انڈین فلم میں ساتھ ساتھ لا کھوں دلوں کی دھڑ کن فواد خان جو کرن جو ہر کی فلم ول ہے مشکل میں بطور میرو کام کررہے ہیں آج کل

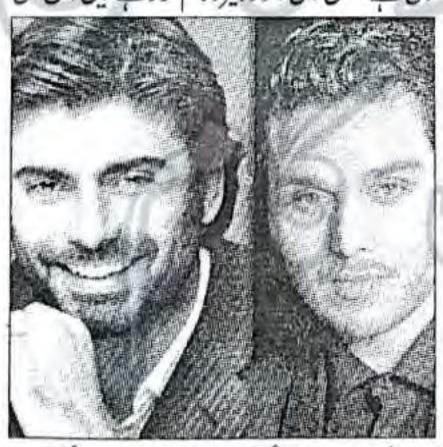

ای سلسلے میں پیرس گئے ہوئے ہیں جہاں رنبیر کیوراور انوشكاشر ما كے ساتھ وہ شوننگ میں مصروف ہیں مزے کی بات سے کہ ای فلم میں یا کنتان کے مشہور تی وی آ رشك احسن خان كوجهي كاسك كرليا كيا ہے جبكه ایشور بیرائے بھی اس فلم کا ایک حصہ ہیں کیکن دیکھنا ہے



FOR PAKISTIAN



ہے کہ ان دونوں ہیروز کے جھے میں کون می ہیروئن آئی ہیں ایثوریہ یا انوشکا .....؟ ویسے پیریمی ہوسکتا ہے کہ کرن جو ہرالیش کا پیئر کپور کے ساتھ بنا دیں اور پیر

کرینہ کپور کاشعیب منصور کی فلم سے انکار بھارت کی مشہور اداکارہ کرینہ کپور نے شعیب منصور کی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے شعیب منصور کا کہنا ہے کہ کرینہ کپور میرے ساتھ

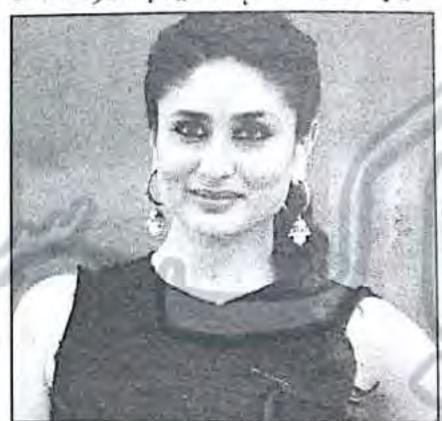

کام کرنے کی خواہش مند تھیں اور ان کے کروار کے حوالے سے انہیں تفصیلات بھی فراہم کر دی گئی تھیں ۔لیکن پھرانتہاء پہندوں کے خوف سے انہوں نے فی الحال شعیب منصور کی فلم میں کام کرنے سے معذرت کرلی ہے لیکن شاید حالات بہتر ہونے پروہ دوبارہ اس پاکستانی فلم میں کام کرنے کے لیے دوبارہ اس پاکستانی فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہوجا کیں ۔

بابرہ شریف دوبارہ فلم میں ماضی کے حسین اور معروف اداکارہ بابرہ شریف کے مداحوں کے سام کے سام کے سے بیخبر خوشی کا باعث ہنے گی کہ وہ دوبارہ فلموں میں ''ٹو پلس ٹو'' سے ذریعے لوٹ رہی جوبارہ فلموں میں ''ٹو پلس ٹو'' سے ذریعے لوٹ رہی جی ڈاکٹر شائق شفاعت کی زیر ہدایت اس مزاحیہ فلم میں دوبال شریف کی ماں کا کردار نبھا کیں گی۔اور یہ میں دور یہ

کر دار بہت ولچے اور پاورفل ہے اب و کجنایہ ہے



کہاب بھی ان کے حسن کے آ گے نی لڑکیوں کا چراغ جاتا بھی ہے یانہیں۔

کتریندگیف نے بروی بروی فلمیں محکرادیں ایبا محسوس ہورہا ہے جیسے گترینہ کیف کو کپور خاندان نے بہو بنانے کا گرین سگنل دے دیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے ہے وہ مسلسل بڑے بروے بینرزگی فلمیں کرنے ہے بھی انکار کررہی ہیں۔شایدا ہے تحبوب کی

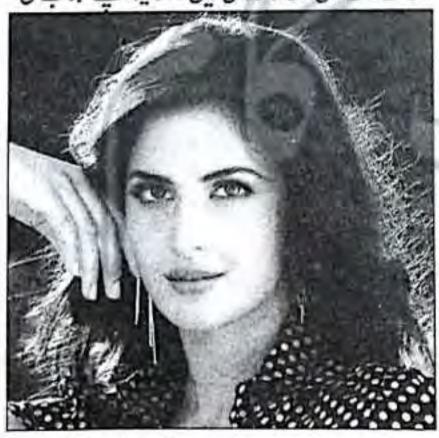

مرضی کے سامنے ان کے لیے ان فلموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ ان فلموں کوچھوڑنے کی وجہ ذاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی رنبیر اور کترینہ کے بارے میں اس طرح کی خبریں

بلتیس ایدهی اوران کے بیٹے نے گیتا کو دی ہے اتنی بی محبت اے اپنے اہل خانہ ہے بھی ملے کہیں ایسا نہ



ہو کہ اے اتنی محبت نہ طے اور وہ پہال ہے واپس جانے کا مطالبہ شروع کردہے۔ ۔

حمیما ملک نے شان شاہد کے ساتھ نئی فلم سائن کرلی ہے اس فلم کی ہدایات بھی شان کریں گے۔ خبر ہیہ کہ حمیما آج کل بھارت میں اپنی دو فلموں میں مصروف ہیں، اس ہے بل حمیما کی بہلی فلم راجہ نؤر



لال بری طرح فلاپ ہوگئی تھی۔ تا ہم خوبروا دا کارہ نے بھارتی فلم سازوں کواپنادیوانہ بنار کھاہے۔ کے بھارتی فلم سازوں کواپنادیوانہ بنار کھاہے۔

گروش کرتی رعی میں و کیھتے میں کہاس بار واقعی میں دونوں ایک ہو جائے والے میں یا پھرکوئی اور بات ہے۔

شاوڑخ خان کا نیااسٹائل آج کل کوئی فلم آنے ہے پہلے اس کے پروموش پر پروڈیومرکزوڑوں روپےخرج کرتے ہیں لیکن شاہ ڈیٹے خان پر مردوز اپنی آنے والی فلم ول والے کے



متعلق کوئی تھور تو ہے کردیتے ہیں و بھی شونک سے متعلق کوئی واقعہ دعال ہی جی جب انہوں نے شوز متعلق کوئی واقعہ دعال ہی جی جب انہوں نے شوز پر کا جول کے ساتھ اپنی ایک تھور لگائی تو پاکستانی اوا کارو مارو خان نے بھی اس پر واؤ لکھ کر اپنی پسندیدگ کا اظہار کیا۔ جوایا شاہ زش خان نے قوراً فوراً کی ۔ شاہ زش خان کے قوراً گی ۔ شاہ زش خان کا یہ نیا اسٹایل بہت مشہور ہونے گی ۔ شاہ زش خان کا یہ نیا اسٹایل بہت مشہور ہونے والا ہے۔

سلمان خان کا بلقیس ایدهی کوخراج عقیدت

بالی و ذکے معروف اداکارسلمان خان نے پاکستان

ہالی و ذکے معروف اداکارسلمان خان نے پاکستان

ہارت آنے والی لڑک گیتا کے لیے نیک
خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں

کہ گیتا بہت جلدی آئے خاندان ہے جا ملے اس کے

ساتھ انہوں نے بی خدشہ بھی ظاہر کیا کہ جس قدر محبت



يرزوزي ملك كي شراره صفيت

10/10/10

glal

2 States مہیٹی شرما کی دلہنیا شاندار ہیں۔ عالیہ بھٹ ادا کاری کے علاوہ گانے بھی گاتی ہیں اور بہت اجھے گاتی ہیں۔ ادا کارہ کے ساتھ

15 مارچ 1993ء، مبئی فلمسازمبیش بھٹ کے گھرعالیہ پیدا ہوئی۔عالیہ کی پہلی فلم اسٹوڈ نٹ آف داایر کھی۔اس کے علاوہ High Way



پندے۔جس ہیرو کے ساتھ کام کرتی ہے بھر مہینوں ای کے ساتھ نظر بھی آتی ہے ( فلم کے

مائی اسکول کے بعد تعلیم کوخیر باد کہنے والی عالیہ اللیج شوز کی بھی جان ہے یہاں اس کی یر فارمنس بھی بڑی جان دار ہوئی ہے۔ عالیہ نے پچیلے دنوں اینے لیے (Audi (Black خریدی ہے جس کا نمبراس کی سال گرو کی تاریخ پر ے لینی MH02W 1500 جس کو ووممبئ کی سؤکوں براڑاتی پھرتی ہے۔ عاليه بحث كى آنے والى فلم كيور ايند ے۔ جس میں اس کے مقابل سدھارتھ اور



ت میم فواد خان میں ۔اب دیلھنا ، كيور ايند سنز كے بعد بھارتی ہيرو چھاتے ہيں يا یا کستانی ہیرو کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی دعا نیں تو ظاہر ہےا ہے جاکلیٹی ہیروفواد خان کےساتھ ہیں۔

☆☆......☆☆



ساتھ برنس وومن بھی ہیں اُن کا اپنا بوتیک ہے۔ عالیہ بھٹ کی خوبصورتی کا راز اُن کے والد کا تشميري اور والده كا جرمن مونا ہے۔ عاليه كوكا کولا، گارنیز اور مبیلین کی برانڈ ایمبیدر بھی

عاليه بهيك كا آج كل اسكينڈل ورن دهون کے ساتھ سوسل میڈیا پر دھوم مجار ہا ہے۔ ویسے وہ سدھارتھ کے ساتھ بھی بہت دیکھی جانی ہیں۔ ظاہر ہے مبیش بھٹ کی بیٹی اور عمران ہاشمی کی جینجی ہونا اُس کے رنگ ڈھنگ سے تو ظاہر ہوگا۔فلموں معتقرياه واسكينثرلز كى زومين رمناعاليه كوشايدزياده



### تفائى نوسث

## مرغوات

اجزاء آلو(الجيموئ) دوعدد الجيمهو کي مرغي ايک دوبو ثيال (باريک ديشے کرليس) خمک حسب ضرورت انڈا ايک عدد ژبل دوئي چھ سلائس تيل فرائی کے ليے

زيب:

اللے ہوئے آلوؤں کو اچھی طرح میش کر کے اس میں مرفی کے ریشے اور نمک ،کالی مرج ملا دیں اب یہ آمیزہ ڈبل روٹی کے سلائس پرجیم والی چھری کی مدد سے لگا کیں۔ فرائنگ پین میں تیل گرم کرلیں اور سلائز کو پہلے آمیزے والاحصدا چھی طرح فرائی کریں پھر بلیٹ کر پہلے آمیزے والاحصدا تھی طرح فرائی کریں پھر بلیٹ کر دوسراحصہ فرائی کرلیں تھائی ٹوسٹ تیار ہیں۔

نوٹ: مرغی کی جگہ بچے ہوئے سالن کی بوٹیاں یا بچاہوا تیمہ بھی استعال کی جاسکتا ہے اور ڈبل روٹی ایک روز کی ہاس ہوتو اچھاہے۔

شلجم كاقورمه

آ دھا کلو

اجزاء: گوشت

17:10 دوسوكرام بون کیس چکن لالالوبيا آ دھ پیالی انذے נפשענ حسبذائقة تمك آلوا لجے بوتے 2,693 أبكءدو なけ حارعدو でんりん دوحائے کے بیج ليمول كارس جارجائے کے بچ عاث سالا حسب ذائقته ノンク

د وشيره 255

College Con

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ڈال کیں تاکہ قتلے بھی گل جائیں اور آخر میں لال کی ہوئی پیاز ، جا کفل ، جاوتری ، دار چینی ،لونگ ،کالی مرچ ، ہری الا پچی پیں کر ڈال دیں اور کیوڑے کا عرق بھی ملا دیں تاکہ خوشبو

## مزيدارتك

171

موشت بغیر ہڈی (مرفی یابیف) آ دھاکلو ايك ايك عائج اردک بهن (پیاہوا) آ دھاجائے کا بھے بلدى پیاہوا گرم مصالحہ ایک جائے کا سی (پیا 761)

ايك ياؤ جارعدو درمياني حسبذائقه نمك امرڻ مرج ایک پیالی

زكب:

مسی برے برتن میں وہی نمک، مرج لہن اورک، گرم مسالا اور بلدی مکس کرلیس اور بیمسالا كوشت كے پارچوں پرلكا كر كھنے بركر ليے ركھ دیں (بیف کو دو سے تین مھنے) اب ایک تھلے ہوئے برتن میں تیل گرم کر کے گوشت کے پارے بچھادیں اوراس پرته درته آلو تماثر اور پیاز كول كول كاك كراوردوكب ياني ۋال كر بلكي آنج بر خسب ضرورت ڈال کر بھونیں اور یانی ڈال کر پکائیں۔ گوشت کل جائے اور یانی بالکل ختک ہو کلنے کے لیے چڑھا دیں۔ جب کوشت کل خائے تواویرے ہری مرج ، ہرادھنیااور باریک کی ہوئی ادرک چھڑک کر پیش کریں۔ **ልተ**......

آ دھا کلو تين چسٹا تک لوتك دك عدد الا يحي. جارعدد ایک تھٹی لهان پیاز کے کچھے آدهایاؤ ادرک ايكره دهنيا بهنابوا دوتوليه سرخ مرج پسی ہوئی حب ضرورت ليمول كارس حسب ذائقته 5113 جاوتر ي تھوڑی ی ایک عدد وار چینی کالی مرج نمک حسب ذاكفته جاتفل ذراسا

ركب: يهل شلجم فيليل كربوك بوك عکرے کر کے کسی نوک دار چیز سے گود لیں پھر انہیں تھی میں الا پچی ڈال کرسرخ کر کے نکالیں اور پیاز کے آ دھے کیھے تھی میں سرخ کر کے نکال لیں۔ بقیہ پیاز کو سالے کے ساتھ ملا ویں کہن، پیاز کے آ دھے کچھے،ادرک، دھنیا اور سرخ مرج ایک ہی بار پیں لیں اور تھی جو مجم تلنے اور پیاز سرخ کرنے سے نے گیا ہاس میں یانج لونگ اور دوسبرالا پچی ڈال کر کڑ کڑا کیں پھر گوشت دھوکراس میں ڈال دیں اور بھون کر سرخ کرلیں۔اس کے بعد باتی سالے اور نمک جائے اور یائی جل جائے تو آ دھایاؤ دہی ڈال کر تخوب بھونیں اگر ہو سکے تو ایک لیموں کا رس بھی



#### شيانه عنايت

یے قرمزی رنگ کا مالع ہوتا ہے اور بوقت ضرورت

ہمترین سم کے فطری رنگت کے روج کا کام دے
سکتا ہے۔ فاؤڈیشن استعال کرنے سے پہلے اس
کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملالیں اور
اس میں رونی کو بھگو کر چرے پر اس کی تھیکیاں
دیں۔ گالوں ہر ذرا زیادہ اور بقیہ چرے پر کم
لگا ئیں۔اس کے خشک ہونے کے بعد چرے پر کم
فاؤنڈیشن کریم لگا ئیں۔آپ کو محسوس ہوگا کہ
فاؤنڈیشن کریم لگا ئیں۔آپ کو محسوس ہوگا کہ
چرے پر بالکل فطری سم کی سرجی پھیلی ہوئی ہے۔

اگرآ دھ یاؤ اُلئے ہوئے یانی میں ایک چیج سویا کے نیج ملالیے جا ئیں اور یائی کے شنڈ اہونے کے بعد اسے چہرے پرملاجائے تو جلد کارنگ بہت نکھر جاتا ہے سلاد اور مجھلی کی تیاری میں بھی سویا استعال ہوتا ہے اور بیخون کے ساتھ شامل ہوکر آپ کی رنگت اور جلد کوفائدہ پہنچا تا ہے۔

یہایک عام ساتصور ہے کہ میک اُپ اور خوبصور لی

بڑھانے کے بنیادی گرسنگھار میز تک محدود ہوتے

ہیں اور میک اپ کے لیے با قاعدہ وقت صرف
کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کومعلوم ہے
کہ باور چی خانہ بھی سنگھار میز کانعم البدل بن سکتا
ہے۔ روزانہ کھانا پکانے میں ہم بہت کی الی
اشیاء استعال کرتے ہیں جوسن آ ورثابت ہو گئی
ہیں۔ بشر طیکہ ہمیں ان کا طریقہ استعال معلوم
ہو۔ گویا غذا ہمیں نہ صرف اندرونی طور پر طاقت
اور صحت مند بنائی ہے بلکہ اس کا بیرونی استعال
اور صحت مند بنائی ہے بلکہ اس کا بیرونی استعال

#### خثك دوده

ایک چمچه دوده کوخوب انجھی طرح سے پھینٹی ہوئی انڈے کی سفیدی میں ملاکر چہرے پراس آمیزے کا نقاب سا چڑھا لیں۔ دس منٹ کے بعد اسے دھو ڈالیں۔اس سے چہرہ گورا اُورنرم ہوجائے گا۔ انڈے کی زردی

انڈے کی زردی بہترین حسن آور شے ہے اگر تھوڑے سے بادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر بیآ مین انڈے کی زردی ملا کر بیآ میزہ جلد کے چھوٹے تو بیہ جلد کے چھوٹے نکالے چھوٹے مسامات سے میل کے ذرات کو تھینچ نکالے گا۔ اس کے علاوہ بیہ جلد کے لیے غذائیت بھی بہم



ادرك اوركهن

ادرک بہت<u>دا بھی جراتیم کش ہےاورا سے سونے سے</u> سے استعال کرنے سے بری پرسکون نیندآتی ہے نگف غذاؤن میں اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار شامل کرنے ہے کھانے کا ذا نقتہاور خاصیت دونوں ہی بہتر ہوتے ہیں ۔ اس میں آئیوڈین خاصی مقدار میں موجود ہونی ہے۔ اگر آپ ملاد، جائے اور مختلف النول میں ادرک کے چھوٹے چھوتے مکوے فالحق کی حادث اختیار کرلیس تو آپ کے خون میں یار یوں کے خلاف موثر دفاع کی قوت پیدا ہوجائے کی ۔ اور ک عزا کوشم بنالی ہے۔ کہسن کی بھی کم وہیش یمی خصوصیات ہیں۔ گویہ ضرور ہے کہ آپ کہان کو سلاد میں استعمال میں کرسکتیں۔ سلاد میں استعمال میں کرسکتیں۔

شہد کو گرم یانی کے ذریعے عجما کر جلد پر لگانے سے جلد کے چوڑے جوڑے میامات بھر جاتے ہیں۔جلد پرشہدمل کر دس منٹ کے لیے چھوڑ ویں اور پھرگرم اور شنڈے یانی ہے بالز تیب جلد کورھو ڈالیس۔ایسی رئیٹم کی سی جلد نکلے کی کہ آپ جیران رہ جائیں گی۔ چھلے ہوئے شہد کے ایک دو جھے کو تین جھیجے دودھ میں ملا کر دھوپ سے جلے ہوئے چہرے پر لگا تیں اور چند کھنٹے بعد دھوڑ الیں۔جلد دھوپ کے اثرات ہے آزاد ہوجائے گی۔

ليمول كاعرق

انڈے کی سفیدی میں کیموں کا عرق ملا کر اس آمیزے کو گرون پر لگائیں اور تقریباً ہیں منٹ کے بعد محتدے یا تی ہے کردن دھولیں۔دھوپ كى وجه سے كردن ير چرهى مولى سابى حتم مو جائے گی اور آپ کی گردن کی جلد نرم اور صاف سقری نکل آئے گی۔ لیموں کا عرق نچوڑنے کے ۔ بعد کیموں کے جوخالی حصلکے رہ جاتے ہیں، انہیں احویت

ناخنوں پر ملنے ہے ناخن صاف اورمضبوط ہوتے ہیں۔اگر ان چھلکوں کو مہدوں پر ملا جائے تو کہنیو ں کی سیاہ اور سخت جلد نرم ہوجاتی ہے۔

اگررات کوسونے ہے جل آ نکھوں کے کرد دورھ کی تھوڑی تی مقدار لگا کررات بھر کے لیے یونہی جھوڑ دیا جائے تو آئھوں کے گرد بڑے ہوئے ساہ طقے مٹ جائیں گے دودھ کی اس تہدکو یائی ے نہیں، بلکہ جلد کے لی ٹاتک کی مدد ہے حچرا نیں۔اگریائی اورصابن سےاسے چھڑایا گیا تواس کا تمام الرزائل ہوجائے گا۔

جو کے آئے کو ویلسین کے ساتھ ملا کر صابن کی جگرا متعال کرنے ہے ہاتھ بہت صاف اور نرم و جائے ہیں۔اگراے دودہ میں ملاکر چرے پر اس کالیب کیا جائے ، تو چہرے کی جلد خوبصورت ہوجائے گی۔ چہرے پرآٹالگا کرتھوڑی دیر بعد کسی ام کیزے کی مدد ہے اے صاف کر دینا جاہے۔ جو یا جس کے آئے ہے جسم کی ماکش کے بعد صابن استعال کے بغیر سل کیا جائے تو جسم کی حلدا بھی، تروتاز داورزم ہوجانی ہے۔

نشائے دھوپ سے جلی ہوئی جلد کو شنڈک پہنچا تا ے ۔ آوسی پیالی نشاہتے کوتھوڑے پانی میں اتنا اختیں کے محلول سابن جائے تھرینم کرم یاتی میں اس محلول كوملا كرنها ليس\_